300 سے زائد کتب سے استفادہ شدہ کتاب جسکی تھیل روضہ الرّسول سلی اللہ علیہ ہلم کے سائے میں بیٹھ کر کی گئی

## 



تالنيف مُولانا مُحُمَّدُ مِارُون مُعَا وبَير فاضل جامعة العلوم الاسلامية بنوريٌ ثاؤن كراچى خطيب جامع مجدسروركونينٌ

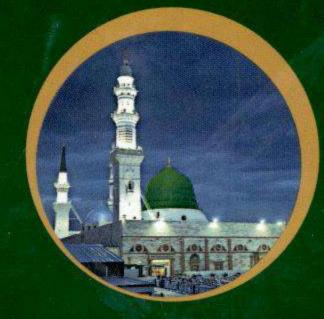

پندفرموده مح<mark>الاقام و برجاالرحم مصاحب مطالعه</mark> استاذ الحدیث جامعه دارالعلوم کراچی

مولانا محمدانور بدخشانی صاحب مدخلهٔ استاذالحدیث جامعهاسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی نونون

مولانامفتي عبدالمجيد دينبوري مرظليه

بنائب رئيس دارالا فتأء جامعه علوم اسلاميه بنوري ثاؤن كراجي



zmeneder All Bobolt Landy Si

besturdubooks.wordpress.com

خصوبيا مصطفى

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.nordpress.com

## خورامصطفى خورام

مجمع فعنل وكمال سيدالانبياء مقصود الخلائق سيدالكونين اشرف الرسل شفيح الامم ، محمة اللعالمين خاتم النبين كي سيرت كعظيم كوشے سے چيده چيده سوانتيازي خصوصيات وكمالات برجديد اسلوب ميں جامع ، مقصل و قابل قدر ذخيره

(جلداوّل

تالیف **مولانا محرهسکارش معاویه** فامل مجامع ملوم اسلامیر بنوری ٹاؤن کراچی واستاد مدرسر مربیر قاسم العلوم میر بورِ خاص

وَالْ الْمُلْتُعَاعَتْ وَالْوَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال وَالْ الْمُلْتُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

### جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كراحي محفوظ بين

بالهتمام: تعليل المرف عثاني

طباعت : فروری بخت میم میم کرافکس

فخامت : 528 سنحات

#### قارئین ہے گزارش

ا پی حتی الوس وشش کی جاتی مجمع که بروف ریز تک معیاری بو-الحمد دنداس بات کی محمرانی کے لئے ادارہ میں ستعل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی تنظی نظرا نے توازراہ کرم مطلع فريا كرممنون فريا كمين تاكدآ كندواشاعت مين درست بويئكيه جزاك الند

### ﴿ .... مُلغ کے ہے ..... ﴾

ادار واسلاميات ١٩٠-١ تاركل لا دور مينوري كمايجني خيبر بازاريثاور مكتبداسلامية كامياذا البهث آباد كتب خاندرشيد بيديد يندماركيث رابد بإزار راولينذي

besturdubooks.wordpress.com

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي مكتبداسلاميدا مين يوربازار . فيعل آباد مكتبة العارف محلّه جنك ريثاور

﴿ انگلینڈیس ملنے کے بیتے ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BLIBNE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5Q3

﴿ امر يكد مِن الحن ك يت ك

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREFT, BUFFALO, NY 14212, U.S.A.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# besturdubooks.wordpress.com

## اجمالي فهرست

| ٩٦٢          | خصوصيت نمبرا                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۓ            | رسول اکرم کھیکوسب سے پہلے نبوت ملی اورسب سے آخر میں مبعوث ہو<br>غد :                                                   |
| ۱۰۲ <u>۰</u> | خصوصیت نمبر۲                                                                                                           |
|              | رسول اکرم کی ولادت اور بجین کی شان سب انبیاء سے زالی ہے :                                                              |
| 172          | حصوصيت فمبرها                                                                                                          |
| 2 2          | رسول اکرم ﷺ وه مکالات واوصاف یکجاعطا کئے گئے دیگرانبیا ،کوفر دأ فر داعطا کے گئے دیگرانبیا ،کوفر دأ فر داعطا ک<br>نہ بن |
| 100          | خصوصيت نمبرهم                                                                                                          |
|              | رسول اکرم ﷺ کا نام خلیق کا ئنات ہے دو ہزار برس پہلے رکھا گیا<br>نیسین                                                  |
| 104          | خصوصیت نمبر۵                                                                                                           |
| 4            | ۔<br>رسولِ اکرم ﷺ کا اسم محمد ہر کمھے اللہ کے نام کے ساتھ کر وَ ارض پر گونجتار ہتا۔<br>خ                               |
| 141          | خصوصيت فمبرا للمستنصين بالمبسرة                                                                                        |
| نکي          | رسول اکرم ﷺ کی آمہ ہے پہلے روزاق ل ہی ہے آپ کی آمد کی بشار تنس دی گا                                                   |
| 120          | خصوصیت نمبر ۷                                                                                                          |
|              | رسول اکرم ﷺ بین میں جا ندہے باتیں کیا کرتے تھے                                                                         |
| 144          | خصوصیت نمبر۸                                                                                                           |
|              | رسول ا کرم ﷺ کاشجر ہ نسب مکمل محفوظ ہے                                                                                 |

|              | es.com                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              | تصوصيات مصطفى الله يعنى رسول اكرم الكاكى التيازى فصوصيات 6 جلد اول كا            |
| "Ipolis"     | خصوصیت نمبر ۹                                                                    |
| besturduboo. | رسولِ اکرم ﷺ کے بعض اعضاء مبارک کا ذکر اللّٰد تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا |
|              | خصوصیت نمبر۱۰                                                                    |
|              | رسولِ اکرم ﷺ کی رسالت تمام انبیا ؓ اور تمام امتوں کے لئے بھی ہے                  |
|              | خصوصیت نمبراا                                                                    |
|              | رسول اکرم ﷺ کے لئے سورج غروب ہونے کے بعددوبارہ طلوع ہوا                          |
|              | خصوصیت نمبراا                                                                    |
|              | رسولِ اکرم ﷺ پراللہ تعالیٰ نے خود کشرت ہے درود پڑھنے کا خصوصی تھم فر مایا        |
|              | خصوصیت نمبر۱۳ است                                                                |
|              | رسول اكرم ﷺ كومعراج كى عظيم سعادت حاصل ہوئى                                      |
|              | خصوصیت نمبر۱۲ ا                                                                  |
|              | رسول اکرم ﷺ کی احادیث کی سندات مکمل محفوظ ہیں                                    |
|              | خصوصیت نمبر۵ا                                                                    |
|              | رسول اكرم ﷺ كوالله تعالى نے اپنى سب ميے جوب كتاب عطافر مائى                      |
|              | خصوصیت نمبر ۱۲ ا                                                                 |
|              | رسول اكرم ﷺ باعث تخليق كائنات بن كرتشريف لائے                                    |
|              | خصوصیت نمبر کا                                                                   |
|              | رسول اکرم ﷺ کےاسم مبارک پرنام رکھنا دنیا وآخرت میں برکت ونجات کا ذریعہ ہے        |
|              | خصوصیت نمبر ۱۸ است                                                               |
|              | رسولِ اکرم ﷺ کی رسالت ، زندگی ،شہراور آپ کے زیانے کی اللہ نے تعظم کھائی          |
|              | خصوصیت نمبر ۱۹                                                                   |
|              | رسول اکرم ﷺ کا نام ہی آ گے خصوصیت کامظیر ہے                                      |

Desturdulooks, wordpress, com

NZ.

| ۳۷          | خصوصیت نمبر۲۰                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| طاب کیا     | رسول اکرم ﷺ والله تعالی نے بھی نام کے کرمخاطب نہیں کیا جبکہ دیگرا نہیا و کا نام کیکر خ |
| <u>የ</u> አዓ | خصوصيت مبرام                                                                           |
| Ļ           | رسول اکرم ﷺ پرایمان لانے کا وعدہ تمام انبیا وسے عالم ارواح میں لیا مجم                 |
| ۲۹۵         | حصوصیت بمبر۲۲                                                                          |
| !           | رسولِ اکرم ﷺ واللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کاسب ہے افضل انسان بنایا<br>نہ نہ            |
| ۵٠۷         | حصوصیت تمبر۳۲                                                                          |
| خ تے        | رسولِ اکرم ﷺ کا د فاع الله تعالیٰ نے خود فر مایا جبکه دیگرانبیاءا پناد فاع خود فر ما   |
| ۵۱۳         | . /                                                                                    |
|             | رسول اكرم الله قامت كدن تمام بن آدم كرر دار موسكك                                      |
| ۵۲۲         | خصوصیت نمبر۲۵                                                                          |
| لماكيا      | رسول اکرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے وہ بن مائکے عطا کیا جود مگرا نبیا ءکو ما نگنے ہے عو       |

besturdubooks. Williams.

## تفصيلى فهرست

| ra                           | اعساب                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rq                           | عرضٍ مؤلف                                           |
| نى صاحب مدخله العالىن        | تقريظاز حفرت استاذ العلماء مولا تامحمه انور بدخشاط  |
| رین بوری صاحب مدخله العالی۲۸ | تقريظازاستاذ العلماء حضرت مولا نامفتى عبدالمجيد د   |
| كوفى مدظله العالى            | تقريظاز حضرت مولا نامفتی رفیق احمه صاحب بالاً       |
| مدظله العالى                 | تقريظازمحترم مولانا حافظ محمدا صغركر تالوي صاحب     |
| تطبق                         | ،<br>انبیاءکرام کےمراتب میں جزئی تفاوت اورایک ضروری |
| ۳۸ <u></u>                   | ایک ضروری وضاحت                                     |
| ۳٩ <u></u>                   | مقدمة الكتاب خصوصيات مصطفىٰ ﷺ (جلدِ اول)            |
| ۵٠                           | خصوصیات کی شمیں                                     |
| ۵۱                           | عارفتم کے خصائص                                     |
| ۵۱ا۵                         | نبا قتىم اورمخصوص فرائض                             |
| ۲۰                           | دوسری قشم اور صدقات                                 |
|                              | دوسرے ابنیا ءاور صدقات                              |
|                              | نیسری قشم خصوصی جواز                                |
|                              | ،<br>مخصوص امتیازات واختیار                         |
|                              | <br>معامله کے ظاہر و باطن کی خصوصیت                 |
|                              |                                                     |

|                 | COM                     |                                                         |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| .0              | 10 ميلېداول کې          | خصوصيات مصطفى الله يعنى رسول اكرم الله كانتيازى خصوصيات |
| besturdubooks.w | .^4                     | پشت کی طرف بینائی کی خصوصیت                             |
| 10esturdul      | ۸۷                      | امت محمری ﷺ کی خصوصیات                                  |
| V.              | ۸۸                      | عبادات اوراس امت کی خصوصیات                             |
|                 | 91"                     | وضوا ورخصوصيت امت                                       |
|                 | 97                      | خصوصيت نمبرا                                            |
|                 | س سے آخر میں مبعوث ہوئے | رسولِ اکرم کھاکوسب نے پہلے نبوت ملی اور س               |
|                 | ٩٧                      | پہلی خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں                |
|                 | J**                     | سب انبیاء کیبم السلام پر نقدم کی وجه                    |
|                 | [+ <b>f</b> "           | فائده                                                   |
|                 | + <u> '</u>             | خصوصیت نمبرا                                            |
|                 |                         | رسول اكرم ﷺ كى ولا دت اور بجين كى شا                    |
|                 | I•û                     | رسول ا کرم ﷺ کی ولا دت اور بچین کے مثالی واقعات.        |
|                 | 1+4                     | رسول اكرم الله كے توسل سے باران رحمت كانزول.            |
|                 | 1•4                     | رسول اكرم ﷺ كاطفوليت ميں عدل، نظافت اور حيا             |
|                 |                         | رسول اکرم ﷺ کی آمد کے ساتھ ہی مشرق وغرب کی سیا          |
|                 |                         | رسول اكرم عظاكا مبارك قدم مونا                          |
|                 |                         | پقروں ہے سلام کی آواز                                   |
|                 | II+                     | رسولَ اكرم ﷺ کا اول كلام                                |
|                 | II•                     | •                                                       |
|                 | 111                     | سلطنت شام و فارس کے زوال کے نشانات کاظہور               |

|                       | 55.0M           |                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdubooks.wordpre | م.<br>جِلدِ اول | تصوصيات ِ مصطفیٰ ﷺ یعنی رسول اکرم ﷺ کی انتیازی خصوصیات 11                                         |
| dipodra               | m               | بت خانون ہے نیبی آ وازیں                                                                          |
| bestulle.             | 00              | پنگصورے میں انگلی کے اشارے کے موافق جا ند کا جھک آنا                                              |
|                       | III <u>r</u>    |                                                                                                   |
|                       | IIP             | خانه کعبے نور معمور ہوگیا ستارے زمین کے قریب آمجے                                                 |
|                       | II <i>r.</i>    | مهر نبوت د مکه کریم و دی کابیهوش موکرگر برنه نا                                                   |
|                       | 1107            | رسول ا کرم ﷺ کو جاہلیت کی با توں ہے حفوظ رکھا گیا                                                 |
|                       | II۵             | رسول اکرم ﷺ کے صغری میں انگلی کے اشارے سے پانی برسنا                                              |
|                       | IIЧ             | علماء یہود کااپنے علم وحساب سے ولا دت شریفہ کی خبر دینا                                           |
|                       | 114             | رسول اکرم ﷺ کی شب ولا دت میں ستاروں کا جھک آنا                                                    |
|                       | IIZ             | حضرت آمنہ کا گھر نورے بھر گیااور آسان کے ستارے زمین کے قریب ہو گئے                                |
|                       | 114             | حفزت حلیمہ کے گھر میں خیروبرکت                                                                    |
|                       | IIA             | حمل سے دالدہ ماجدہ کوکوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ کوئی کرب ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                       | IIA             | رسولِ اکرم ﷺ کی ولا دت ہے پہلے حضرت آ منہ کا خواب                                                 |
|                       | IIA             | رسول اكرم فيظي صغرتي مين كرامات وبركات                                                            |
|                       | 119             | رسول اكرم ﷺ كے قلب اطهر ميں عالم ملكوت و عالم لا ہوت كے مشاہد ہ كی طاقت كا بھرنا                  |
|                       | 119             | رسولِ اکرم ﷺ پر بچین میں بادل سامیہ کرتے تھے                                                      |
|                       | f <b>r</b> •    | رسولِ اکرم ﷺ کی ولا دت سے پہلے حضرت عبدالمطلب کا خواب                                             |
|                       | Irl             | رسول ا کرم ﷺ کی ولا دت پرِنا مورا دیبوں کا خراج تحسین                                             |
|                       |                 | رسول ا کرم ﷺ کی ولا دت پر قیصر و کسر کی کےخودساختہ نظاموں میں زلزلہ                               |
|                       | I <b>rr</b>     | رسولِ اکرم ﷺ کی ولا دت پرعروس کا کنات کی ما تگ میں موتی بھر گئے                                   |
|                       | Irr             | سول اکرم ﷺ کی ولا دت برکعبانور ہے معمور ہوگیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|                       | Ira             | سول اکرم ﷺ کی ولا دیت ہے ہرسومسریت کی لیر دورگئی                                                  |

|               | s.com                   |                     |               |                        |                                              |              |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|               | جلد الألى<br>حالة الألى |                     | 12            | المقال انميازى فصوميات | للعلى وهظا يعنى رسول اكرم                    | خصوصيات عصم  |
| 900/E         | 11-4                    | ت بھی               | پیغام بشارر   | نمورعالم کے لئے        | لله کې ولا دت <sup>مع</sup>                  | رسول اكرم.   |
| besturdubooke | (r)                     | ****                |               | ظلمت حييث گئ           | <u>ه</u><br>گاولادت پر                       | رسول اكرم.   |
| V             | IP1,                    |                     |               | خواب كوتعبير مل كئ     | ا<br>الله کا ولا دت بر                       | رسول اكرم    |
|               | Ira                     |                     | ك اللها       | بلشن خوشبو سے مہ       | لله<br>الله كان ولا دت يركم                  | رسول اكرم،   |
|               | IP4                     | رطرف بھیل گئیں.     | اشعا ئىي ہ    | آ فآب مدایت کی         | ا<br>الله کی ولا دت پر                       | دسول اكرم،   |
|               | 172                     |                     | ى بېيارآ گئى. | چن انسانیت میر         | ر<br>الله الله الله الله الله الله الله الله | رسول اكرم،   |
|               | IPA                     | ن ہے                | الهم ترين دا  | دن تاریخ جستی کا       | فلك ولا دت كا                                | رسول اكرم    |
|               | IM                      |                     |               | جا ندطلوع ہوا          | ل بھاولادت پر                                | رسول اكرم كم |
|               | 10°1 <u>'</u>           |                     | <i>ح</i>      | ياكدسراج منيرين        | ﷺ کی ولا دت گو                               | رسول اكرم    |
|               | IM.                     |                     | ياروپ تھا.    | بهرسونیارنگ تها،       | اللطيكي ولادت ير                             | رسول اكرم    |
|               | ١٣٣                     |                     |               | یا نور کاظہور ہے۔      | 📆 کی ولا دت گو                               | رسول أكرم    |
|               | 10°C                    |                     | خریں تھا      | بق کی تکیل کالحهآ      | ولادت تخل                                    | رسول اكرم با |
|               | ICD                     |                     |               | للمت كدول مين          |                                              |              |
|               | 162                     | •••••               |               |                        | نميرسو                                       | خصوصبية      |
|               |                         | _                   |               |                        |                                              |              |
|               | رانبياء لوفردا          | طا کئے گئے دیگ      | ب يلجأعو      | الأت وأوصا ف           | رم بڪيالووه کم                               | رسولِ الر    |
|               |                         |                     | کئے گئے       | فردأعطا                |                                              |              |
|               | 16%                     |                     | ى مىں         | ت احادیث کی روش        | ميت كي وضاحه                                 | تيسری خصوه   |
|               | 100                     |                     |               |                        |                                              |              |
|               |                         |                     |               | _                      |                                              |              |
|               |                         | وہزار برس <u>سل</u> |               |                        | •                                            |              |
|               | 104                     |                     | ىيى<br>الىلا  | احاديث كي روشني        | ت کی وضاحت                                   | جوتھی خصوصیہ |

|                       | S. COM                   |                   |                                                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| not do le             | چند<br>جلدِ اول          | 13                | ھوميات مصطفى ﷺ يعنى رسول اكرم بھى كانتيازى خصوميات |
| besturdubooks.nordbre | 104                      |                   | خصوصیت نمبر۵                                       |
| Vest.                 | وساتھ کرہ ارض پر گو نجتا | ئندے نام <u>ک</u> | رسول اكرم فظاكا اسم محريم لمحالا                   |
|                       |                          | تاہے              |                                                    |
|                       | 101                      |                   | پانچوین خصوصیت کی وضاحت                            |
|                       | 14•                      |                   | حاند پراسم محمد <u>ه</u> کاک گونج                  |
|                       | 141                      | •••••             | خصوصیت نمبر ۲                                      |
|                       | ا پی آمری بشارتیں        | زاوّل ہی۔۔        | رسولِ اکرم اللہ کی آمدے پہلے رو                    |
|                       |                          | النيس             | ری                                                 |
|                       | 144                      | ئن میں            | چھٹی خصوصیت کی وضاحت احادیث کی رو <sup>ق</sup>     |
|                       | 1417                     |                   | ر سول اکرم ﷺ کی بابت بائبل سے بشارات               |
|                       | MA                       | واقل              | سول اكرم بكاس متعلق تورات كى بشارت                 |
|                       | 14                       | بودوم             | سول اكرم على المستعلق تورات كى بشارت               |
|                       | 141                      | پروم              | بسول اکرم ﷺ ہے متعلق تورات کی بشارت                |
|                       | 1∠٢                      | ئارىت چېارم       | سول اکرم ﷺ ہے متعلق انجیل بوحناہے بش               |
|                       | 120                      |                   | نصوصیت نمبر ک                                      |
|                       |                          |                   | رسول ا کرم ﷺ بین میں ج                             |
|                       | LVN                      |                   | را تؤس خصوصیه ته کی دوشا دید.                      |

|                | COM                             |                                                           |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                | مِلْدِلْهِلِ 14                 | فصوصيات مصطفى والفيايعني رسول اكرم الفاكي امتيازي خصوميات |
| besturdubooks. | 144                             | قصوصیت نمبر ۸                                             |
| hesturd.       | ب<br>ممل محفوظ ہے               | رسول اكرم ﷺ كاشجر ه نسب                                   |
|                | 141                             | آ گھویں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں               |
|                | r•r                             | يسول اكرم ﷺ كاشجره نسب عدنان تك                           |
|                | r•r                             | آباءالعظام                                                |
|                | ۲۰۲ <u>٪</u>                    | أميهات العظام                                             |
|                | r•r.                            | سول ا کرم ﷺ کا شجر ہ نسب حضرت اساعیل تک                   |
|                |                                 | رسول اكرم وكاكا سلسله نسب حضرت آ دمٌ تك                   |
|                | r+Y                             | حصيه سوم                                                  |
|                | T+Z                             | نصوصیت نمبر ۹                                             |
|                | ، كاذكرالله تعالى في السيخ كلام | رسول اكرم ﷺ كے بعض اعضاء مبارك                            |
|                | ايا                             | پاک میں فر                                                |
|                | r+A                             | ُوی <sub>ی</sub> خصوصیت کی وضاحت قرآنِ کریم کی روشنی میر  |
|                | rı•                             | خصوصیت نمبر•ا                                             |
|                | اور تمام امتوں کے لئے ہے        | رسول اكرم على كى رسالت تمام انبياءا                       |
|                | نتی میں                         | دسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن وحدیث کی روث                  |
|                |                                 | خصوصیت نمبراا                                             |
|                | ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا     | رسول اکرم ﷺ کی دعا ہے سور ج غروب                          |

besturdubooks.wordbress.com خصوصيات مصطفى فلفايعن رسول اكرم الفكى انتيازى خصوميات جلدِاول خصوصیت نمبر۱۲ رسول اكرم عظى يرالله تعالى نے خود كثرت سے درود يرا صنے كاخصوصى تحكم فرمايا باروہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں ...... درود دسلام کاختم ..... صلوة وسلام كمعنى ..... صلوُ ة وسلام كاطريقيه..... صلوة وسلام كے ذكور وطريقه كى حكمت صلوة وسلام كاحكام صلوة على النبي على المطلب اورا يك اشكال كاحل درودشريف كي عظمت وابميت.... درودوسلام کے بارے میں فقہاء کے مسالک درورشریف کی انتیازی خاصیت ...... درودوسلام كامقصد درودوسلام کی خاص حکست..... احادیث مبارکه میں درودوسلام کی ترغیبات اورفضائل و برکات رسول اكرم هاير درودير صنے كاانعام آب والله کے ذکر کے وقت بھی درودیاک سے غفلت کر نیوالوں کی محرومی اور ہلا کت ۲۳۳۳ مسلمانوں کی کوئی نشست ذِ کراللہ اور صلوٰ قاعلی النبی علیہ سے خالی نہ ہونی جاہئے ..... ٢٣٥ درودشریف کی کشرت قیامت میں رسول اکرم اللے کے خصوصی قرب کا وسیلہ .....

|                  | COM                             |                                                       |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| C                | علد اول ا                       | خصوصیات مصطفیٰ ﷺ یعنی رسول اکرم کای اتمیازی خصوصیات   |
| besturdubooks.wo | دی پڑھے تو اُسکے سارے مسائل غیب | اگر کوئی اپنے مقصد کے لئے دعاؤں کی جگہ بھی درود       |
| esturdul         | rrz                             | ے عل ہو نگے                                           |
| Ø.               | ۲۲۰ <u>.</u>                    | درودشریف دُ عا کی قبولیت کاوسیله                      |
|                  | نچا ہے۔۔۔۔۔۔                    | د نیا میں کہیں بھی درود بھیجا جائے ،رسول اکرم ﷺ کو پہ |
|                  | rrr                             | درود پاک سے متعلق چندآ داب                            |
|                  |                                 | <br>تمل درودنه لکھنے کی وجہ ہے آپ ﷺ کی ناراضگی        |
|                  | rr'y                            | 161                                                   |
|                  | T/~Y                            | آپ بھانے رخ پھیرکیا                                   |
|                  | rrz                             | درود پاک کے ممنوع مقامات                              |
|                  | rrz                             | درود یاک کے متعلق چندمسائل                            |
|                  | ۲/۳۹                            | درود باک کےمواقع                                      |
|                  | ror                             | درودکی برکات                                          |
|                  | 7DY                             | درود شریف کی حکمت                                     |
|                  | roz                             | درودوسلام ہے شرک کی جڑکٹ جاتی ہے                      |
|                  | tor                             | درودوسلام کے فضائل                                    |
|                  | ry•                             | درود یاک کے چند مخصوص صیغے اوران کے فضائل             |
|                  | ry                              | درودغنا                                               |
|                  | ryl                             | درود جام حوض کوثر                                     |
|                  |                                 | درود تلا فی صدقه وخیرات                               |
|                  | ryr                             | بهترین درود                                           |
|                  |                                 | رود برائے دفع جملہ مصائب و پریشانی وقضاء حاجار        |
|                  |                                 | درودوفع امراض مهلکه                                   |

| CONT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| خصوصیات مصطفعی بھی بینی رسول اکرم بھی کا متیازی خصوصیات 17 جلبراول کھی کا متیازی خصوصیات مصطفعی بھی بینی رسول اکرم بھی کا متیازی خصوصیات 17 مصطفعی بھی بینی رسول اکرم بھی کا متیازی خصوصیات 17 مصطفعی بھی بینی رسول اور و میں بینے مصطفعی میں بینے می |            |
| ورودٍ مكيال او في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,500ks.inc |
| درود پاک کی برکت سے طاعون ہیضہ وغیرہ کی بلاؤں سے حفاظت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nesturdul. |
| وہ درود پاک جس کی وجہ سے نبی اور صدیق کے درمیان جگملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V          |
| وه درود جس كا نثواب ايك ہزار دن تك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| وہ درود جس کا نثواب ستر فرشتے لکھیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| درودِزيارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| درود شفاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ہر فرض نماز کے بعد درود شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| درودامام شافعیؓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| بعض او قات کے مخصوص فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| نماز ہنجگانہ کے بعد درود پرآپ بھے کے اگرام کا ایک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| درود بوقت نوم (نیند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| دعاو درو دِر کوب (سواری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| صبح وشام درود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| صبح وشام در مرتبه درود کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| پچاس مرتبه کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| سو(۱۰۰)مرتبه درود پڑھنے کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| هردن سو(۱۰۰)مرتبه درود کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| سومر تبددرود کے معمول کی وجہ ہے آپ بھٹاکا سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| یک ہزار مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ہمعہ کے دن درود کی فضیلت اور اس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| تمعہ کے دن کثر ت سے درود بر <sup>د</sup> ھنے کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COLL                     |              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علدِ الأكل<br>علدِ الأكل | 18           | خصوصيات مصطفى الكينى دسول اكرم كالكانة يازى نصوصيات |
| 0/5. NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127                      |              | جعہکے درود کا نواب ستر (۷۰) گناز اکہ                |
| besturduhooks.wc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122                      | معمول        | حضرات صحابہ کرام کا جمعہ کے دن کثر ت درود کا        |
| 1000 April | 744                      | ************ | جمعه کی فضیلت اور درود کی تا کید                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r2A                      | ••••••       | جعہ کے درود کے لئے ایک خاص فرشتہ مقرر               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r_A                      | 4            | جمعہ کے دن درود قضائے حاجات کا باعث                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tz9                      | •••••        | جمعه کے درود ہے شفاعت اور شہادت                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129                      |              | جعہ کے دن حضرات ملا نکہ کا خاص اہتمام               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tZ9                      |              | شب جمعه میں درود شریف کے فضائل                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۸•                      | ·······      | شب جمعه میں درود کی فضیلت اور تا کید                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rai                      |              | جعرات کی شام ہے ہی درود کا اہتمام                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | řΛι                      |              | يوم جمعه كے بعض اہم درود                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |              | اتی(۸۰)سال کے گناہ معاف                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar                      |              | درودشب جمعه                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar                      | •••••••      | سات جمعه کوسات دفعه پڑھنے کی فضیلت                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar                      | ***********  | جمعہ کے دن عصر کے بعد درود کی فضیلت                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MT                       |              | جعه کے دن سو( ۱۰۰) مرتبه درود کی فضیلت              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mr                       |              | آب الله ال سے سلام مبارک کا تحفہ                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rAr                      |              | جمعہ کے دن• ۸مر تنبہ درود کی فضیلت                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar                      |              | جمعہ کے دن ایک ہزار درود کی فضیلت                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fΛΦ                      | •••••        | د نیامیں آ زادی جہنم کا پروانہ                      |

Desturdubooks. Nordo 1855.com رسول اكرم الكلومعراج كي عظيم سعادت حاصل موئي تیر ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں معراج کی وضاحت قر آن کریم کی روشنی میں ...... معراج کی رات بُراق پرسوار کربیت المقدس کاسفر ...... معراج کی رات حضور کی کا انبیاء کرام کی امات کرنا معراج کی رات انبیاء کی حمد وثناء ..... تخميد ابراجيي الطيعين تحميد موسوى العَلِينِينِ تخميد داؤدى الطَّيْعِينَ تحمد سلىماني الطليعاني تحمد عيسوى العَلِينَ المُ معراج ہے متعلق صحیح بخاری میں تفصیل ...... معراج کی رات بچیاس نمازوں کا فرض ہونا معراج کی رات نمازوں کےعلاوہ دیگر دوانعام کاملنا..... معراج میں دیدارِالٰبی اور کلام اورعطائے احکام...... معراج ہے واپسی برقریس کی تکذیب اوران برجحت قائم ہونا.... معراج کے سفر کے بعض مشاہدات معراج کی رات حضرت موی الطفی کوقیر میں نماز برا صفح ہوئے دیکھنا ............ ۹۰۰۹.

|             | com                                                 |                                         |                                           |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|             | ملداولي.                                            | 20                                      | في يعنى رسول اكرم الفائل الميازي خصوصيات  | خصوصيات مصطفیٰ 🐧 |
| oks.w       | ے کائے جارہے تھے• ۳۱                                | انث قینچیوں<br>انٹ                      | ایسےلوگوں پرگزرنا جن کے ہو                | معراج کی رات     |
| Extribution | ے<br>میں رہے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | نوں کو ناخن <sub>س</sub>                | ایسےلوگوں پرگزرنا جواییے سیز              | معراج کی رات     |
| Pos         | **I*                                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ئو دخورول کی بدحالی دیکھنا                | معراج كى دات     |
|             | rı                                                  | ئے تا كيد كرنا                          | نرشتوں کا پچھِنالگانے <u>کے ل</u> ئ       | معراج کی داستا   |
|             | m                                                   |                                         | بجاہدین کے آجر کوملاحظہ کرنا              | معراج کی دات:    |
|             | ے کیلے جارہے تھےاا                                  | سر پ <u>قرو</u> ں۔۔                     | ا پیےلوگوں برگز رناجہ <sup>ج</sup> ن کے ہ | معراج كي رات     |
|             | T"IT                                                | ملاحظه کرنا                             | ز کو ة نه دینے والوں کی بدھالی            | معراج کی رات     |
|             | rir                                                 | لو <i>ن برگز</i> رنا.                   | سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوک               | معراج كي رات     |
|             |                                                     | •                                       | کڑیوں کا بڑا گٹھاا ٹھانے والے             | •                |
|             | نے کی کوشش کرتا                                     | ں داخل ہو <u>۔</u>                      | ایک بیل کا جھوٹے سوراخ میر                | معراج کی رات     |
|             | **I**                                               |                                         | /                                         | r                |
|             | rir                                                 | *************                           |                                           |                  |
|             | rır                                                 |                                         | <i></i>                                   |                  |
|             | ۳۱ <u>۳</u>                                         |                                         | •                                         |                  |
|             | <b>m</b> y                                          |                                         | براق کیا تھااور کیسا تھا؟                 | معراج کی رات؛    |
|             | PTY                                                 |                                         | رُاق کی شوخی اوراس کی وجه                 | معراج کی رات؛    |
|             | ورجبنم كاملاحظه كرنا                                | للاقات بوناا                            | سلے آسان پر داروغه جہنم ہے.               | معراج كى رات     |
|             | الله كا دُوده كوليا                                 | بانااورآ پ                              | دده بشهداورشراب کا پیش کیا ج              | عراج کی رات دُو  |
|             | <b>rrr</b>                                          | _                                       |                                           |                  |
|             | روحانی تھی یا اجسام کے                              | م<br>کی ملاقات <sup>،</sup>             | تضرات انبياءكرام يلبم السلام              | معراج کی رات:    |
|             | <b>***</b>                                          | •                                       | • •                                       |                  |
|             | ہے جوملا قاتیں ہوئیں ان کی                          |                                         |                                           |                  |

|              | ES.COM                  |                                        |                |                                                                                                      |                                                 |                           |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| N            | جلدِاول <sup>88</sup> ا |                                        | 21             | ل انتمازی خصوصیات                                                                                    | للايعنى رسول اكرم الله<br>التعنى رسول اكرم الله | خعو <u>می</u> ات مصطفیٰ ۸ |
| dipoles.     | <b>PTP</b>              | •                                      |                | ت ې؟                                                                                                 | ے میں کیا حکمہ                                  | ترتیب کے بار              |
| besturduloo, | ، پرآھے سوال نہ         | نمازیں رہ جانے                         | ى كيا تو يانچ  | نفيف كاجوسوال                                                                                        | ت نمازوں کی تخ                                  | معراج کی رار              |
|              | PTY                     |                                        | ************   |                                                                                                      | <b>ت</b>                                        | كرنے كى چكمە              |
|              | r12                     |                                        |                |                                                                                                      | ت حضرت موی                                      | -                         |
|              | یں دی؟۲۲۸               | لارغيب كيون نبي                        | ازکم کرائے ک   | م الطَّيْعُ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ | ت حضرت ابراتج                                   | معراج کی رار              |
|              | rrq                     |                                        | •              | •                                                                                                    | ت مونے کے طوع                                   |                           |
|              | rra                     |                                        | ان کے جوابا    |                                                                                                      | لق ملاحدہ کےا                                   |                           |
|              | rrz                     | ************                           |                |                                                                                                      |                                                 | معراج كاواقع              |
|              | <b>*</b> ****           |                                        |                |                                                                                                      |                                                 | معراج جسماني              |
|              | raa                     | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | اتھا؟ا         | لله تعالی کودیکھا<br>ال                                                                              | آپھے ا                                          | معراج میں کیا             |
|              | roz                     | ،مبارکه کی تقسیر                       | ن ایک آیت<br>: | ارالهی سیمتعلغ<br>در سر                                                                              | پ ﷺ کے دید                                      | معراج میں آر              |
|              |                         |                                        |                |                                                                                                      |                                                 |                           |
|              | ۳4 <u>٩</u>             | ************                           | *******        |                                                                                                      | ئىرىما                                          | خصوصيت                    |
|              | <u>يں</u>               | يمكمل محفوظ                            | ی کی سندا.     | <u> ي</u> کي احاديث                                                                                  | ول إكرم عظ                                      | <b>~</b> )                |
|              | rz                      | ن میںن                                 | ايث كى روشخ    | تة قرآن واحاد                                                                                        | میت کی وضاحہ                                    | چود ہویں خصوص             |
|              | ۳۷۳                     |                                        |                | **********                                                                                           | برها                                            | خصوصيت                    |
|              | بعطا فرماتى             | محبوب كتار                             | سب ســــ       | الى نے اپنے                                                                                          | م الله تع                                       | رسولِ اكر•                |
|              | rza                     | ن ميں                                  | ديث کي روژ     | ت قرآن واحا                                                                                          | میت کی وضاح                                     | پندر ہویں خصوا            |
|              | rzy                     |                                        |                |                                                                                                      |                                                 |                           |

|         | خصوصیات مصطفی این درسول اکرم درسیان نصوصیات 22 جلید اول الاسلام درسیات کرآن کی ضرورت   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| W.      | خصو <b>ميات مصطفىٰ الله يعن</b> ى رسول اكرم هنك اخيازى خصوميات 22 جليه اول             |
| "100/s. | قرآن کی ضرورت                                                                          |
| besing. | قرآن کے علوم                                                                           |
|         | قرآن کی عام قبولیت                                                                     |
|         | قرآن کی تعلیم و تا شیر کانمونه                                                         |
|         | قرآن کی فصاحت و بلاغت                                                                  |
|         | نظم قرآن كالسلوب بديع                                                                  |
|         | قرآن کریم کےمعانی عالیہ ومضامین نا درہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|         | قرآن کی عظیم تا ثیر                                                                    |
|         | قرآن کریم کی خصوصیات                                                                   |
|         | خصوسیت نمبراتعلیم قرآن پاک کاکل عالم کے لیے وسیع اور عام ہونا ۱۹۸۸                     |
|         | خصوصیت نمبرا قرآن مبین کی تعلیم کا جامع ہونا                                           |
|         | خصوصیت نمبر ۱۳ علوم اخر دی وعلوم عقل<br>خصوصیت نمبر ۱۳ علوم اخر دی وعلوم عقل           |
|         | خصوصیت نمبر ہمب کواپنے فیض سے مکسال مستفیض بنانا۲۲                                     |
|         | نصوصیت نمبر ۵ قر آن کسی صدافت کی تکذیب کااراده بھی نہیں رکھتا                          |
|         | خصوصیت نمبر ۱۱ ایک م تازخصوصیت<br>                                                     |
|         | نصوصیت نمبر کاس کا پیش کرنے والاضخص واحد بھے ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | فصوصیت نمبر۸ اس کااسلوب کلام نهایت شسته ومهتاب بے                                      |
|         | نصوصیت نمبر ۹ آپ پرنازل ہونے والاقر آن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا                         |
|         | عده کی وقعت اور حفاظت قر آن کی عظمت                                                    |
|         | نصوصیت نمبر ۱۰ آپ ﷺ پرنازل ہونے والے قر آن کریم کی نظیر کوئی نہ بنا سکے گا ۲۳۳         |
|         | نصوصیت نمبراا آپ ﷺ پرنازل ہونے والاقر آن مجید حفظ یا در کھا جائے گا۳۳۳                 |
|         | تصوصیت نمبر۱۱ آپ ﷺ رنازل ہونے والے قرآن مجد کو حفظ کرلینا آسان ہوگا۲۳۳                 |

|                  | ciom                       |                                                          |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| ,0               | علدِ اول کار               | خصوصيات وصطفى الله يعنى رسول اكرم الكاكي انتيازى خصوصيات |
| BOKS.W           | ائلا                       | نماز جمعہ کے بعد سورہ اخلاص اور معو ذیبن کے فضہ          |
| besturdubooks.wo | rai                        | خصوصیت نمبر ۱۲                                           |
|                  | نات بن كرتشريف لائے        | رسول اكرم ﷺ باعث تخليق كائر                              |
|                  | rar                        | سولېوين خصوصيت کې وضاحت                                  |
|                  | rar                        | محمر ﷺ نه ہوتا                                           |
|                  | rar                        | خصوصیت نمبر کا                                           |
|                  | مرکھناد نیاوآ خرت میں برکت | رسول اكرم الله كاسم مبارك برنا                           |
|                  | چہہے                       | ونجات كاذرا                                              |
|                  | ئى ميں                     | ستر ہویں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روثث                  |
|                  | شنی میں ۔۔۔۔۔۔۔۔           | آپ اللے کے اسم مبارک کی بر کت واقعات کی رو               |
|                  | P42                        | خصوصیت نمبر ۱۸                                           |
|                  | راورآپ کے زمانے کی اللہ نے | رسول اکرم ﷺ کی رسالت ، زندگی بشم                         |
|                  |                            | فتم کھا فی                                               |
|                  | يں۸۲۳                      | اٹھارہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن کی روشنی                  |
|                  | ٣٢٩                        | خصوصیت نمبروا                                            |
|                  |                            | رسولِ اکرم بھنگانام ہی آپ                                |
|                  |                            | انیسویں حصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث                     |

|                | e'colu               |                                         |                                                         |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| woldpi         | چي<br><b>جلد</b> اول | 25                                      | تعموصيات مصطفئ والكابعن رمول اكرم الكاك انتيازى خصوصيات |
| besturdubooks. | 724 <u></u>          | •••••                                   | خصوصیت نمبر۲۰                                           |
| heezin         | نہیں کیا جبکہ دیگر   | ) نام لے کرمخاطب                        | رسولِ اکرم ﷺ والله تعالیٰ نے بھی                        |
|                |                      | بكرخطاب كبيا                            | انبياء كانام                                            |
|                | rzz                  | بث کی روشن میں                          | بيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن واحاد:                      |
|                | rai,                 |                                         | امتیازی تخاطب جس میں کوئی شریک نہیں                     |
|                | <u>የ</u> አዓ          |                                         | خصوصیت نمبرا۲                                           |
|                | ارواح میں لیا گیا    | هتمام انبياء سےعالم                     | رسولِ اکرم ﷺ پرائیمان لانے کاوعد                        |
|                | ra•                  | يث کی روشن میں                          | اكيسوين خصوصيت كى وضاحت قرآن واحاد                      |
|                | r9l                  | *************************************** | میثاق ہے کیا مراد ہے اور بیکہاں ہوا                     |
|                | ۳۹۵                  |                                         | خصوصیت نمبر۲۲                                           |
|                | •                    |                                         | رسول اکرم ﷺ والله تعالیٰ نے تاریخ                       |
|                | ۳۹۵                  | يث كى روشن ميں                          | بائيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن واحاد                     |
|                | ۲۹۲ <u></u>          | متعلق چندروایات                         | رسولِ اکرم ﷺ کے افضل المخلوقات ہونے ۔                   |
|                | ray                  |                                         | برا<br>به بی روایت                                      |
|                | M94                  | *****                                   | دوسری روایت                                             |
|                | M94                  |                                         | نيسرى روايت                                             |
|                | r94                  |                                         | چون<br>چونگی روایت                                      |
|                | M92                  |                                         | إنجوين روايت                                            |
|                | ma A                 |                                         | وهني د وايه دو.                                         |

|           | es.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|           | عبران و مارکان و مارک | ها کرم الله کا امتیازی خصومیات          | خصوصيات مصطفئ فكاليخايس رسول |
| *Hook     | r99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | سانویں، وایت                 |
| 100 STUIC | چنددلائل٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ، المخلوقات ہونے سے متعلق:              | رسول اکرم ﷺ کے افضل          |
|           | r99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••••••                                  | ىپىلى دلىل                   |
|           | ۵۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | دوسری دلیل                   |
|           | ۵+۰.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                       | تىسرى دكيل                   |
|           | ۵۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | چوتھی دلیل                   |
|           | ۵۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | يانچوين دليل                 |
|           | ۵+۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***!*********************************** | چى <i>ھىثى دلىل</i>          |
|           | ۵٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | ساتوين دليل                  |
|           | ۵+۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |
|           | ۵٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |
|           | ۵۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثان                                     | رسول اکرم ﷺ کی او نجی:       |
|           | ۵•۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••••                                   | خصوصیت نمبر۲۱۳.              |
|           | رمایا جبکه دیگرانبیاءاپنادفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وفاع الله تعالى نے خود ف                | رسول اكرم عليكاه             |
|           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خودفر ماتے تھ                           |                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماحت قرآن واحاديث كي رو                 | تنيبو ين خصوصيت کی وه        |
|           | ۵۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | خصوصیت نمبر۲۴                |
|           | ی آ دمِّ کےسر دار ہو نگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ﷺ قیامت کے دن تمام ؟                    | رسول ا کرم                   |
|           | روشن میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وضاحت قر آن واحادیث کی <i>و</i>         | چوبیسو ی خصوصیت کی و         |

|                                                       |                      | 55.COM                  | , Ci                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| صوصيات مصطفى الكالعن رسول آكرم الكاكى انتيازى خصوصيات | 27                   | جلدِ اول                | **S'NOLYOLE            |
| خصوصیت نمبر۲۵                                         |                      | ۵۲۲                     | besturdulooks.wordpres |
| رسول اکرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے وہ بن مائے۔              | عطا كياجود يكرانبيا. | رکو ما تنگنے ہے عطا کیا | 100                    |
| پچییوین خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث                  | ه کی روشن میں        | orr                     |                        |
| باخذومراجع                                            |                      | ۵۲۲                     |                        |
| مؤلف کی چند دیگر کت                                   |                      | ۵۳۲                     |                        |



Poesturdipool/2019 July Pestindipool/2019 July Pesturdipool/2019 Jul



## انتساب

حضور سرور کا کنات ،فخرمتم ،شافع محشر ،ساتی کوژ حضرت محمد عربی مصطفیٰ الله کے نام ، جو باعث وخلیق کا کنات بن کر دنیا میں تشریف لائے اور اپنی ضوفشانیوں سے دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کواجالوں سے روشن کر مجے۔

رخ مصطفیٰ کو دیکھاتودیوں نے جلنا سیکھا

میرم ہے صطفیٰ کا کہ صب غم نے ڈھلناسیکھا

میر زمیں رکی ہوئی تھی میڈلک تھا ہوا تھا

چلے جب مرے محمر "تو دنیا نے چلنا سیکھا

محمر بإرون معاوبيه

# besturdulooks.wordpress.co

جلدِاول

### عرض مؤلف

الله تعالی نے اپنے حبیب وظیل حضرت محمد الله کے بیشار فضائل و مناقب بیان فرمائے بیں اور انہیں زینت رحمت ہیں، آپ کا کی کہ آپ کا سرامر رحمت ہیں، آپ کا کی جملہ صفات و فضائل تمام مخلوقات کے لئے باعث رحمت ہیں، آپ کا کی زندگی عین رحمت اور آپ کا کا رفیق اعلی سے ملناعین رحمت ہے، الغرض آپ کا جن و انس کے لئے رحمت ہی رحمت ہیں۔ الله تعالی نے آپ کا کا شہرہ بلند فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے و و فسعن لک ذکرک "اور ہم نے تہاری فاطر تمہارے فرکا آوازہ جلند کردیا۔"

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الکھوالیں دل رباشکل وصورت سے نواز اجورعنائی وزیبائی میں بے مثل اور انتہائی حسین وجمیل ہے اور اس سے پہلے یابعد میں کوئی بھی اس حسن وجمال میں آپ وہائی افرائیہ ان حسین وجمیل ہے اور اس سے پہلے یابعد میں کوئی بھی اس حس و جمال میں آپ وہائی افردل ربائی کی جملہ اداؤں میں آپ وہائی وشریک کیا گیا حتی کہ مختلف تسموں کا ذوق جمالیات رکھنے والے اگر آپ وہائے کے رخ انور کودیکھیں تو آپ وہائی ہراوااور جمریہ لوس سے نے کے سامان طمانیت یا کیں اور کوئی بھی زاویان کے ذوق پر گرانی کا باعث ندہ و جمریہ لوس سے نے کے سامان طمانیت یا کیں اور کوئی بھی زاویان کے ذوق پر گرانی کا باعث ندہ و۔

عجلد اول

بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر حضرت عیستی تک بے شارا نبیاء بھیجے ،ان میں اکٹر کھی انبیاء وہ ہیں جن کے حالات تو کیا ہمیں ان کے نام بھی معلوم نہیں ہیں ،قر آن کریم میں صرف پچپس انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔

ان انبیاء کے نام اور حالات معلوم نہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان ان تمام انبیاء "کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے منتخب بندے تھے، وہ اپنے وقت کے سب سے بہتر، سب سے اعلی انسان تھے۔ ان پر آسمان سے وٹی نازل ہوتی تھی ،ان ہیں سے کسی کو گفتال اور سب سے اعلی انسان تھے۔ ان پر آسمان سے وٹی نازل ہوتی تھی ،ان ہیں عنے سے کتاب اور کسی کو صحیفہ عطا کیا گیا ،انہیں مختلف مجزات عطا کئے گئے ۔انہیں عزت وعظمت سے سرفراز کیا گیا۔ ہم ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ تھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی تھیں جو صرف ہمارے آقا بھی کے ساتھ خاص تھیں۔

چنانچدانبیاءورسل کی اس مقدس جماعت میں جناب محم مصطفے احمر مجتبے ﷺ سینکٹروں امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔امام جلال الدین سیوطیؓ نے ''خصائص کبریٰ'' میں اڑھائی سو کے قریب حضور ﷺ کے خصالص جمع کئے ہیں ان سب کی تفصیل بیان کرنے کے لئے ایک ضحیم وفتر دركار ہے۔اى طرح ديگراور بھى كتابيں اس عظيم موضوع ياكھى كئيں ليكن عربي زبان ميں۔ حضورسرورکا تنات اللے کی سیرت کے اس عظیم گوشے کے بارے میں چونکہ اب تک اردوزبان میں ہاری معلومات کے مطابق مستقل کوئی کتاب تر تبیب ہیں دی گئی تھی ،اس لئے عرصے ہے اس ضرورت کومحسوں کیا جارہاتھا ، چنانچہ بندے کے ایک قریبی دوست مولانا محمہ عمران سردارصاحب نے اس موضوع کی طرف توجہ دلائی کہاس عظیم الشان موضوع بر کچھکام ہوجائے توایک سعادت کی بات ہوگی مجتر م موصوف کامشورہ دل کولگا، للہذااس وقت بندے نے الله رب العلمين كي ذات يربحروسه كرتے ہوئے اس عظيم سعادت كے حاصل كرنے كاعز م مصمم کرلیااورایی طافت کی بقدرسیرت کے عنوان برلکھی جانے والی جھوٹی بردی تقریباً ساری کتب کو خریدا ،اورشب وروز کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قدر موادجمع ہوگیا کہ جو جار جلدوں کی ضخامت تک پہنچ گیا ،اور بحمر اللہ اس طرح سیرت النبی ﷺ کا بیظیم باب حارضحیم جلدوں میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہوئی ،جس میں حضور اللے کی چیدہ چیدہ سو خصوصیات کومرتب کیا گیالیعنی ہرجلد میں بجیس خصوصیات شامل کی گئیں۔

besturdubooks.wordpress. یے عظیم کتاب اب سے کی مہینوں قبل آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جاتی لیکن تا خبر ہونے کی وجديد موئى كددل مين الله تعالى كى طرف سے ايك جذب پيدا مواكد كيون نداييا موجائے كداس مقدس كتاب كالميجه كام صاحب خصوصيت حضرت محم مصطفى الكاسك مقدس شهرمدينة المنوره ميس روضةُ رسول ﷺ كے سامنے بيٹھ كر كيا جائے ، چنانچہ اللّٰدرب المحلمين نے فضل فر مايا اور رمضان المبارك مين عمرے كى سعادت حاصل ہوئى ہتو چونكەاس وقت تك بيرچاروں جلدوں كى كمپوزنگ ہوچکی تھی ،البندا بندے نے سفر میں چاروں جلدوں کا ایک پروف ایپے ساتھ رکھ لیا ،اورمسلسل تقریباً ۱۲ دن تک شب دروز روضهٔ رسول کے سائے میں بیٹھ کر کتاب کوآخری تر تیب دی ، یعنی کچھ کانٹ حیمانٹ ہوئی ، پچھ مزید اضانے ہوئے ،کہیں کہیں سچھ وضاحت یاتمہیدات کی ضرورت محسوس ہوئی تواسے بورا کیا گیا،اور مزیداس مقدس جگہ کی روحانیت کے نتیج میں جو پھھ الله تعالى نے ذہن میں ڈالا اسے بھی ترتیب دیا ،الغرض اس کتاب کی آخری کمل ترتیب الله تعالی کے فضل وکرم سے روضۂ رسول ﷺ کے سائے میں بیٹھ کر مرتب کی الیکن حقیقت بہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ضل وکرم ہی ہے ہوا ، ورنہ ' من آنم کہ من دائم' 'بہرحال اس سعادت کے ملنے پر ہیں اپنے اللہ وحدۂ لاشریک کا کروڑوں ہارشکر ادا کروں تو بھی کم ہے۔

> اوراس بات کی وضاحت کرنامھی ضروری ہے کہاس کتاب کومرتب کرنے میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ بین تو میری تصنیف ہے اور نہ ہی تحقیق ، لاشک بیسب بچھا کابرین کی كتب سے استفادے كے بعد ترتيب ديا كيا مواد ہے، اوراس بات كاميں كھلے دل سے اقر اركرتا ہوں ، تا کہ سی محترم کے دل میں سی غلط ہم کی وجہ سے بدگمانی پیدا نہ ہو، ہاں البیتہ اس عاجز نے ' شب وروز محنت کرکے 300 سے زائد کتابوں کے ہزاروں صفحات کو باربار کھنگالا اور مختلف كابول مين بكفرى خصوصيات كويكيا كيا مشكل الفاظ كوجد بداسلوب مين وهالنے كى كوشش كى ، جدید دور کے نئے نقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی ذہنیت کے حامل مسلمانوں کے لئے زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی ،اس کام کے لئے مجھے س قدر باریک بنی اور شب وروز کی

خگوادل خلوادل محنت ے کام لینا پڑا،میراعلیم وجبیر خدائے وحدۂ لاشریک اس سے بخوبی آگاہ ہے،اور بے شک میری نظر بھی ای ذات پر ہے ،اور اس ذات ہے اچھے بدلے کی امید ہے ،کوئی قابل احترام دوست مجھ کنہگار کے بارے میں کچھ بھی کے مجھے اس کی قطعاً کوئی برواہ بیں ہے، برواہ یا فکر تو تب ہوکہ دنیا دالوں سے بدلے کی امید دابستہ ہو،بس میرااللہ مجھے سے راضی ہوجائے اس کے بعداور بحوبين عاميے۔

اوراس طرح اس بات کی وضاحت کرنامھی ضروری سمجھتا ہوں جبیبا کہ جاروں جلدوں مبربهي جابجابيد صاحت كأنى بك خصوصيات مصطفى كولكصنا مقصدنعوذ باللدد يكرانبياءكراتم كى تنقيص نہيں ہاورندان كے مقام ومرتبے كوكم كرنا مقصد ب بلكة نيت صرف يد ب كدالله تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی ﷺ کو جومقام ملا ہے امت کے سامنے اسے اجا گر کیا جائے اور امت کوتعلیمات نبوی کی کا طرف آنے کی دعوت دی جائے بے شک جب امت اپنے نبی اللہ كے مقام ومرتبے كو سمجھے گى توان كے دل ميں اپنے نبي اللے كى محبت بيدا ہو كى اوراينے نبي اللہ كى سنتوں پر چلنا آسان ہوگا کیونکہ امت کے ہر فرد کی فلاح وکامرانی اب صرف ادر صرف محمد مصطفیٰ ﷺ کے دامن سے وابستہ ہے ،البذا ذہن میں رہے کہ اگر خدانخواستہ کسی کے دل میں دیگرانمیاء کرام سے متعلق ادنی سابھی منفی خیال آیا تواس کا ایمان اس کے پاس باتی نہیں رہےگا، اوربه بات کوئی این طرف یے نہیں کہی جارہی بلکہ خود خاتم انبینن محمصطفیٰ ﷺ کی تعلیمات میں اس کی تلقین کی گئی ہے،جبیہا کہ مختلف مقامات پر تفصیل آپ ملاحظ فرماتے رہیں گے انشاء اللہ۔ بہرحال محترم قارئین! بندہ عاجز کی بیکاوش آپ کے ہاتھوں میں ہے،اگر پچھا جھا لگے تواس گنمگاری آخرت کی کامیابی کے لئے دعائے خبر کے دو بول ادا کرد بیجئے گا،اورا کر چھفامی یا كمزورى نظرآئ توبرائ مهرباني ايك كمزوراور ناقص سامسلمان يجحته بوئ معاف كرديجي كا اوراگر رہنمائی ہوجائے تو ایک بہت بڑااحسان ہوگا ،آپ کے مشوروں کا دلی خیرمقدم ہے کیونکہ بنده رہنمائی اورمشورون کاطالب اور پیاسا ہے اور ہمیشدر ہےگا۔

اوراب ضروری ہے کہاہے ان تمام مہر یانوں کاشکر بیادا کروں کہ جن حضرات نے مجھے ہشورے دیئے ہمیری رہنمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی ب<sup>ج</sup>ن میں سردست میرے استاذِ محترم میری Desturdubooks. Mordoress. com

مادیملمی جلمعة العلوم الاسلامیه علامه محمد بوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے قدیم استاذ الحدیث حضرت مولا نامحمد انور بدخشانی صاحب مدخله بین که استاذمحترم نے اس کتاب کے لئے گرال قدرتقریظ تحریر فرما کرمجھ عاجز کے سرپر دست شفقت رکھا۔

ای طرح شکریدادا کرتا ہوں استاذ محترم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف ہوری ٹاؤن کراچی کے استاذ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالمجید دین پوری صاحب مدظلہ العالی کا کہ حضرت استاذ محترم نے باوجود شدید مصروفیات کے بندے پر شفقت فرماتے ہوئے تقریظ تحریر فرمائی۔

اور میرے مشفق استاذ کہ جن کی شفقت کے سائے تلے میں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی میں آٹھ سال کے شب وروز گزارے، استاذ الحدیث اور ناظم تعلیمات جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی حضرت استاذ العلماء مولا ناعطاء الرحمٰن صاحب مدظلہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ حضرت استاذ صاحب نے بھی اس کتاب کے حوالے سے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور قیمتی مشورے دیئے۔

اور ای طرح استاذ الحدیث دارالعلوم کورنگی کراچی حفرت استاذ العلماء مولا تا عزیز الرحمان صاحب مدظلہ کا بھی شکر بیادا کر ناضروری ہے، کہ حفرت مدظلہ نے میرے اس کام کوخوب پند فرمایا، میری حوصلہ افزائی فرمائی اور بہت سے اچھے اچھے مشور ہے بھی دیئے ، اور اس طرح میں خصوصی طور پرشکر بیادا کر ناضروری مجھتا ہوں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاکون کراچی کے استاذ حضرت مولا نامفتی رفیق احمد صاحب بالاکوئی مدظلہ کا کہ جنہوں نے میری گزارش پر ایک جامع اور مانع تقریظ تحریر فرمائی اور بہت می باتوں کی بڑے اچھے انداز میں وضاحت فرمائی ، اور بہت سے فیمتی مشور ہے بھی دیئے۔

ای طرح شکریدادا کرنا ضروری ہے برادر کبیر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد ہوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل مشہور خطیب اور ایک رسالے کے مدیر حضرت مولا نا حافظ محمد اصغر کرنالوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے لئے تقریظ بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنالوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے لئے تقریظ بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنالوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے مشورے بھی میرے شامل حال رہے ،علاوہ ازیں کے مشورے بھی میرے شامل حال رہے ،علاوہ ازیں

خوشیال نصیب فرمائے، آمین۔

مفتی صغیراحمرصاحب، مفتی عمرانور بدختانی صاحب، مفتی وقاص احمرصاحب، مولا نامجرسفیان مفتی صغیراحمرصاحب، مولا نارشیداحمرصاحب، حفرت مولا ناعبدالله صاحب شخ الحدیث" مدرسه عربیة قاسم العلوم میر بور خاص مکتبه بوسف یه کے مالک برادر کبیر جناب حفرت مولا نامجمد بوسف کھوکھر صاحب استاذ الحدیث مدرسه عربیة قاسم العلوم اور مولا نامجمد عمران سر دارصاحب، استاذ مدرسه عربیه قاسم العلوم اور مولا نامجمد عمران سر دارصاحب، استاذ مدرسه عربیه قاسم العلوم اور مولا نامجمد عمران سر دارصاحب، استاذ مدرسه عربیه قاسم العلوم ، ان حفرات کا بھی شکریدادا کرتا ہوں ، بے شک ان حفرات کا مجھ پراحسان ہے کہ مختلف موقعوں پران ہے بھی مجھے مفید مشورے ملتے رہے اوران کا تعاون میرے شامل حال رہا میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے اسا تذہ اور تمام پر خلوص معاونین کو دونوں جہانوں کی

ان کے علاؤہ بھی میں دیگر ان تمام احباب کاشکر بیدادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کمپوزنگ اور کتاب کی اشاعت تک میرے ساتھ کسی بھی قتم کا تعاون کیا، خصوصاً دارالا شاعت کراچی کے مالک جناب خلیل اشرف عثمانی صاحب کاشکر بیدادا کرتا ہوں کہ جومیری تمام کتابوں کو اجتمام کے ساتھ شائع کر کے میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ تعالی ان تمام احباب کو دونوں جہانوں کی شاد مانیاں نصیب فرمائے۔ آمین!

اور میں اپنے اللہ وحدۂ لاشریک کی بارگاہ قدی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کومیری پہلی کتابوں کی طرح مفیداور کارآ مد بنادے اور ہم سب کوخلوص نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی یو فیق عطافر مائے آمین۔

اور تمام قارئین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین ،اسا تذہ کرام کواپنی خصوصی دعا وَل میں ضرور یا در کھیں ،اوراگر آپ کواس کتاب میں کوئی خامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہرمشورے کا دلی خیر مقدم ہے اللہ تعالی ہم سب کواپنی رضاعطا فرمائے۔ آمین!

والسلام آپ کاخیراندیش محمه بارون معاویه فاضل جامعة العلوم الاسلامیه علامه محمه یوسف بنوری ٹاؤن کراچی ساکن میریورخاص سندھ

# besturdubooks.mordPress.cor

## نقريظ

از حضرت استاذ العلماء مولا تا محمد انور بدخشانی صاحب مد ظلہ العالی استاذ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلام یے علامہ محمد یوسف "بنوری ٹا وَن کرا چی سرکار دوعالم کی سیرت پر پہلی صدی ہجری سے لے کرگذشتہ چودہ صدیوں میں ہزاروں کتابیں اور لا کھوں مضابین ومقالات لکھے جا بیں ، جن کا اعاطہ کرنے کے لیے مستقل کتابیات اور فہرشیں تیار کی ٹی ہیں ، اگراس پورے ادبیات سیرت کا اندازہ لگایا جائے تو شاید تاریخ انسانی میں کوئی دوسری شخصیت الی نہیں جس پراس قدراور ہمہ پہلومواد تیار ہوا ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ سیرت کا موضوع محققین اور حبین وعاشقین کے لیے ایک مستقل میدان حقیق وتصنیف بن گیا ،خود متعلقات سیرت اس قدر متنوع اور وسیح ہیں کہ ان کا حاطہ کرنے کے لیے الگ کتابی جائزے کی ضرورت ہے ، سیرت طیبہ کے ان مراجع ومصادر پر میدان حقیق وتصنیف بن گیا ،خود متعلقات سیرت اس قدر کا درج و مصادر پر تو کی جہان سیرت اپنی تمام تروسعتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے ، سیرت بوی کے ماخذ پرغور کیا جائے و درج ذیل سولہ علوم وفنون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے ہوں کے ماخذ پرغور کیا جائے و درج ذیل سولہ علوم وفنون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے ہوں کے ماخذ پرغور کیا جائے و درج ذیل سولہ علوم وفنون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے ہوں کے ماخذ پرغور کیا جائے و درج ذیل سولہ علوم وفنون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے مقام برا ہم ہے :

ا قرآن مجیدا کی بینا سرا کتب تاریخ اس کتب شائل نبوی ۵ کتب دلائل النبوة الا کتب شروح احادیث کی کتب احادیث ، خطبات ، مکا تیب ، معاہدات ، دستاویزات ، الا کتب شروح احادیث کتب احادیث ، خطبات ، مکا تیب ، معاہدات ، دستاویزات ، ۱۸ کتب آثار واخبار ۹ حالمس وخرا کط سیرت الله کتب اساء رجال ۱۵ احادیث برا می کا شوقین جب آگے برا هے کر دیکھتا ہے تو اس موضوع پر سیرت النبی کے مطالعے کا شوقین جب آگے برا هے کر دیکھتا ہے تو اس موضوع پر سیرت النبی کے مطالعے کا شوقین جب آگے برا هے کر دیکھتا ہے تو اس موضوع پر

besturdubooks.wordpress.com کتابوں کی کثرت اس کو ورط کر جیرت میں ڈال دیتی ہے کہ گذشتہ چودہ سوسال ہے مسلسل لكھا جار ہاہے مگر ہنوز روز اول كا معاملہ محسوس ہوتا ہے اور بیہ بذات خود امتیاز ات سیرت كا ایک حسین اور جیران کن باب ہے، رحمت عالم کی ذات وسیرت سرایا امتیاز ہے، صحیحین میں حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور ﷺنے از خود پانچ درج ذیل امتیازات گنوائے ، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا : مجھے یا کچ ایسے امتیازات دیئے گئے ہیں جو مجھے پہلے کسی کونہیں ملے: (1) ابھی ایک ماہ کی مسافت باقی ہو کہ دشمن پرمیرارعب طاری ہوجاتا ہے (۲)ساری روئے زمین میرے لئے اورمیرے امتی کے لیے معجد اور یا کیزہ بنادی گئی ہے سوجو جہاں جا ہے نماز پڑھ سکتا ہے (۳) غنیمت کا مال میرے لیے حلال کردیا گیاہے جو پہلے کسی پرحلال نہیں تھا (۴) مجھے شفاعت کاحق عطا کیا گیاہے(۵) پہلے انبیاء ا بنی اقوام کے لیے خاص ہوا کرتے تھے ، مگر میں ساری دنیا کے لیے نبی ہوکر آیا ہوں۔ رسول الله کے خصائص وامتیازات پرعربی زبان میں کافی کتابیں ہیں جن میں امام

جلال الدين سيوطي كن الخصاص الكبرى 'اورحافظ ابن قيمٌ كي "زاد المعاد 'سرفهرست بین،اس کے علاوہ ابوقعیم اصبہائی کی" دلائل النبوة" بھی اس موضوع برمشہور کتابوں میں ہے ہے، فاری زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ عالم مولا ناجائ نے فارس میں "شواہد نبوت' کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی جس میں انہوں نے حضور ﷺ کے وہ امتیازی اوصاف جوحضور کی ذات مبار کہ میں یائے جاتے ہیں سات الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کئے ہیں، اردو زبان میں حضور اللے کی امتیازی خصوصیات و کمالات پر ایک مستقل اور مفصل کتاب کی ضرورت عرصے سے محسوں کی جارہی تھی ،اس کمی کو ہمارے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ہونہارنو جوان فاضل مولوی محمہ ہارون معاویہ نے بخو بی بورا کیااورانتہائی محنت کے بعد مختلف کتابوں سے مواد منتخب کر کے حیار ضحیم جلدوں میں پیش کردیاہے، میں اس کتاب کاتفصیلی مطالعہ تو نہ کرسکالیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظرامید ہے کہ کوئی قابل اعتراض بات اس میں نہ ہوگی ، فاضل موصوف زمانہ طالب علمی ہے ہی

عِلدِ اوڭ

جامعہ میں تقریری وتحریری سرگرمیوں میں پیش پیش دہا اور اب میر پورخاص میں دینی خدمات انجام دے دیے بین ، نیز اس سے قبل بھی مختلف موضوعات پران کی تقریباً تیرہ کتابیں زیب طبع ہوکردا دخسین حاصل کر چکی ہیں ، دعا ہے کہ اللہ تعالی مؤلف کی اس محنت کو حضور و اللہ تعالی مولف کی اس محنت کو حضور و اللہ کے اللہ تعالی مولف کی اس محنت کی جضور و اللہ کے آئیں کے اور ہم سب کو آنحضرت و کی سیرت اور سنت پر چلنے والا بنائے ، آئیں۔

(حضرت استاذ العلماءمولانا)محمدانور بدخشانی (صاحب مدظله اِلعالی) استاذ الحدیث جلمعة العلوم الاسلامیه علامه محمد پوسف ٌ بنوری ٹا وَن کراچی

# لقريظ

besturdubooks.word@ss.cl ازاستاذ العلماء حضرت مولا نامفتي عبدالمجيد دين يوري صاحب مدظله العالى نائب رئيس دارالا فتاء واستاذ الحديث جلمعة العلوم الاسلامية علامه محمد يوسف بنوريٌ ثا وَن كراحي سیرت کاموضوع سدابہارگلشن کی طرح ہے جس کاہر پھول اپنی جگدا ہم ہے۔ بیگل چین کا ذوق ہے کہ وہ کس پھول کو چیتا ہے۔لیکن جو پھول چننے سے رہ جائے وہ ہرگز چنے ہوئے پھول سے غیراہم نہیں۔سیرت کا موضوع انتہائی متنق ع ہے۔قدیم وجدید،اینے یرائے بہت سے محدثین نے اسے موضوع بحث بنایا ہے اور ہرمصنف نے اسے ایک نیا اسلوب دیا ہے۔" خصوصیات مصطفیٰ ایا موضوع ہے جس برعر بی میں بہت برداذ خیرہ موجود ہے،اورار دو میں اگر چہ سیرت نبوی اللہ کا ذخیر اسے سے طور بر کم نہیں۔اور متفرق طور پر به موضوع کسی حد تک اس میں پایا جا تا ہے کیکن اسی موضوع پر یکجا طور پر قابلِ قدر ذخیرہ تہیںتھا۔

> الله تعالیٰ عزیز محترم مولانا ہارون معاویہ زیدعلمهٔ کوجزائے خیر دے کہ انہوں نے عاضخیم جلدوں میں تصنیف کر کے اردو کے دامن کواس موضوع سے مالا مال کردیا۔ کتاب کی اجمالی فہرست پیش نظر ہے۔ فہرست کے عنوانات سے موضوع پر جامعتیت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔عزیر موصوف نے بندہ ناچیز سے کچھ لکھنے کی فرمائش کی ، بندہ لکھنے لکھانے کے فن سے نابلد ہے۔ پھر بھی صاحب خصوصیات اللے کی محبت کے تقاضے اور اس پر شفاعتِ مصطفوی اللہ کے حصول کی امید پر چند سطور حوالہ قرطاس کر دی ہیں۔

> الله تعالیٰ ہے دست بدعا ہوں کہ عزیز موصوف کی اس کاوش کو قبول فرما کر ہم س کے لئے ذخیرہ آخرت بنادیں، (آمین)

(حضرت استاذ العلماء مولا نامفتی) عبدالمجید دین یوری (صاحب مدظله العالی) نائب رئيس دارالا فتاء واستاذ الحديث جلمعة العلوم الاسلامية علامه محمد يوسف بنوريٌ ثا وَن كراجي besturdubooks.mordoress.com

#### تقريظ

#### از حضرت مولا نامفتی رفیق احمد صاحب بالا کوئی مدخله العالی استاذ جلمعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوری تا وَن کراچی

﴿الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويسرضى والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى على اله وصحبه وعترته واهل بيته الاطهار الاتقياء وعلى كل من بهديهم اهتدى. امابعد! فاعوذَبالله من الشيطان الرجيم ،بسم الله الرحمٰن الرحيم وماارسلنك الارحمة للعلمين ﴾ ترجمه: اوربم ن آب ويس بيجا مرتمام جهانول كارحمت بناكر (انوارالبيان بمولاناعاش الى يرشى رحمة الشعلي)

حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام مخلوق میں سب سے اعلیٰ وافضل شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں پھراللہ تعالی نے ان میں بھی فضل و کمال کے مخلف درجات رکھے ہیں بعضوں کو دوسر ہے بعض پر مختلف حیثیات میں فضیلت سے نوازا بعض کواوالعزی کا خاص اعزاز بھی عطافر مایا پھر ان تمام برگزیدہ ہستیوں کے فضائل و کمالات کو ایک ہستی ہیں بھی فرمادیا، یہ ہستی مجمع فضل و کمال ہسیدالانبیاء ہمقصود الخلائق ہسیدالکونین ،اشرف الرسل شفیع فرمادیا، یہ ہستی مجمع فضل و کمال ہسیدالانبیاء ہمقصود الخلائق ہسیدالکونین ،اشرف الرسل شفیع الامم ،رحمۃ للعلمین ،خاتم النبیین ﷺ کی ذات اطہر ہے، جو عالمگیر نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

عالمگیر نبوت آپ کی منفر دخصوصیات میں سے اولین خصوصیت شار ہوتی ہے، آنخضرت کی دات اورصفات میں بے پناہ خصوصیات کے مالک ہیں جو منضبط

besturdubooks.wc

یا منتشرانداز میں تقریباً احادیث وسیرت کی ہر ہر کتاب میں موجود ہیں، تاہم با قاعدہ عنوان کے تحت میری ناقص معلومات کے مطابق اپنے موضوع کی جامع ومتند کتاب، نویں صدی ہجری کے مشہور مفسر ومحدث علامہ جلال الدین السیوطی (۱۳۹۸ھ۔۱۹۱۱ھ) نے ترتیب دی، جس میں آنحضرت کی بڑی بڑی خصوصیات کوتقر باایک سو بچاس ابواب کے تحت ذکر فرمایا ہے، اس کتاب میں تنبع واستقراء کے طور پر چیدہ چیدہ وہ تمام خصوصیات و مجزات تقریباً جمع فرمادی گئے ہیں جن میں آپ کی کے ساتھ کوئی اور ہستی شریک نہیں ،علامہ سیوطی نے اس کتاب کانام "ک فعایمة المطالب اللبیب فی خصائص الحبیب کی سیوطی نے اس کتاب کانام "کے فعایمة المطالب اللبیب فی خصائص الحبیب کی سیوطی نے بیں جن میں آپ کی ماتھ کوئی اور متداول ہوئی ،عرب و مجم رکھا، جو بعدازاں "الخصائص الکبری للسیوطی" کے نام سے مشہور ومتداول ہوئی ،عرب و مجم کتاب کی اشاعت کا شرف حاصل کر بچے ہیں ،اور مختلف بلاد میں مقامی زبانوں میں اس کتاب کی اشاعت کا شرف حاصل کر بچے ہیں ،اور مختلف بلاد میں مقامی زبانوں میں اس کتاب کی اشاعت کا شرف حاصل کر بچے ہیں ،اور مختلف بلاد میں مقامی زبانوں میں اس کتاب کی اشاعت کا شرف حاصل کر بھی ہو سے میں ۔

اس کتاب اوراس خاص موضوع کی وسیع پیانے پرخدمت ریجی آنخضر ت کی وسیع پیانے پرخدمت ریجی آنخضر ت کی خصوصیت و کرامت وخصوصیت کالتسلسل کہیں یا مظہر، بیز ریز نظر مجموعہ بھی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے،اس مجموعہ میں بھی علامہ سیوطی کی پیروی واقتداء سے باوصف ہوتے ہوئے حضرت مصطفی کی ایک سو(۱۰۰) منفر دخصوصیات وامتیازات کو جمع فرمایا گیا ہے۔

یہاں پر روایت پیندی کے تناظر میں ممکن ہے ہیے کہا جائے کہ علامہ سیوطی کی خصالف کبری جواہی اردوتر جمہ کے ساتھ بھی ہمارے ہاں دستیاب ہے تواس عظیم کارنامہ پر مزید کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یانہیں؟ تواس حوالہ سے صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ قرآن کریم اور سیرت طیبہ یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں کہ ان موضوعات کی جس انداز سے جن پہلووں سے جنتی بھی خدمت کی جائے ، وہ کافی وافی نہیں کہلا سکتی یہ بھی قرآن کریم اور حضورا کرم کی خصوصیت میں سے ہے۔

تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ حضور ﷺ کے خصائص برعر بی کتب کے اردوتر اجم میں

besturdubooks.wordpress. سلاست وروانگی کی تشنگی کا احساس باقی رہتا ہے،اس لئے اس موضوع پرسلیس ورواں انداز میں خدمت کی ضرورت زبان ،لہجہ اورتعبیرات میں رونما ہونے والے تغیرات کی وجہ سے محسوں ہوتی رہے گی ہموجودہ دور کی ای ضرورت کے تحت ہمارے جامعہ کے ایک فاضل مولا نامحمہ ہارون معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیتا کیفی کوشش پیش فر مائی ہے۔

> مولا نامحمہ ہارون صاحب بنوری ٹاؤن کے سابق طالب علم جواب فاضل کہلاتے ہیں ،طالب علمی کے زمانہ میں جامعہ میں تقریر وبیان کے میدان کے شہوار ہونے کی حیثیت سے شہرت و تعارف کے حامل رہے اور تقریری مقابلوں ومسابقوں میں سبقت سے ہمکنارہوتے رہے ہیں، زمانہ طالب علمی ہی ہے انہیں تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر ہے بھی قلبی وعملی لگاؤ ہو چکا تھا فراغت کے بعد تحریری میدان میں بھی موصوف نے نہ صرف یہ کہاینی سابقہ نمایاں شناخت یاقی رکھی بلکہ موجودہ دور کے کثیر التالیف مصنفین کی صف میں شامل ہو چکے ہیں ہموصوف فراغت کے بعد چند ہی سالوں میں ایک درجن سے زائد کتابوں کی جمع وترتیب کااعز از حاصل کر چکے ہیں۔

> مولا نا محمد بارون معاويه صاحب كي حاليه تاليف ''خصوصياتِ مصطفيٰ ﷺ حارضخيم جلدوں پرمشمل ہے۔

> جس میں آپ ﷺ کی امتیازی خصوصیات اور کمالات سے بحث فرمائی گئی ہے، کتاب کا مکمل مسودہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے البتہ مؤلف موصوف نے مسودہ کی فہرست کے پچھ صفحات بطور تعارف کے پیش فرمائے تھے،فہرست کے مطالعہ سے اورخود مؤلف کی زبانی کتاب کاقدرے کفایت جو تعارف ہوا ،اس سے کتاب کی افادیت ، موضوع سے مناسبت اور امتیازی حیثیت واہمیت کا جو سچے اندازہ ہواوہی اس بات کا داعیہ بنا کہ آنخضرت ﷺ کے سیرت طیبہ کے امتیازی پہلوکی اس عظیم خدمت میں ہمارا بھی معمولی حصہ وجائے اور حضور اللے کی شفاعت نصیب ہوجائے ﴿اللهم ابلغنا بغیتنا ،بمنزلته . صلى الله عليه وسلم لديك

آنخضرت کی امتیازی خصوصیات اور کمالات چونکہ اس کتاب کا موضوع کے اس لئے ایک اصولی بات کی یادد ہانی بھی اس موقع پرنہایت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ امل فضل و کمال میں ہے کی صاحبِ فضل و کمال کی خصوصیت اور امیتازی شان کو بیان کرنے میں اولاً تو '' تقابل'' کا انداز ہی اختیار نہیں کرنا چاہئے ،اگر کسی ہتی کے درجہ ورتبہ کو تقابلی مثالوں ہی سے بیان فرمایا جارہا ہوتو پھر الفاظ تعبیرات کا چناؤ ایسا ہونا ضروری ہے کہ کی مشتی کی تنقیص و تو بین کا مظہر نہ ہو، ورنہ یے ممل خیرا پئی اصلیت سے جدا ہو کرموا خذہ اخروی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔اعاذنا اللّٰه من ذلک.

ہمارے مؤلف موصوف نے اس اصول پر کاربند ہونے کا بھرپور اطمینان دلایا ہے،اورہمیں بھی موصوف کی گزشتہ کارکردگی کے تناظر میں احتیاط، ذمہ داری اور تیقظ کا حسنِ طن ہے،اس حسنِ طن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے قبل مؤلف موصوف نے اپنی ہر کتاب کے اصل مواد میں اپنی اختر اعات اور تعبیرات سے زیادہ اپنی کتابوں کے مراجع و ماخذ یعنی اسلاف کی کتابوں کے مواد پر انحصار کیا ہے جو یقینا اعتماد اور استناد کی ضمانت کی حامل ہیں۔

اسلاف کی کتابوں پر انجھار میں مؤلف موصوف نے جس دیانت داری اورامانت داری کا ثبوت دیا ہے،اس سے مؤلف کی شخصیت اوران کی تالیفی خدمات کو بھر پوراعتاد کا فاکدہ حاصل ہوگا،انشاء اللہ، کیونکہ ہمارے اس دور میں اس نوعیت کے مرتبین ومؤلفین عام طور پر''مرقہ علمیہ اور علمی خیانت' جیسے القاب والزامات کے لئے بجاطور پر کل ومورد بے ہوئے ہیں، جنہوں نے بزرگوں کی باتوں، واقعات اور حکایات بلکہ پورے کے پورے مضامین ومقالات کو اپنی تالیفات کے بھو کے پیٹ بھرنے کے لئے ''من وعن' نقل مضامین ومقالات کو اپنی تالیفات کے بھوکے پیٹ بھرنے کے لئے ''من وعن' نقل کردینے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں فرمائی ہاں اتنا ضرور کیا کہ جہاں ان بزرگوں نے اپنایا کو اپنی بازرگوں ہے اپنایا کا نام ڈال دیایا بھرضائر اور مشکلم کے سینوں پراکتفاء فرمالیا۔

besturdubooks.Wordpress چوری اور بددیانتی کی اس ناخوشکوار فضایس اگر کوئی عالم دین، بوری امانت داری، دیانتداری،اورسیائی کے تقاضوں کے ساتھ کوئی تالیفی خدمت منظرعام پر لائے تو یقیناً وہ تتحسین دخیع کامشخق ہے،سیرت طیب کی خدمت ہے ادنی تعلق کے طمع کے بعد بید دوسرا ہاعث ہے کہ بیچندسطری تحریر ہوئیں۔

> الله تعالى سے دعا ہے كه موسوف كے علم وعمل ميں مزيد بركت اورتر في نصيب ہو،ان کی وین خدمات کوان کے لئے ان کے اساتذہ کرام اور والدین گرامی کے لئے ذخیرہ آخرت اوروسیلہ نجات بنائے اورہم سب کے لئے صراط متنقیم پر چلنا آسان فرمائے ،اور بیہ الله تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کا منہیں ، بہت آسان ہے ہر عمل کی توفیق وقبولیت اس کے ياس بــ ﴿ وصلى الله على النبي الكريم وعلى أله وصحبه اجمعين ﴾

(حضرت مولا نامفتي) رفيق احمه بالاكوني (صاحب مدخله إلعالي) استاذ جلسعة العلوم الاسلاميه علامه محمد يوسف بنوري ثاؤن كراجي

besturdubooks.wc

University Cont

# تقريظ

محتر م مولانا حافظ محراصغر کرنالوی صاحب مد ظله العالی نظم اعلی معبدالار شادالاسلای (مهاجر کی مجد) صدر کراچی فاضل جدید العلوم الاسلامی علامه محریوسف بنوری ٹاؤن کراچی فاضل جدید العلوم الاسلامی علامه محریوسف بنوری ٹاؤن کراچی رسالت مآب کی سیرت طیبہ اوراسوہ حسنہ پر زمانہ نبوت ہے اہل دائش واہل قلم اور زعماءِ امت مسلسل لکھتے آرہے ہیں ،اور ضبح قیامت تک لکھتے ہی رہیں گے، چونکہ بعداز خدا آمنہ کے دریتیم ہی کامقام ہے۔ اس بنا پر کہا گیا۔۔۔

بعداز خدابزرگ توہی قصه مختصر

حال ہی میں ایک دانشور کی تحریر مطالعہ ہے گزری جس میں موصوف نے سیرت مصطفیٰ اللہ رِلکھی جانے والی کتب کی تعداد تین ہزار ہے زائد بتائی ہے،جس میں بچاس کتابیں فقط نعلین مبارک ہے متعلق ہیں، چنانچے کئی کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتابیں تاجدار مدین دراحت قلب وسینہ محم مصطفی بھی کی سیرت واخلاق حسنہ کی عکاسی کر رہی ہیں،آپ بھی کی سیرت پرتحریر شدہ کتب کی تعداداسقدرزیادہ ہونے پر چرت کی بات نہیں چونکہ آپ ایک کی سیرت کا طویل باب ہے جس كابين جُوت صديقه بنت صديق امال عائشه كافرمان بكه يوراقرآن آب كاخلاق بـ خدائے بزرگ وبرتر کے بعدسب سے اونجی ہستی اوراس دنیا کی آخری نسل تک کے لئے ہادی ورہبرسر دارانبیاء،خاتم النبیین ﷺ ہیں جس کے روثن چہرے اور بکھری زلفوں کی قتمیں خود خالق ارض وساءنے مقدس کلام میں اٹھائی ہیں ہے آپ کھی خصوصیت ہے، نیز فر مایا کہا ہے پیغمبر میں تمہیں وہ کچھ دوں گا کہ توراضی ہوجائے گا، یہ بھی آپ اللیکی خصوصیت ہے، نیز قرآن میں ورفعنا لک ذکرک فرماکرآپ اکانام بمیشہ کے لئے بلندوبالاکردیاور پھرآپ اللہ كنام كاچناؤ بهى ايها مواكم منكر بهى آب فلكانام (محرً) كيتوباعتبار معنى خود بخودآب فلك ك تعریف وتوصیف ہوجائے، یہ بھی آپ اللہ کی خصوصیت ہے، ہاں یہ بھی آپ اللہ بی کی خصوصیت ہے کہ ساتوں آسانوں پرحضرات انبیاء "نے آپ کا استقبال کیا، پھرآپ للے کے لئے

besturdubooks.wordbress.com عرش كےدروازے كھلے پھرآ پكوحبيب كالقب ملااورخوداللدتعالى نے آپ سے تفتكوفر مائى۔ چنانچہ بیامر باعث مسرت ہے کہ فاصل نوجوان عزیزم مولانا محمد ہارون معاویہ نے

عوامی علمی اوردینی خدمت کے احساس کے تحت ہادی برحق اللے کی اہم اہم خصوصیات کو سکجا

کرنے کاعز م صمم کیااور جارجلدوں میں آپ کی سوخصوصیات کو جمع کر دیا۔

مولا نامحمہ ہارون معاویہ سلمہ اللہ تعالی وابقاہ بندہ عاجز کے ماموں زاد بھائی ہیں ،ایشیاء کی معروف دینی درسگاه جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی سے سند فراغت حاصل کی ہے، زمانہ طالب علمی ہے ہی تحریر وتقریر اور کتب اسلاف کا مطالعہ موصوف کامحبوب مشغلہ رہاہے ، دورۂ حدیث والے سال ہے با قاعدہ میدان تالیف میں قدم رکھااور تادم تحریر (۱۳) کتب شائع ہوکرمنظر عام پر آچکی ہیں، چنانچہ میدان تالیف وتصنیف کے نشیب وفراز سے بخونی آگاہی حاصل کرنے کے بعدخصوصیات کے لئے قلم اٹھایا ہے، یہ چارجلدوں پرمشمل آپ علم کی • • اخصوصیات کا گرانفذر ، جاذب نظر اور قابل فخر مجموعہ ہے ، اس کی عظیم خصوصیت بیجھی ہے کہ موصوف مؤلف نے صاحب خصوصیات اللے کے روضۂ اطہر کے سامنے بیٹھ کران گنت صفحات تحریر فرمائے ہیں ،جے قارئین دوران مطالعہ محسوں بھی کریں گے اور بہراندوز بھی ہوں گے، بلاشبہ آب اس كتاب ميں ايك الي عظيم مستى (ﷺ) كى ١٠٠ اخصوصيات كو يراه سكتے ميں جس کے عام وخاص حالات بھی بانفصیل محفوظ ہیں،اوران پر نازل شدہ الہامی کتاب بھی ہوبہو محفوظ ہے، حقیقت ہیہ ہے کہ اس نونہال نوجوان نے اتنی کم عمری میں بہت بڑا کام کردکھایا ہے، پیخض خالق کا ئنات ہی کی کرم نوازی ہے۔

راقم الحروف نے جاروں جلدوں پراک طائران نظر ڈالی ہے اور فہرست کو بغور پڑھا ہے ، بحدالله ایک جامع اورمنفرد کام کیا ہے، بارگارہ صدیت میں دست بدعا ہوں کہ رب ذوالجلال موصوف کی شب وروز کی اس کاوش کوشرف قبولیت بخشے ،اورعلم عمل صحت وعمر میں برکت نصیب قرمائے ،اورخودان کے لئے اور ہمارے بورے خاندان کے لئے ذربعیہ نجات بنائے ،اوراہل علم

وعلمة الناس كواس مستفيض فرمائے \_آمين يارب العلمين \_

(مولانا حافظ)محمراصغركرنالوي (صاحب مدظلم العالي) ناظم اعلى: معبدالارشادالاسلامي (مهاجر كلي معبد)صدركراجي Poesturdino ole in Midbless,

#### انبیاءکرامؓ کےمراتب میں جزئی تفاوت اورایک ضروری تطبیق اورایک ضروری تطبیق

ہم جب قرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف تو ہمیں اسلام بی تھم دیتا ہے کہ تمام انبیاء کرائم کی صدافت پر مکسال ایمان لانا اور ان کوتمام پیمبرانہ کمالات سے متصف جاننا ضروری ہے، جبیا کہ ارشاد الہی ہے:

لَانْفَرِّ قَ بَيْنَ أَحَدْ مِّنُ رُسُّلِهِ (بقره)

"جماس كرسولول ميں كى كورميان تفريق نبيل كرتے"

اس لئے بیضروری ہے کہ تمام انبیاء کیہم السلام کو یکساں صادق اور کمالات نبوت سے متصف مانا جائے۔ دوسری طرف ارشاد ہے۔ تبلکک السرُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ مَنْ عَلَى اللهُ مُّنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذَرَجاتٍ. واتنَیْنَا عِیسَی ابُنَ مَزْیَمَ الْبَیْنَتِ وَاتَیْنَا مِرُوْحِ الْقُدُسِ (بقره)

" بید حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے (مثلاً) بعضے ان میں وہ ہیں جو للد تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں ( بعنی موئی علیہ السلام ) اور بعضوں کوان میں سے بہت سے در جوں پر سرفراز کیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فر مائے اور ہم نے ان کی تائیدروح القدوس ( یعنی جبرئیل ) سے فرمائی۔"

اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے مراتب کمالیہ میں جزئی تفاوت بھی

besturdubooks.wordpress. ہے،ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لئے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے،ملاحظہ

حضرت انبياءكرام تمام كمالات نبوت وفضائل اخلاق سے يكسال سرفراز يتھے زمانه اور ماحول کی ضرورت اورمصالح الہی کی بنایران تمام کمالات کاعملی ظہورتمام انبیاء میں یکساں نہیں ہوا بلکہ بعض کے بعض کمالات اور دوسروں کے دوسرے کمالات نمایاں ہوئے، یعنی جس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پوری شدت سے ظاہر ہوااور دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی بہ مصلحت بیر کمال ظاہر نہیں ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے لئے مناسب موقع محل کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر کسی عارض کی وجہ ہے کسی کمال کاظہور نہ ہوتو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے،اس لئے اگر بوجہ عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کاعملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہوا تو اس کے بیمعنی ہر گزنہیں ہیں کہ بیہ حضرات (نعوذ باللہ) ان کمالات وفضائل سےمتصف ندیجے۔

غزوہ بدر کے قیدیوں کے باب میں حضرت ابو بکر صدای نے جب فدید لے کران کے چھوڑنے کا اور حضرت عمرؓنے ان کے آل کا مشورہ دیا ، تو آنخضرت ﷺنے حضرت ابو بکرؓ كى طرف اشارہ كر كے فرمايا كم الله تعالى نے شدت ورحت ميں لوگوں كے قلوب مختلف بنائے ہیں۔اے ابو بکر! تمہاری مثال ابراہیم عیسیٰ کی ، اور اے عمر! تمہاری مثال نوح اور موی کی ہے، یعنی ایک فریق ہے رحم وکرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا۔

(و يکھئے متدرک حاکم غزوهٔ بدر)

اس مدیث میں ای نقطه اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو انبیاع کے مختلف احوال مباركه میں رونمار ہاہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت چونکہ آخری اور عمومی تھی اس لئے بضر ورت احوال آپ بھے کے تمام کمالات نبوت آپ بھی کی زندگی میں عملاً پوری طرح جلوہ گر ہوئے اور آپ اللے کی نبوت کے آفتاب عالم تاب کی ہر کرن دنیا کے لئے مشعل عِلدِ او<sup>ل</sup>

ہدایت بنی اورظلمت کدہ عالم کا ہر گوشہ آپ کے ہرشم کے کمالات کے ظہور سے پرُ نور ہوا۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا عاہئے کہ ان جزئی کمالات کے اظہار میں ایسا پہلو (نعوذ باللہ) بیدانہ ہونے یائے جس سے دوسرے انبیاء "کی تو بین یا کسر پیدا ہو، اس سے ایمان کے ضائع جانے کا خطرہ ہے۔

(بحوالہ بیرت النبی کے خطرہ ہے۔

(بحوالہ بیرت النبی کے خطرہ ہے۔

#### ايك ضروري وضاحت

علام سیوطی کھتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان سے کہ سکتا ہے کہ رسول اللہ وہ کودوسرے انبیاء کے مقابلے میں جوخصوصیات اور فقیلین دی گئیں اسکے نتیج میں بقیہ تمام انبیاء میں معاذ اللہ فقص اور خامی ثابت ہوجاتی ہے، ہر مسلمان کا سے قدرہ ہے کہ ہمارے نبی ہی بین بخیر استناء تمام دوسرے انبیاء کرائم سے فضل ہیں، گراس عقیدے کی وجہ ہے کہ ہی کے ت میں کوئی فقص اور خامی ثابت نبیں ہوتی ، اس اعتراض کا جواب بھی دینے کی ضرور تنبیں تھی گر کوئی قص اور خامی ثابت نبیں ہوتی ، اس اعتراض کا جواب بھی دینے کی ضرور تنبیں تھی گر میں ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی جائل آدمی میاعتراض سنے گاتو وہ کہیں آئے ضریت ہی کی این تمام خصوصیات سے بی انکار نہ کردے جن کی وجہ سے آپ بھی کودوسرے تمام انبیاء پر فضیلت عاصل ہے، جائل آدمی میسوچ سکتا ہے کہ چونکہ ان خصوصیات کو مانے کی وجہ سے دوسرے حاصل ہے، جائل آدمی میسوچ سکتا ہے کہ چونکہ ان خصوصیات کو مانے کی وجہ سے دوسرے حاصل ہے، جائل آدمی میسوچ سکتا ہے کہ چونکہ ان خصوصیات سے بی انکار کردیا جائے ، اس کے تیجہ میں گھروہ مخص عیاذ باللہ کفروگر ابنی میں مبتلا ہو جائے گا (اس بناء پر اس اعتراض کا جواب دینا ضروری سمجھا گیا) یہاں تک علامہ سیوطی کا حوالہ ہے)

# Poestridinooks.mordoressim

# مقدمة الكتاب خصوصيات مصطفیٰ ﷺ (جلدِاول)

قابل احترام قارئین! اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک مفید اور معلوماتی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، بحد اللہ اس مقدم کی آخری ترتیب روضہ رسول اللہ کے قریب ریاض المسجنة میں بیٹھ کردینے کی اللہ تعالیٰ نے تو فیق عطافر مائی اس معادت پر میں اللہ تعالیٰ کا جتناشکر اداکروں کم ہے، اس مقدم میں رسول اکرم اللہ کی پچھ چیدہ چیدہ خصوصیات کو خفر مختران کی قسموں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، امیدہ کہ انشاء اللہ اس مقدمے کے مطالع کے بعد خصوصیت کے حوالے سے ابتدائی تمہیدات کو سجھنا آسان ہوجائے گا کیونکہ اس مقدمے کو جم نے اپنے اکابرین کی کتب خصوصاً سرت حلبیہ سے مطالع کے بعد ترتیب دیا ہے، لیج کما حظہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ال کر رہے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

خصوصیات مصطفیٰ کی سے مراد بیہ کہ آنخضرت کی کی وہ خصوصیات جن کی وجہ سے آپ کی انبیاء وغیر ابنیاء سمیت تمام انسانوں سے ممتازیں۔ نیز وہ خصوصیات جو آپ کی کی وجہ سے آپ کی کی دوسرے تمام انبیاء سے ممتاز کرتی ہیں یا وہ خصوصیات جن کی وجہ سے آپ کی امت تمام دوسرے انبیاء وغیرہ سے ممتاز ہے۔ نیز وہ خصوصیات جن میں آنخضرت کی کی امت دوسرے نبیوں کے ساتھ شریک ہے۔

خصوصیات مصطفی کاذکرکرنامستحب ہے خصوصیات کا تذکرہ کرنامستحب ہے اور کتاب روضہ

واضح رہے کہرسول اللہ ﷺ کی خصوصیات کا تذکرہ کرنامستحب ہے اور کتاب روضہ میں تو یہاں تک ہے کہ اس تذکرہ کے واجب ہونے کے متعلق جوتول ہے وہ بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ تاکہ ایک جائل آدمی بھی اس سے واقف ہوجائے اور اسے اپنی لاعلمی پر مایوی نہ ہو۔ خصوصیات کی قسمیں

واضح رہے کہرسول اللہ اللہ اللہ وہ دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں جوخصوصیات حاصل ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ یا تو وہ خصوصیت الی ہوگی کہاس چیز کا واجب ہونا صرف آپ بھی کے لئے مخصوص ہوگا (دوسر بے لوگ اس کی فرضیت سے بری ہوں گے ) کیونکہ اللہ تعالیٰ میہ بات جانتاہے کہ دوسروں کے مقابلے میں آنخضرت بھیکو میصر وثبات اللہ تعالیٰ میہ بات جانتاہے کہ دوسروں کے مقابلے میں آنخضرت بھیکو میصر وثبات اورطاقت حاصل ہے کہ آپ بھیاس فرض کو ادا کر سکیس دوسر بے لوگوں کی توت سے یہ بات باہر ہے۔

دوسرے اس لئے بھی وہ خصوصیت آپ کے لئے فرض کے درجہ میں رکھی گئی کہ فرض کا دوسرے اس لئے بھی وہ خصوصیت آپ کھی کے لئے فرض کے درجہ میں رکھی گئی کہ فرض کا ثواب اکثر نفل کے مقابلے میں زیادہ ثواب وینامقصود تھا۔

مثلاً وقت سے پہلے پاک ہوجانا یا وضوکر لینا سنت ہے اور وقت شروع ہونے کے بعد واجب ہے لیکن پہلی صورت زیادہ افضل اور زیادہ قابل ثواب ہے، ای طرح سلام میں ابتداء کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن پہلی صورت زیادہ افضل ہے مالک حدیث قدی میں ہے کہ وہ ممل جس کے ذریعہ بندہ مجھے سے قریب ہوتا ہے مجھے زیادہ محبوب ہے، بہنبت اس کے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ لیکن بہر حال اکثر و بیشتر صورتوں میں ایسا ہی ہے کہ فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ مورتوں میں ایسا ہی ہے کہ فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری قتم ان خصوصیات کی ہے جو صرف آنخضرت بھی پر ہی حرام قراردی

مِلدِ آوَلَى مِلدِ آوَلَى

گئیں دوسرے لوگ اس کی حرمت سے بری ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ آنخضرت '' ان چیزوں کو چھوڑنے میں زیادہ صبر وثبات اور طاقت رکھتے ہیں،لہذا اس کو چھوڑنے میں جوزیادہ فضیلت ہے وہ آنخضرت کے واصل ہوگی۔

یا وہ خصوصیات کہ آنخضرت بھی کی سہولت کی خاطر صرف آپ بھی کے لئے کچھ چیزیں جائز قرار دی گئیں۔بعض اوصاف سے صرف آپ بھی کوزینت بخشی گئی تا کہ ان کے ذریعہ آپ بھی کے شرف اور مرتبہ میں مزیدا ضافہ ہو۔

جارتهم كے خصائص

بيبا فشم اور مخصوص فبرائض

چنانچہ پہلی تیم میں چاشت کی نماز ہے کہ یہ نماز صرف آنخضرت کے پرئی فرض کی گئی اور وہ مقدار دور کعتیں ہیں،ای گئی تھی یعنی اس کی جو کم سے کم مقدار ہے وہی فرض کی گئی اور وہ مقدار دور کعتیں ہیں،ای طرح نماز فجر کی دوسنتیں ہیں اور تین رکعات وتر ہیں کہ یہ نمازیں صرف آپ کے لئے فرض کے درجہ میں تھیں، چنانچہ آنخضرت کی کا ارشاد ہے کہ تین نمازیں ایسی ہیں جومیر ہے

بلدِ اوگ

اور فرض میں تبہارے لئے تطوع بینی سنت کے درجہ کی ہیں بِنماز وتر دور کعات فجر بینی سنت کے درجہ کی ہیں بِنماز وتر دور کعات فجر بینی سنت کے درجہ کی ہیں ہے کہ بیر حدیث اپنے راویوں کے مرسلسلے کے لحاظ سے ضعیف ادر کمزورہے۔

چنانچہ بخاری میں حضرت عائشٹ دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چاشت کی نماز کھی نہیں پڑھی جبکہ میں بینماز پڑھتی تھی ، تر ندی میں حضرت سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تو آئی پابندی سے پڑھتے تھے کہ ہم کہتے کہ آپ شایہ نماز کھی نہیں چھوڑتے ،اور چھوڑتے تو اس طرح کہ ہم کہتے اب آپ شایہ نماز کھی نہیں پڑھتے ۔اس روایت کے ظاہری الفاظ خودہی واضح ہیں جن سے اس نماز کا عدم وجوب نہیں واجب ہوتی تو اس معلوم ہوتا ہے کیونکہ آگر یہ نماز آپ شاکے کے تن میں واجب ہوتی تو اس سلسلے میں آئحضرت کی مداومت اور بیکٹی کوئی ڈھی چھی بات نہ رہتی ، یہاں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔اس روایت پراس دوسری روایت سے شبہ ہوتا ہے جو یہ ہے کہ جب فتح مکہ کے دن آئحضرت شان نے حضرت ام ہائی کے گھر میں چاشت کی نماز پڑھی تو پھر آپ مکہ کے دن آئحضرت شان نے حضرت ام ہائی کے گھر میں چاشت کی نماز پڑھی تو پھر آپ شانے کے دن آئحد کوئی والے سے شبہ ہوتا ہے جو یہ ہے کہ جب فتح شان کی وفات تک اس پر مداومت فرمائی اور بھی یہ نماز ترک نہیں فرمائی اور یہ کہ آپ

ایک صدیث مرسل میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز میں دور کعتیں اور چار کعتیں اور چھر کعتیں اور آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے،اب یہاں آیا وتر سے مراداس کی کم سے کم تعداد ہے یازیادہ سے زیادہ تعداد ہے یااس کا ادنیٰ کمال مراد ہے۔

ای طرح مسواک کرنا ہے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ کیا یہ مسواک کرنا صرف فرض نمازوں کی حد تک محدود ہے یا ہر مؤکد حالت میں ہمارے تن میں ضروری ہے یا اس سے ہمی عام احوال میں اس کے تعم کاعموم ہے۔ اس طرح جمعہ کاغسل اور قربانی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے وجوب کے سلسلے میں جن تعالی کے اس قول سے دلیل حاصل کی گئی ہے۔ قبل اِنَّ حَسلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین . الاشریک لَهُ وَبِذَالِکَ

جلداول

أُمِوْتُ وَأَنَّا أُوَّلُ الْمُسلِمِينَ. (سورهٔ انعام،پ۸،۴۰۴، آیت۱۹۲)

besturdubooks. Worldpiess! ترجمه ..... "آپ فرماد بیجئے که بالیقین میری نماز اورمیری ساری عبادت اور میرا جینااورمیرامرناییسب خاص الله بی کا ہے جو مالک ہے سارے جہان کا۔اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کواس کا تھم ہواہے۔اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔''

> كتاب امتاع ميں ہے كہ تھم اور امروجوب كے لئے ہوا كرتاہے جيسا كہاس آيت میں وبندالک امرت فرمایا گیاہے، یہاں تک امتاع کاحوالہ ہے۔ مگراس تول میں شبہ ہے کیونکہ امر وجوب اور استحباب وافضیات دونوں کے لئے ہوتا ہے،جس امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے وہ صیغہ افعل کے ذریعہ ہوا کرتا ہے یعنی امرادر حکم کے صیغہ ہے جو بات کہی جائے وہ وجوب ثابت کرتی ہے جس کے معنی ہی میں تھم ہوتا ہے۔

> کتاب امتاع میں ہے:علامہ آمدی اورابن حاجب نے فجر کی دور کعتوں کوجو امت کے لئے سنت کے درجہ میں ہیں آنخضرت اللے کے خصوصیات میں شار کیا ہے۔ان دونوں کے ماس اس سلسلے میں سوائے حضرت ابن عباس کی ایک ضعیف روایت کے کوئی بنیاد نہیں ہے۔

> اس بات پراعتراض کیا جاتا ہے کہ آنخضرت ﷺ برنماز وتر واجب تھی کیونکہ جیسا کہ بخاری ومسلم میں ہے آنخضرت ﷺ نے ایک مرتبہ وتراینے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھی تھی،اگرنماز وتر واجب لیعنی فرض ہوتی تو آپ علااس کو اپنی سواری پر نہ پڑھتے ،علامہ نوویؓ نے اس اعتراض کا جواب بید یا ہے کہ اس واجب کا سواری پر پڑھ لینا آتخضرت الله كى خصوصيات ميں سے ہے يعنى بد بات آپ الله كى خصوصيات ميں سے ہے كداس کا بہ جواب دیا ہے کہ آنخضرت ﷺ یرنماز وتر صرف قیام کی حالت میں واجب تھی سفر کی حالت میں واجب نہیں رہتی تھی بلکہ مستحب کے درجہ میں رہ جاتی تھی۔اس رائے میں شافعی فقہاء میں سے علامہ کیمی اور عزابن عبدالسلام نے بھی علامہ قرانی کی تا ئید کی ہے۔

besturdubooks.wordpress. ای طرح عقیقہ ہے۔ نیز آنخضرت بھی یہ واجب تھا کہ آپ بھی پوری فرض نماز اس طرح اداکریں کہ اس کے دوران کوئی خلل نہ بیدا ہو،اس طرح آپ علی ہرواجب تھا کہ آب ﷺ ہردن اوررات میں یعنی چوہیں گھنٹے میں پچاس نمازیں پڑھیں،بیاس تعداد کے مطابق نمازیں ہیں جن کاشب معراج میں حکم ہوا تھا،علامہ سیوطی کی خصائص صغریٰ میں اسی طرح ہے۔

> ای طرح دین اور دنیا کے اجتہا دی معاملات میں سمجھ دار اور باشعور لوگوں ہے مشورہ كرنا تھا۔حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے كہ میں نے مجھى كى كواينے ساتھيوں سے اتنا مشورہ کرنے والانہیں یا یا جتنا رسول اللہ عظامینے صحابہ سے معاملات میں مشورہ فرماتے

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ جب بیآیات نازل ہوئی وَ شَاورُهُمُ فِی الْأَمُ السبر .....المنح (سوره آل عمران) ترجمه ..... "اوران سے خاص خاص با توں میں مشورہ لیتے رہا " 155

تورسول الله ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اوراس کا رسول اگر چیمشورہ سے غنی اور بے نیاز ہیں مگر اللہ نے میری امت براینی رحمت وشفقت کی وجہ سے پیچکم فر مایا ہے ۔لہذا جولوگ مشورہ کرتے رہا کریں گے وہ بھی سیدھی راہ ہے نہیں بھٹکیں گے اور جولوگ مشورہ کرنا چھوڑ دیں گے وہ گمراہی ہے محفوظ نہیں ہوں گے،ایک قول ہے کہ مشورہ ندامت اور دشمن کے حملے سے بچاؤ کا قلعہ ہے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔

ای طرح یہ بھی آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے تھا کہ سلمانوں میں سے اگر کوئی شخص ناداری کی وجہ ہے قرض دار ہوکر مرجاتاتو آپ اللهاس کا قرض ادافر ماتے۔ای طرح اگر کسی شخص برنا داری کی وجہ ہے جنایات یعنی چھوٹے موٹے جرائم اور کفارات باقی ہوتے تو آپ بھان کوادا فرمادیتے۔

ای طرح آپ بھی کی خصوصیات میں سے بیہ ہے کہ آپ بھی کی بیویوں کو بیا ختیار

besturdubooks.wordpress.com دیا گیا کہوہ دنیااور آخرت میں سے اپنے لئے کسی ایک کوچن لیں۔مرادیہ ہے کہ یا تو دنیا کی زینت اور آنخضرت ﷺے جدائی وعلیحدگی کو اختیار کرلیس اوریا آخرت کا راسته اورآ مخضرت بھی کی حفاظت وسریرتی اختیار کرلیں۔مطلب بیہے کہ آپ بھی کی بیویوں میں ہے اگر کوئی دنیا کواختیار کرنا جاہے گی تو آپ علیاس کوایے نکاح سے علیحدہ فرمادیں گے اور جو آخرت کاراستہ اختیار کرے گی آپ ﷺ اس کواپنی حفاظت و نکاح میں برقر اررکھیں 

> يَالِيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُواجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيوةَ الدُّنيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِيعُكُنَّ وَأُسِرِ حُكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْاخِرَةَ فَاِنَّ اللَّهَ أَعَدَّلِلُمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجُراً عَظِيْماً

> "اے نبی آپ اپنی بیو بوں سے فرماد بیجئے کہ اگرتم د نیوی زندگی کاعیش اوراس کی بہار جا ہتی ہوتو آؤ میں تم کو پچھ مال متاع دنیوی دے دوں اور تم کوخو بی کے ساتھ رخصت كردول اورا گرتم الله كوچا ہتى ہواوراس كےرسول كواور عالم آخرت كوتوتم جيسے نيك كرداروں كے لئے اللہ تعالیٰ نے اج عظیم مہیا كرركھا ہے۔"

> ایک قول ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے سبب میں اختلاف ہے۔ چنانچہ اس بارے میں امت کے اسلاف کے نوقول ملتے ہیں: ایک قول کے مطابق بیآیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ ﷺ کی ازواج نے آنخضرت ﷺ سے نان ونفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس پرایک مہینے تک ان سے لاتعلقی رکھی ،اس کے بعد آب ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ ﷺ نہیں چھوڑ دیں کہ وہ ان دوراستوں میں ہے کوئی ایک چن لیں جن کااس آیت میں ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ بیچھے بیان ہوا۔

> حضرت جابراً ہے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکرا انخضرت ﷺ سے ملا قات كے لئے بہنچ، انہوں نے ديكھا كہ وہال بہت سے لوگ آپ كلے كروازے يرجمع ہیں اور آپ کی اجازت کے منتظر بیٹھے ہیں،حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ آنخضرت بھے نے

besturdubooks.wordpress.com حضرت ابو بکر گوباریا بی کی اجازت دی اوراندر بلوایا،اس کے بعد حضرت عمرٌ آئے اورانہوں نے حاضری کی اجازت جاہی،آپ ﷺنے ان کوبھی اجازت دی اور اندر بلوایا، انہوں نے اندرجاکرد یکھا کہ آنخضرت بھیبٹے ہوئے ہیں اور آپ بھی کے گردو پیش آپ بھی ک ازواج لیتن بیویاں بلیٹی ہوئی آپ ﷺے نان ونفقہ کا سوال کررہی ہیں مگر آمخضرت على بالكل خاموش اورساكت بينه ہوئے ہيں حضرت عمر انے سوجاكہ ميں كوئى ايسى بات كبول كرآ تخضرت الله كونسي آئے، چنانجدانبول نے كہا: "يارسول الله! اگر ميں فلال عورت یعنی این بیوی کود میسا که وه مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کررہی ہے تو میں اٹھ کراس کی گردن دباتا۔ آنخضرت اللهواس بات يربنسي آگئ اورآب الله نفرمايا كتم د مكيم بى رب بوك بیاز واج میرے گر دبیٹھی ہوئی مجھ سے نفقہ کا تقاضہ کررہی ہیں۔اسی وقت حضرت ابو بکراڑ ٹھ کر حضرت عائشة کی طرف بڑھے اور ان کو گردن سے پکڑلیا، دوسری طرف حضرت عمرؓ نے حضرت حفصه گی طرف برده کران کی گردن دیائی ،ساتھ ہی دونوں حضرات اپنی اپنی بیٹیوں ے کہتے جارہے تھے کہتم لوگ رسول اللہ عظاسے ایسی چیز کا مطالبہ کررہی ہو جوآپ اللے یا سنہیں ہے۔اس کے بعد آنخضرت اللے فقم کھائی کہ ایک مہینے تک آپ ﷺ این از واج کے پاس نہیں جائیں گے۔

> حضرت عمر علے روایت ہے جس سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ ان کے ایک انصاری دوست نے ایک مرتبدرات کے وقت ان کے دروازے پر دستک دی اور حضرت عمر ا کوآ واز دی۔حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں باہرآ یا تواس دوست نے کہا کہا یک بہت برا واقعہ پیش آگیاہ، میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا قبیلہ غسان نے چڑھائی کردی ہے، مجھے پی خدشہاس لئے گزرا کہ ہم ان دونوں میہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ قبیلہ غسان والے ہم سے جنگ كرنے كے لئے سواروں كالشكر ترتيب دے رہے ہيں، مگر ميرے دوست نے كہا كہيں بلکہاس ہے بھی بڑااوراہم حادثہ پیش آگیا ہے۔آنخضرت ﷺنے اپنی ازواج سے کنارہ کشی اختیار فرمالی ہے، میں نے کہا کہ هفصہ برباد ہوگئی اور تباہی میں پڑگئی، میں جانتا تھا کہ

besturdubooks.nordpress.com یہ ہونے والا ہے۔ آخر صبح کونماز پڑھنے کے بعد میں بدن پر کپڑے لپٹتا ہواهف ہے پاس پہنچاتو دیکھا کہ وہ رور ہی ہے، میں نے پوچھا کیاتم لوگوں کورسول اللہ ﷺ نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم ، مگر آنخضرت ﷺ وہاں اپنے بالا خانے میں گوشہ نشین بیٹے ہوئے ہیں۔ کیونکہ آنخضرت بھی کی ازواج نے جمع ہوکر جب آپ بھی سے نفقہ کا مطالبہ کیا تو آپ علی نے اس مطالبہ برگرانی کی وجہ سے تم کھالی تھی کہ ایک مہینے تک آپ ﷺ ان میں ہے کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے آنخضرت اللہ کو اللہ اورطبیعت میں نشاط پیدا ہو چنانچہ میں آپ ایک جبشی غلام کے پاس گیااوراس سے کہا کہ عمر کے لئے ملاقات کی اجازت حاصل كرو،وہ اندر كيا اورتھوڑى دىر بعد آكر كہنے لگا كہ ميں نے آنخضرت على سے آپ كے بارے میں عرض کیا تھا مگرآ ہے بھی خاموش رہے۔

57

میں مسجد نبوی میں آ کر پچھ دیریبیٹھا مگر پھروہی ڈبی خلش ابھرنے لگی اور میں دوبارہ اس غلام کے پاس آیا۔ میں نے اس سے پھرکہا کہ عمر کے لئے اجازت حاصل کرو، وہ اندر گیا اور کھے در بعد واپس آکر بولا کہ میں نے آنخضرت علیہ ہے آپ کا ذکر کیا مگر آپ الله خاموش رہے۔ آخر جب چوتھی مرتبہ میں بھی غلام نے آکریہی جواب دیاتو میں واپس لوث كرگھر كوچلا۔اى وفت غلام نے مجھے آواز دى اوركہا كداندر چلے جائے ،آپكواجازت ال گئی ہے۔ میں نے اندر جاکر آپ بھی کوسلام کیا،اس وقت آپ بھاایک چٹائی برفیک لگائے بیٹے تھے،اور چٹائی کی بناوٹ کا نشان آپ للے کے پہلو پراتر آیا تھا، میں نے آپ آپ الله فی سرمبارک اٹھایا اور فر مایانہیں ، میں نے کہااللہ اکبر۔ پھر میں نے عرض کیا۔ ہم قریش لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر حاوی رہا کرتے تھے ،مگر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں ہم نے ایسے لوگ دیکھے جوانی ہو یوں سے دہتے ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ یہاں کی عورتوں کو دیکھ کران ہے ہماری عورتوں نے بھی طور طریقے سکھنے شروع کر دیئے ، چنانچہ ایک روز

besturduboo

میں نے فلاں عورت (مراد ہیں اپنی ہیوی) سے بات کی تو وہ جھ سے بحث کرنے اورا کجھنے

گی، میں نے اس بات براپنی ناراضگی ظاہر کی تو وہ کہنے گئی کہ آپ اس بات پر جھ سے خفا

ہور ہے ہیں کہ میں آپ سے بحث کررہی ہوں، خدا کی شم آنخضرت کھی کی از واج بھی آپ

ھی سے بحث کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک تو بعض دفعہ پورے پورے دن آپ

ھی سے بحث کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان میں نے کہا جو بھی ایسا کرتی ہے وہ تباہ و ہر باد ہوجاتی

ہے۔کیا تم سیم سے ہوکہ ان میں سے کوئی اگر اپنے شوہر یعنی آنخضرت کھی کونا راض کرے گ

تو وہ اللہ تعالی کے غضب سے محفوظ رہ سکے گی۔ "اس پر آنخضرت کھی سکر اے حضرت عمر شکو کا سلم ہواری رکھتے ہوئے کہا۔

''اس کے بعد میں سیدھا اپنی بیٹی اور آنخضرت کی بیوی هفتہ کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ کیاتم لوگ رسول اللہ کی ساتھ بحث کرتی ہو، وہ کہنے گی ہاں ہم میں سے ایک تو بھی بھی پورے دن آنخضرت کی سے بات نہیں کرتی ، میں نے کہاتم میں سے ایک تو بھی بھی بورے دن آنخضرت کی سے بات نہیں کرتی ، میں نے کہاتم میں سے ایک تو ہم ایسا کیا وہ تباہ وہر باد ہوئی ، کیاتم سیجھتی ہو کہتم میں سے کوئی اگر اپنے شوہر یعنی آب کی تو وہ اللہ کے فضب سے محفوظ رہے گی ، آپ کی سے بھی سے کوئی سوال یا فرمائش کرنا تمہارا جو جی چاہے وہ مجھ سے سے کوئی سوال یا فرمائش کرنا تمہارا جو جی چاہے وہ مجھ سے سوال کرو۔ اس بات پر بھی دل میلانہ کرنا کہ تمہاری ساتھی یعنی حضرت عائشہ اس آنخضرت میں ہوگئے سے زیادہ عزیز اور مجبوب ہیں۔''

اس پرآخضرت کے جرم سکرانے گئے تو میں نے پوچھا کہ یارسول اللہ کے اور بولا یا رسول اللہ کے اور بولا یا رسول اللہ کے بائی کے نشانات آپ کے کہ پہلو پرنمایاں ہوگئے ،فارس اور روم کے لوگوں کے لئے جائی کے نشانات آپ کی بہلو پرنمایاں ہوگئے ،فارس اور روم کے لوگوں کے لئے حالانکہ اللہ کی عباوت بھی نہیں کرتے مگر ان کی بوی گنجائش اور راحت کے سامان فراہم ہیں۔ یہ س کرآپ کے سیر سے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا۔"اے خطاب کے بیٹے! کیا تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کی نعمین اس زندگی میں دے دی گئی ہیں۔"

میں نے بین کرعوض کیا کہ یارسول اللہ عظامیں اللہ کے سامنے استعفار کرتا ہوں۔

besturdubooks.wordpress.com غرض جب آنخضرت الليكى اس قتم كوانتيس دن گزر كئے توحق تعالى نے آپ يربيه آیات نازل فرمائیں جن میں آپ بھی کو تھم دیا گیا کہ آپ بھا بنی ہویوں کو دین و دنیا میں سے کوئی ایک راستہ چننے کا اختیار دیں۔ یہ بات گذشتہ سطروں میں گزرچکی ہے، اس حکم کے بعدآب ﷺ نے ابنا عہد ختم کیا اور حضرت عائش کے یاس تشریف لے گئے ، انہوں نے میں ہے کی کے پاس بھی ایک مہینہ تک نہیں آئیں گے،لین آج آپ آگئے جب کہ ابھی انتیس دن ہی گزرے ہیں جنہیں میں گن گن کر گزار رہی ہوں۔! آپ ﷺ نے فر مایامہینہ انتیس کا ہی ہوتا ہے،ایک روایت کے مطابق آپ بھٹانے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:اتنا اوراتنا اتنا ہوتا ہے۔تیسری مرتبداتنا کہتے ہوئے آپ للے نے اپنے انگو مے کوروک لیا،اس کے بعد آپ ان نے ان سے فرمایا،"اے عائشہ! میں تم سے ایک بات كہنے آيا ہوں ،اس كے بارے ميں جلدى مت كرنا بلكه پہلے اپنے والدين سےمشورہ كرلينا\_"انہوں نے دريافت فرمايا كدوه كيابات بے يارسول الله!اس برآب الله فان كسامن يهي آيات يرهيس يأيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَّازُوَ اجِكَ النح حضرت عا تَشْهُبْنَ بين میں نے عرض کیا کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشور ہ کروں گی؟ میں تو اللہ ، اس کے رسول اور دولت آخرت کی طلبگار ہوں ، پھر میں نے عرض کیا کہ اپنی از واج میں سے سىعورت كوآب بيات نه بتلايئ جوآب نے فرمائى ہے۔اس يررسول الله الله فرمایا۔''ان میں سے جوعورت بھی مجھ سے نفقہ کا سوال کرے گی میں اس کو پیضرور بتلاؤں گا كەللەتغالى نے مجھے چباچباكر باتيس كرنے والا بناكرنېيس ظاہر فرمايا بلكه مجھے معلم اورخوش خبریاں دینے ولا بنا کر بھیجا گیاہے۔''

> اس کے بعد آنخضرت علی تمام از واج نے بھی وہی بات اختیار کی جوحضرت عائشے نے اس اختیار کے جواب میں کیا تھا، کتاب امتاع میں اس بارے میں نوقول ذکر کئے

بلداداد

گئے ہیں، نیزاس میں ہے کہ اختیار دینے کا بیروا قعہ فنح کمہ کے بعد کا ہے۔ کیونکہ حضرت ابن کی عباس اس میں عباس کے ہارے میں عباس اس کے بارے میں عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تعہ کے موقعہ برموجود تھے۔

دوسرى فشم اور صدقات

دوسری قتم یہ بیان کی گئی تھی کہ کوئی چیز صرف آنخضرت کے لئے جرام کی گئی ہو

کونکہ حق تعالی جانتا ہے کہ آنخضرت کی واس سے بیخے کی زیادہ طاقت اور برداشت
ماصل ہے نیز اس سے رو کئے اور صبر و برداشت کرانے سے آپ کی کے درجات کو بلند کرنا

بھی مقصود تھا، چنا نچہ آپ کی خصوصیات میں سے صدقات کا مال کھانے کی حرمت
اور مذمت ہے چاہے وہ صدقہ واجبہ یعنی زکوۃ ہواور چاہے مستحب فغلی صدقہ ہو۔ اسی طرح
کفارہ اور منت کا مال کھانے کی ممانعت ہے نیز وقف کا مال استعال کرنے کی ممانعت
ہے، ہاں اگروہ وقف عمومی قتم کا ہوتو اس کا استعال آپ کی جائز ہے جیسے وہ کئویں
جوعام مسلمانوں کے لئے وقف کردیئے گئے ہوں۔

آنخضرت کی اس خصوصت میں صدقات واجبہ کی حد تک آپ کی اولاد بھی شریک ہے، یعنی آنخضرت کی کے لئے بھی زکوۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے لیکن نفلی صدقات کی حد تک آپ کی اولاد کا معاملہ آپ کی اولاد سے مختلف ہے یعنی آپ کی کے لئے تو نفلی صدقات کا استعال بھی حرام ہے لیکن آپ کی اولاد کے لئے جائز ہے اس طرح عمومی طور پران کا معاملہ اور آنخضرت کی امعاملہ یک اولاد کے لئے جائز ہو علی حدہ اور مختلف ہے۔ جہال تک ان کے لئے صدقات واجبہ کی ممانعت کا تعلق ہے تو وہ آنخضرت کی کے اس ارشاد سے ثابت اور متعین ہے کہ مصدقات کا مال آنخضرت کی کے مناسب نہیں ہے وہ اوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ آپ کی کے حضرت عباس نے آپ کی اس ارشاد سے خابت اور خواست کی کہ آپ کی انہیں صدقات وصول کرنے ہی حضرت عباس نے آپ کی اس کے درخواست کی کہ آپ کی انہیں صدقات وصول کرنے کے حضرت عباس نے آپ کی اس کے درخواست کی کہ آپ کی انہیں صدقات وصول کرنے

besturdubooks.wordpress.

کاذمہ دار بنادیں تو آپ ﷺ نے فر مایا۔'' میں آپ کولوگوں کے گنا ہوں کا دھوون وصول کرنے کا ذمہ دارنہیں بناسکتا۔''

ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی نے صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجورا تھا کر منہ میں رکھ لی۔ آپ کھی نے فور آان سے فر مایا، ہاں ہاں اسے بھینک دو تہ ہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقات کا مال نہیں کھاتے۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ، آل محمد بھے صدقات کا مال نہیں کھاتے۔

#### دوسرے ابنیا ؓ اور صدقات

سلف صالحین اور قدیم علاء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ آیادوسرے انبیا گرام بھی اس بارے میں آنخضرت کے لئے کا ماں ان کے لئے حرام رہا ہو حضرت شیخ حسن کا ندہب ہیہ کہ تمام انبیا پھی اس بارے میں آنخضرت کی طرح ہی تھے۔ گر حضرت سفیان ابن عیبنہ کا قول ہیہ کہ بیصرف رسول اللہ کھی کی طرح ہی تھے۔ گر حضرت سفیان ابن عیبنہ کا قول ہیہ کہ بیصرف رسول اللہ کھی کی خصوصیت تھی دوسرے انبیاء اس بارے میں شریک نہیں ہیں۔

اس طرح آنخفرت بھی خصوصیات میں آپ بھی کے لئے اس بات کی حرمت اور ممانعت ہے کہ آپ بھی اس سے دیا جزائی چیز کئی کودیں کہ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ حاصل کرلیں ،ای طرح آپ بھی کے لئے اس کی بھی ممانعت ہے کہ آپ بھی کھنا کیا جو ماصل کرلیں ،ای طرح آپ بھی کے لئے اس کی بھی ممانعت ہے کہ آپ بھی کھنا کی سے سی بیا معرف کی کافن کے صیب ، نیز دوسروں کے شعر سنتا بھی آپ بھی کے لئے حرام تھا ہاں کی موقعہ پر کی شاعر کے شعر کی مثال دینا اس ممانعت میں واخل نہیں تھا ، نیز یہ بھی خصوصی طور پرآپ بھی کے اگر نہیں تھا کہ آپ بھی اس کے جائز نہیں تھا کہ آپ بھی اس کے جائز نہیں تھا کہ آپ بھی اس کے بعد ای وقت یہ لہا ہی اور اس کے بعد بغیر جنگ کے اسے اتاردیں ، بلکہ آپ بھی کے وثمن کے بعد ای وقت یہ لہا ہی اتار سکتے سے جب اللہ تعالیٰ آپ بھی کے اور آپ بھی کے وثمن کے درمیان کوئی فیصلہ فرمادے ،اس آخری خصوصیت یعنی جنگی لباس کے معاطے میں کے درمیان کوئی فیصلہ فرمادے ،اس آخری خصوصیت یعنی جنگی لباس کے معاطے میں

دوسرے نی بھی آپ بھی کی طرح تھے۔ای طرح آپ بھی کے لئے آنکھ کی خیا تھے اور چوری حرام تھی، یعنی آپ آنکھ سے کی کوجائز طور پر قبل کرنے یا مارنے کا اشارہ فرمائیں جبکہ آپ بھی کے فعا ہری انداز سے بیارادہ فعا ہر نہ ہوتا ہو،ای طرح آپ بھی کے لئے کسی عورت کواس کی مرضی کے فعالف اپنے نکاح یا اپنی ملکیت میں،روکنا جائز نہیں تھا، نیز کسی الل کتاب عورت یعنی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح جائز نہیں تھا، ایک قول کے مطابق الل کتاب عورت کوا پنی باندی بیتا تا بھی جائز نہیں تھا، گررائج قول اس آخری بات کے خلاف الل کتاب عورت کوا پنی باندی بیتا تا بھی جائز نہیں تھا، گررائج قول اس آخری بات کے خلاف ہے، نیز مسلمان باندی سے نکاح کرتا بھی آپ بھی کے لئے جائز تھا کیونکہ آپ بھی کے لئے زبایدکاری کا اندیشہ نہیں تھا۔

تيسرى شمخصوصى جواز

تیری قسم بیدبیان کی گئی تھی کہ آنخضرت بھی کو ہوات دین کے لئے کوئی چیز خاص طور پر آپ بھی کے لئے جائز کی گئی ہوجب کہ باتی امت کے لئے وہ ناجائز ہو۔ چنانچہ روزہ کی حالت بیل شہوت کے ساتھ بیوی کا بوسہ لیمنا اس تیسری قسم بیل شامل ہے جو آپ بھی کے لئے جائز تھا۔ آپ بھی روزہ کی حالت بیل حضرت عائشہ "کا بوسہ لیما کرتے تھے، اس طرح تنہائی بیں اجنبی عورت کے پاس بیٹھنا بھی صرف آپ بھی کے لئے جائز تھا کیونکہ اس صورت بیل فتنہ کا خدشہ نہیں تھا، اس طرح آنخضرت بھی کو اگر کسی عورت کی طرف اس صورت بیل فتنہ کا خدشہ نہیں تھا، اس طرح آنخضرت بھی کو اگر کسی عورت کی طرف رغبت ہو جو شوہر والی نہ ہوتو آپ بھی کے لئے بیہ جائز تھا کہ آپ بھی لفظ نکاح یا ہمہ کا ذکر کئے بغیر اور بغیر گواہوں اور اس کے ولی کے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی ، یعنی ایس صورت بیل عورت لفظ نکاح کے بغیر آپ بھی یوی ہوجائے گی جیسا کہ حضرت زیب بینت جش کے معالم بیں ہوا۔ نیزعورت کی مرضی معلوم کئے بغیر بھی آپ بھی کے لئے ایسا بنت جش کے معالم بیں ہوا۔ نیزعورت کی مرضی معلوم کئے بغیر بھی آپ بھی کے لئے ایسا کرنا جائز تھا۔

مخصوص امتيازات واختيارات

besturdubooks.wordbress.com ای طرح اگرآپ کھی کوکسی ایسی عورت کی طرف رغبت ہوجائے جوشو ہروالی ہوتو اس كے شوہر يرواجب تھا كه آنخضرت ﷺ كے لئے وہ اپنى بيوى كوطلاق دے دے،اى طرح اگرآپ الکوکسی باندی کی طرف رغبت ہوجائے تواس کے آقار واجب تھا کہوہ اپنی باندی آنخضرت الله و بهردے،ای طرح آپ الله کے لئے جائز تھا کہ آپ الله کی عورت کو بغیراس کی مرضی معلوم کئے جس سے جاہیں بیاہ دیں ای طرح آپ بھے کے لئے جائز تھا كرآپ على احرام كى حالت ميں شادى كرليں جيسا كەحفرت ميمونة كے ساتھ آپ ھے کاح کا واقعہ ہے۔

> ای طرح آپ بھے کے جائز تھا کہ آپ بھال ننیمت میں ہے تقسیم سے یہلے جواپنے لئے پندفر مالیس وہ جا ہے باندی ہویا کوئی سامان ہو،اس انتخاب اور پندکوصفی کہاجا تا ہے۔اس لفظ کی جمع صفایا ہے، آنخضرت ﷺ کے ایسے انتخاب اور صفایا میں حضرت صفیہ میں اور ایک تکوار ہے جس کا نام ذوالفقارتھا، ای طرح آپ بھے کے لئے جائز تھا کہ آپ ﷺ بغیرمبر کے نکاح کرلیں جیسا کہ حضرت صفیہ "کے ساتھ ہوا۔ بخاری وغیر میں اس بارے میں بہے کہ چونکہ حضرت صفیہ "با ندی بن کرآ مخضرت اللے کے یاس آئی تھیں تو آپ ﷺ نے ان کی آزادی کوہی ان کا مہر قرار دے دیا تھا۔اس حدیث کا مطلب محققین نے سے بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں بغیر معاوضہ کے آزاد کردیا اور پھر بغیر مہر کے ان سے نکاح فرمالیا،لہذااس بارے میں حضرت انس کا جوبہ قول ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت صفیہ کا مہرخودان کی ذات کوہی بنادیا تھا،اس کا مطلب بیہوگا کہ جب آپ ﷺ نے ان کو پچھ مہر نہیں دیا توان کی آزادی ہی گویا حضرت صفیہ " کامہر بن گئی۔

> > معامله کے ظاہر وباطن کی خصوصیت

ای طرح آپ بھے کئے جائز تھا کہ اتفاقا آپ بھی کمہ میں بغیر احرام کے

besturdulo

واغل ہوجا کیں،ای طرح یہ کہ آپ کے حدوداللہ میں بھی اپنی علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ فرمادیں،علامہ قرطبی پی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سوائے رسول اللہ کے کئی کوبھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کردے۔اس بارے میں تمام علاء کا اتفاق ہے۔ علامہ سیوطی آپی کتاب خصائص الکبری میں لکھتے ہیں کہ آخضرت کے لئے یہ دونوں خصوصیات جمع کردی گئے تھیں کہ آپ کھا مہری صورت اور باطنی صورت پر فیصلہ کرنے کے جازتھے اور آپ کھی کہ آپ کی شریعت اور حقیقت دونوں چیز وں کوجمع کردیا فیصلہ کرنے کے جازتھے اور آپ کھی کے لئے شریعت اور حقیقت دونوں چیز وں کوجمع کردیا کیا تھا جبکہ دوسرے انبیاء کرائم کو ان میں ہے کوئی ایک ہی اختیار حاصل تھا،اس کی دلیل حضرت خصر کے ساتھ موگ کا کو اقعہ ہے اور حضرت خصر کا یہ قول ہے کہ میرے پاس جوعلم ہے اس کا جاننا میرے لئے مناسب نہیں ہے اور آپ کے پاس جوعلم ہے اس کا جاننا میرے لئے مناسب نہیں ہے، یہاں تک علامہ سیوطی کا توالہ ہے۔

تشری سندمورت موی و خصر کے واقعہ میں کئی موقعوں پر حضرت موی نے حضرت خصر کے فیا کا حضرت خصر کے فیا کا کہ کے فیا کی کونکہ واقعات کی ظاہری صورت کے لحاظ سے وہ فیصلے بچھ میں نہیں آتے تھے، جبکہ حضرت خصر نے وہ فیصلے واقعات کی باطنی صورت یعنی حقیقت کے پیش نظر کئے تھے، واقعات کی ظاہری صورت پر فیصلہ علم شریعت کے ذریعہ کیا جائے گا اور باطنی صورت پر فیصلہ علم حقیقت سے کیا جائے گا۔ مگر علامہ شہاب قسطلائی نے اس قول پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بردی غفلت اور ابنیا ہے کے سلسلے میں بے باکانہ جرات کی بات ہے کیونکہ اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بہت سے اولوالعزم پنجم بھی حقیقت کے علم سے بے بہرہ تھے جبکہ علم حقیقت سے بعض اولیاء تک کا خالی ہونا کہنا جائز نہیں ہے ،ای طرح اس قول کے نتیج میں حضرت خصر بی نہیں بلکہ پچھ دوسرے انبیا ہوکا علم شریعت سے خالی ہونا ثابت ہوتا ہے ، پھر اس سے بھی زیادہ تبجب خیز بات یہ ہے کہ جب علامہ سے والی ہونا ثابت ہوتا ہے ، پھر اس سے بھی زیادہ تبجب خیز بات یہ ہے کہ جب علامہ سیوطی سے ان کے اس قول کی غلطی بتلائی گئی تو اس پر علامہ نے جواب دیا میری مراد یہ ہے سیوطی سے ان کے اس قول کی غلطی بتلائی گئی تو اس پر علامہ نے جواب دیا میری مراد یہ ہے سیوطی سے ان کے اس قول کی غلطی بتلائی گئی تو اس پر علامہ نے جواب دیا میری مراد یہ ہے کہ جب علام سیوطی سے ان کے اس قول کی غلطی بتلائی گئی تو اس پر علامہ نے جواب دیا میری مراد یہ ہے کہ جب علامہ کے کہ جب کہ جب علامہ سیوطی سے ان کے اس قول کی غلطی بتلائی گئی تو اس پر علامہ نے جواب دیا میری مراد یہ ہے کہ جب علامہ کے کہ جب کے تھے ، یہاں تک

قسطلانی کاحوالہ ہے۔

## خصوصیات نبی الظیمیں دوسرے کے نقائص نہیں

علامه سیوطی کی اس بارے میں ایک کتاب جس کا نام'' الباہر فی تھم النبی بالباطن والظاہر" ہے،اس كتاب ميں علامه سيوطي بيد لكھتے ہيں جيسا كه آپ نے بي قول ابتدا ميں بھي یڑھا کہ کیا کوئی مسلمان ہے کہ سکتاہے کہ رسول اللہ ﷺ ودوسرے انبیاء کے مقالبے میں جو خصوصیات اورنضیلتیں دی گئیں اسکے نتیج میں بقیہ تمام انبیاء میں معاذ الله نقص اور خامی ثابت ہوجاتی ہے، ہرمسلمان کا بیعقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ بغیرات ثناءتمام دوسرے انبیاء کرامٹر سے اُفضل ہیں بگر اس عقیدے کی وجہ ہے کسی نبی کے حق میں کوئی نقص اور خامی ٹابت نہیں ہوتی ،اس اعتراض کا جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی مگر میں ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی جابل آ دمی ہےاعتراض سنے گا تو وہ کہیں آنخضرت ﷺ کی ان تمام خصوصیات ہے ہی انکارنه کردے جن کی وجہ ہے آپ ﷺ ودوسرے تمام انبیاءً پر فضیلت حاصل ہے، جاہل آ دمی بیسوچ سکتاہے کہ چونکہان خصوصیات کو ماننے کی وجہ سے دوسرے انبیاء میں خامیاں ثابت ہوتی ہیںلہذا آپ ﷺ کی خصوصیات سے ہی انکار کردیا جائے ،اس کے نتیجہ میں پھر وه مخص عیاذ بالله کفر و گمراہی میں مبتلا ہوجائے گا(اس بناء پراس اعتراض کا جواب دینا ضروري مجها كيا) يهال تك علامه سيوطي كاحواله ب)

جن واقعات میں آنخضرت کے معاملے کی ظاہری اور باطنی دونوح حیثیتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ فر مایا ان میں سے ایک واقعہ زمعہ کی باندی کے ہاں ہونے والے بیج کا ہے، بیز معدام المونین حضرت سودہ کے والد تھے، اس بیچ کے سلسلے میں حضرت سعد بین ابی وقاص نے وعویٰ کیا کہ بیر میں ہے کھائی کا بیٹا ہے، اس معاملے میں زمعہ کے بیٹے عبد کے ساتھ ان کا ظراؤ ہوا، حضرت سعد نے آنخضرت کی است عرض کیا کہ یارسول اللہ (وقائلیہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس معاملے میں زمعہ کے بیٹے عبد کے ساتھ ان کا بیٹا ہے، اس معاملے میں زمعہ کے بیٹے عبد کے ساتھ ان کا بیٹا ہے، میرے بھائی نے قسم کھا کر جھے سے کہا تھا کہ بیاس کا بیٹا ہے، آپ

لدِاول المال الما

اس کے بعنی میرے بھائی کے ساتھ بچکی شاہت دیکھئے،ادھرعبدابن زمعہ نے کہا کہ یہ بچہ میرابھائی ہے کیونکہ یہ میرے باپ کے بستر پران کی باندی کے بیٹ سے بیدا ہوا ہے۔

آئی، پھرآپ کے نے بچ کی شاہت دیکھی تو اس میں عتبہ کی صاف شاہت نظر
آئی، پھرآپ کے نے عبدابن زمعہ نے رایا کہا ہے عبدیہ تہارابی یعنی تہارا بھائی ہے، بچہ اس کے بستر پر ہولیکن ساتھ ہی آنحضرت کے اپنی اہلیہ حضرت سودہ بنت زمعہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا اور اے سودہ بنت زمعہ تم اس سے پردہ کرنا،ایک سودہ بنت زمعہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا اور اے سودہ بنت زمعہ تم اس سے پردہ کرنا،ایک روایت میں اس کے بعد بیالفاط بھی ہیں کہ، کیونکہ بیتہارا بھائی نہیں ہے۔

اس طرح گویا آنخضرت بھے نے اس معاطع میں ظاہری صورت کے اعتبارے شریعت پڑل کرتے ہوئے اس بچے کو حضرت سودہ کا بھائی قراردے دیا کہ جب بچے زمعہ کا کہلائے گا تو وہ حضرت سودہ کا بھائی ہوگالیکن باطن حقیقت کے اعتبارے آپ بھے نے بچے کے لئے حضرت سودہ کا بھائی ہونے کی نفی فرمادی ، الہذا اس معاطع میں آپ بھے نے ظاہراور باطن دونوں کے اعتبارے فیصلہ فرمادیا ، الیا بہت سے معاملات میں ہوا، چنا نچے ای کی ایک مثال میں ہے کہ آپ بھے نے حرث ابن سوید کو مجد رابن زیاد کے قصاص کی ایک مثال میں ہے کہ آپ بھے نے حوکہ تے تل کیا تھا ، حالا نکہ مجد رکے کسی وارث کی طرف سے دعویٰ بھی نہیں تھا ، نیز آپ بھے نے میں فیصلہ بغیر کسی گواہ کے اورخون بہا بھی قبول طرف سے دعویٰ بھی نہیں قرمایا۔

ای طرح کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص ہے جس کا بھائی مرگیا تھا فرمایا کہ تمہارا مرحوم بھائی اپنے قرض کی وجہ ہے گرفتار محبوس ہے اس لئے تم اس کی طرف سے قرض ادا کرو، اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے مرحوم بھائی کا تمام قرض ادا کر چکا ہوں ، صرف دود ینار قرض باقی ہے جس کا دعویٰ ایک عورت نے کیا تھا مگراس کے پاس اس بات کی کوئی گوائی نہیں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اس کا مطالبہ ادا کر دواس لئے کہ وہ درست کہتی ہیں۔

ملداول مادر كمني مادر كمني اور كمني اور كمني مورت نے

ایسے ہی ایک واقعہ بہ ہے کہ ایک عورت ایک دوسری عورت کے پاس آئی ،اور کہنے کلی کہ فلال عورت نے تمہارے زیورات عارضی طویر مانگے ہیں، یہ بات اس عورت نے جھوٹ کہی تھی (کیوں کہ حقیقت میں کسی نے بھی زیورات نہیں منگائے تھے) مگر اس دوسری عورت نے اس کا تعین کر کے اپنے زیورات اس آنے والی کے حوالے کردیئے جنہیں وہ لے کر چلی گئی ، کچھ عرصہ گزرجانے کے بعد زیورات کی مالک عورت اس کے پاس اینے ز پورات واپس لینے گئی جس کی طرف ہے پہلی عورت نے زیور مائے تھےاس تیسری عورت نے کہا کہ میں نے تو تمہارے زیورات ہر گرنہیں منگائے ،اب بیٹورت اس کے پاس آئی جو کسی کے نام سے زیورات لے کرگئی تھی اوراس سے اپنے زیورات مائے مگروہ صاف انکار كر كئى كه ميں نے تم سے كوئى زيورات نہيں لئے۔ آخر مجبور ہوكر زيورات كى مالك عورت رسول الله بھے كفدمت ميں حاضر ہوئى اورآپ بھے سارا قصد بيان كياءآپ بھے نے ای عورت کو بلایا جوزیورات لے گئ تھی اس سے پوچھا،اس نے تتم کھا کرکہا کہتم ہےاس ذات کی جس نے آپ بھی کوحق کے ساتھ ظاہر فر مایا، میں نے اس سے کوئی چیز نہیں لی ، مگر آتخضرت ﷺ نے اس کی قتم کے باوجود فرمایا کہ جاؤاس عورت کے بستر کے پنچے سے وہ زیورات اٹھالو،اس کے بعد آپ ﷺ نے اس عورت کے ہاتھ کا نے جانے کا حکم دیا گویا اس واقعہ میں آنخضرت ﷺ نے بغیر گواہ کے اس عورت کو مجرم قرار دیا اور اس طرح ظاہر کو چھوڑ کرحقیقت اور باطن کے اعتبارے فیصلہ فر مایا۔

ای طرح آنخضرت بھے کے جائز تھا کہ آپ بھائی طرف ہے بھی فیصلہ اوراس پڑ مملدرآ مد فرماسکتے تھے اورائی اولاد کی طرف ہے بھی ، نیز آپ بھائی ذات کے لئے بھی گواہ بن سکتے تھے، نیز آپ بھالی ذات کے لئے بھی گواہ بن سکتے تھے، نیز آپ بھا ایسے بھی گواہ بن سکتے تھے، نیز آپ بھا ایسے بھی ہدیے تھے، نیز آپ بھا ایسے بھی ہدیے تھے اورائی اولاد کی طرف ہے بھی کے بہدہ کا طلبگار ہو، اس طرح بھی ایسے بھی ہدیے کی عہدہ کا طلبگار ہو، اس طرح آپ بھی ایسے بھی مقدمہ کا فیصلہ فرماسکتے تھے اورکوئی علاقہ فتح کرنے سے بہلے اس کی تقسیم بھی فرماسکتے تھے۔

Desturdubooks. Word Dress. Corr

#### انبيأءكى مشتر كهخصوصيات

اس تیسری قسم میں کچھ چیزیں تو وہ بیان ہوئیں جوصرف آپ بھی کی خصوصیات تھیں اوروہ خصوصیات بلائر کت غیر ہے صرف آپ بھی کا امتیاز تھیں اور صرف آپ بھی کے لئے جائز تھیں اکین اس تیسری قسم میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو آنخضرت بھی کبھی خصوصیات رہی ہیں، یعنی ان خصوصیات میں دوسرے نبیول کی بھی خصوصیات رہی ہیں، یعنی ان خصوصیات میں دوسرے نبیول کی بھی خصوصیات رہی ہیں، یعنی ان خصوصیات میں دوسرے نبیول کی بھی خصوصیات رہی ہیں، یعنی ان خصوصیات میں دوسرے نبیول کی بھی خصوصیات رہی ہیں، یعنی ان خصوصیات میں دوسرے نبی بھی آنخضرت بھی کے ساتھ شریک ہیں۔

مثلاً آنخضرت اللے کے لئے جائز تھا کہ اگر آپ اللہ بھی بغیر فیک لگائے ہوئے بھی گہری نیندسوجا ئیں تو آپ اللہ کا وضو برقر اررہتا تھا۔ یعنی اس نیند میں جس میں آپ بھی کا دل دونوں سوتے تھے، یہ بات اس قول کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق آنخضرت اللہ کی نینددوشم کی تھیں لہٰذااب یوں کہنا چاہئے کہ آنخضرت اللہ کا جو یہ اشارہ ہے کہ ''ہم گروہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔'اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ آنخضرت بھی نیندیں دوشم کی ہوں اور باتی تمام انبیاء کی نیندا کی بیندا ہیں۔ قسم کی ہو۔

اس طرح اس خصوصیت میں بھی آنخضرت کے ساتھ دوسرے تمام انبیاء کی شریک ہیں کہ آپ کھی کے نے زکوۃ کا مال نہ نکالنا جائز تھا، کیونکہ دوسرے تمام انبیاء کی طرح ان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہوتا اور جو کچھ مال ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ ان کے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے جسے وہ سیجے مصرف میں خرچ کرتے ہیں میں ہوتا ہے وہ استعال ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے اس لئے کہ دراصل ذکوۃ مال کی اور بے جا استعال ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے اس لئے کہ دراصل ذکوۃ مال کی پاکیزگی کے لئے ہوتی ہے اور انبیا ہیں کچیل سے بری ہوتے ہیں، کتاب خصائص صغری کی ہوتے ہیں، کتاب خصائص صغری میں بیا سیخ تاج الدین ابن عطاء اللہ کے حوالے ہے اس طرح نقل کی گئی ہے۔
میں بیات شیخ تاج الدین ابن عطاء اللہ کے حوالے ہے اس طرح نقل کی گئی ہے۔
میں بیات شیخ تاج الدین ابن عطاء اللہ کے درسول اللہ بی کو یہ خصوصیت بھی دی گئی تھی کہ آپ

besturdulooks.no

ﷺ کا مال آپ ﷺ کو وفات کے بعد بھی آپ ﷺ ہی کی ملکت میں باتی رہاجس میں سے آپ ﷺ کا امل وعیال پرخرچ کیا گیا، اس بارے میں جود ورائے ہیں بیان میں سے ایک ہے، امام حربین نے اس رائے کوضیح قرار دیا ہے، لیکن امام نوویؒ نے دوسری رائے کوضیح مانا ہے بید جو ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی ملکیت سے نکل جاتا ہے مگر وہ مسلمانوں کے تق میں صدقہ ہوجا تا ہے، اس میں کی کی وراثت کی خصوصیت نہیں، زکو ق کے سلسلے میں شخ تاج الدین نے جو پھے کہا ہے وہ اپنے امام حضرت مالک کے مذہب کی بنیاد پر کہا ہے جبکہ امام شافعی کی رائے اس بارے میں ان کے خلاف ہے، چنا نچہ کتاب خصاصف مغریٰ میں ہی اس سے پہلے بیہ کہ امام مالک کہتے ہیں آخ ضرت ﷺ کی حصوصیات میں سے ایک بیچ میں اس کے بی مجازت سے بلکہ آپ اس خصوصیات میں سے ایک بیچ میں کہ آپ سے مال کے مالک تھے یہاں تک خصائص صغریٰ کا مام شافعی وغیرہ کے نزدیک آپ ﷺ الی غال کے مالک تھے یہاں تک خصائص صغریٰ کا حالے سے امام شافعی وغیرہ کے نزدیک آپ ﷺ الی غال کے مالک تھے یہاں تک خصائص صغریٰ کا حالے۔

چوتھی قشم اور فضائل خصوصی

آنخضرت کی خصوصیات کی چوتھی قتم یہ بیان کی گئی تھی کہ آپ کھنے کے فضل و شرف میں اضافہ کے لئے وہ جوصرف آپ کھی کے لئے خاص کئے گئے تھے، چنانچہای چوتھی قتم کے تحت آپ کھی کا ایک بیدوصف اور فضیلت ہے کہ یوم الست میں سب سے پہلے چوتھی قتم کے تحت آپ کھی کا ایک بیدوصف اور فضیلت ہے کہ یوم الست میں سب سے پہلے جس ذات سے عہد لیا گیاوہ آپ کھی ذات گرامی ہے اور اس مجمع مخلوقات میں وہ آپ کھی ہی جس ذات سے عہد لیا گیاوہ آپ کھی خاتم الربندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے بلی یعنی ہیں جس نے تابی بلی لیعنی ہیں جس نے تابی بلی لیعنی ہیں جس نے تابیل بیان کی سامنے اقر اربندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے بلی لیعنی ہیں جس نے تابیل بیان ایمان

ای طرح ایک فضیلت وشرف بیہ ہے کہ صرف آپ ﷺی کوکلمہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم دے کرنوازا گیا، مگراس بات میں شبہ ہے، کہ بیقول دومیں سے ایک رائے کے لحاظ besturdubooks.wo

ے ہاور ہے کہ دوسری رائے زیادہ بچے ہے کہ ہے آیت تنہا آنخضرت کی کوری نہیں عطافر مائی
گئی بلکہ آپ کی سے پہلے بھی نازل ہو پکی ہے جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نمل سے واضح ہے جس میں سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا ذکر آیا ہے ادھر ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ مجھ پرایک ایسی آیت نازل فر مائی گئی ہے جوسلیمان کے بعد میر سے سواکسی پرنازل نہیں گئی ، وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر کتاب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع ہوئی ہے، یہاں پیشبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کہ سب کہ ہر کتاب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے جو حضرت عیسی ابن مریم پر نازل شدہ کتاب ہے اور حضرت عیسی ابن مریم پر نازل شدہ کتاب ہے اور حضرت عیسی ابن مریم پر نازل شدہ کتاب ہے اور حضرت عیسی ابن مریم پر نازل شدہ کتاب ہے اور حضرت عیسی ابن مریم پر نازل شدہ کتاب ہے اور حضرت عیسی ابن مریم پر نازل شدہ کتاب ہے اور حضرت عیسی حضرت سلیمان کے بعد ہوئے ہیں۔

#### مخصوص آیات سے نوازش خداوندی

ای طرح بی بھی آپ بھی ہی کی فضیات وشرف ہے کہ سورہ فاتحہ ،سورہ بقری کا آخری حصہ بعنی امن الرسول سے ختم سورت تک اور آیۃ الکری جیسی آیات صرف آپ بھی کوعطا فرمائی گئیں۔ بیآیات عرش کے نیچ کے خزانے سے دی گئیں، یہی حال سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر کا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ چار سورتیں ایسی ہیں جوعرش کے نیچ کے خزانے سے اتاری گئیں اور ان کے سواکوئی سورت وہاں سے نہیں دی گئی، وہ ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ۔ آیت الکری ،سورہ بقرہ کی آئیات اور سورہ الکوثر ہیں۔

#### خزانه عرش سے نوازشیں

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب خصائص صغری میں لکھا ہے کہ آپ بھی کو حضوصیات اور امتیاز ات عطافر مائے گئے ان میں سے ایک بید بھی ہے کہ آپ بھی کو عرش کے نیچ کے فزانے سے سور تیں اور آیات دی گئیں ،اس فزانے سے کوئی چیز آپ بھی کے سواکسی کونہیں دی گئی ،اس طرح سات طوال اور مفصل سور تیں دیا جانا بھی صرف آپ بھی ہی تخضرت بھی کی خصوصیت ہے کہ آپ بھی ہجرت کی خصوصیت ہے کہ آپ بھی ہجرت کی خصوصیت ہے کہ آپ بھی ہجرت

OSturdubooks. Mordor CTI. P

گاہ یعنی مدینہ منورہ قیامت کے دن ساری دنیا کے بعداورسب سے آخر میں تباہ ہوگا،اسی طرح یہ بھی آپ بھی ہی کا انتیاز ہے کہ اس عالم میں موجود ہر ہر چیز صرف آنخضرت بھی کی وجہ سے بیدا کی گئی۔

### عرش پرنام نام بلی بھی کی نگارش

آپ جینی کا ایک عظیم وصف اور شرف بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جینی کا نام نامی عرش پرلکھ دیا ہے جیسا کہ پجھ تفصیل تامی عرش پرلکھ دیا ہے جیسا کہ پجھ تفصیل آگے اپنے مقام پرآئے گی نیز پھروں، پجھ درختوں کے پتوں اور بعض حیوانات کے جسموں پر بھی حق تعالیٰ نے آپ جی کا اسم گرامی نقش فرما دیا ہے، ان سب کی تفصیل بھی آگے آر بی ہے، انشاء اللہ یعض علماء نے لکھا ہے کہ بہی نہیں بلکہ اس عالم سکوت کی ہر ہر چیز پر آپ ہے کا نام نامی شبت فرمایا گیا ہے۔

# ملكوت اعلى ميں اسم گرامی كاور د

ایسے ہی آپ بھی کا ایک امتیاز ہیہ ہے کہ ملائکہ وفر شتے ہر گھڑی آپ بھی کے اسم گرامی کاور دکرتے ہیں ، نیز عہد آ دم اور ملکوت اعلیٰ میں اذان میں آنخضرت بھی کے نام نامی واسم گرامی کا ذکر بھی آپ بھی کے عظیم اوصاف میں سے ایک ہے۔

جن خصوصیات میں آنخضرت کے دوسرے تمام انبیاء سے ممتاز ہیں ان میں سے ایک بیہ کہ آپ کھی وفات کے بعد آپ کھی کی از واج سے نکاح کرناحرام ہے یہاں تک کہ انبیاء کے لئے بھی جائز نہیں ہے یعنی اگر کوئی بچھلا نبی زندہ ہوتا تو اس کے لئے بھی ایسا کرناحرام ہوتا اس کے برخلاف دوسرے انبیاء کی بیویوں سے ان پنجمبروں کی وفات کے بعد مونیین کے لئے نکاح کر لینا جائز تھا۔

شیخ شمس رملی کہتے ہیں زیادہ قابل فہم بات ہے کہ ان انبیاء کی بیویوں سے نکاح کرناان کی امت کے متقی لوگوں کے لئے حرام ندر ہا ہو،اس پر بیدا شکال کیا جاسکتا ہے کہ ایک قول کے مطابق آپ بھی کی خصوصیات اور فضائل میں سے ایک ہی ہے کہ آپ بھی ہے کہ آپ بھی کے بعد آپ بھی کا ازواج پر بیدواجب تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، وہاں سے نکاناان کے لئے حرام تھا چا ہے جی یا عمرہ کے لئے ہی نکانا کیوں نہ ہو، مگر ترجیحی قول وہی ہے جواس کے مخالف ہے کیونکہ آپ بھی کی ازواج میں سے سوائے حضرت سودہ وحضرت ندین بڑے سب نے حضرت عمر کے ساتھ جج کیا تھا، وہ سب جج کے لئے ہود جوں میں بیٹھ کر روانہ ہو کیں اوران ہود جوں پر سبزرنگ کی چا دریں بردی ہوئی تھیں بیسبز رنگ کی چا دریں جس کوطیلس کہا جاتا تھا علاء اور مشائخ استعال کرتے تھے حضرت عثان غی آن ہود جوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔اگر کوئی شخص ان ہود جوں کے قریب سے بھی گزرنا چاہتا تو فوراٹو کتے اور کہتے دیکھ کے نیج کے لیعنی نہایت عزت واحر ام اور ہٹو بچوکی آ وازوں کے ساتھ از واج مطہرات کی سواریاں جارہی تھیں۔

ہود جوں کے آگے آگے حضرت عثمان تھے اور پیچھے پیچھے حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف تھے جواس طرح ہٹو بچوکی آوازیں لگارہے تھے،ازواج مطہرات کے بیہ ہودج عام مجمع سے بہت دوراور بالکل الگ تھلگ چل رہے تھے، پھر جب حضرت عثمان عنی کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت سودہ اور حضرت زینب کے سوابا قی ازواج نے پھر جج کیا۔

یہ بھی حرام ہے کہ آنخضرت ﷺ کی ازواج کے جب کہ وہ پردے کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوں جسمانی ہیولی کونظر بھر کے دیکھاجائے ،ای طرح بغیر پردہ کے ان کے سامنے بیٹھ کران سے کچھ پوچھنا بھی حرام ہے ای طرح کسی گواہی اور شہادت کے سلسلے میں ان کا چہرہ کھولنا متفقہ طور پر نا جائز ہے۔

انبيأء يحضوفظ برايمان كاعهد

ای طرح آنخضرت کی ایک فضیلت بیہ کہ اللہ تعالی نے آدم ہے لے کر آخرتک تمام انبیاء سے بیع ہدلیا تھا کہ اگران میں سے کوئی بھی آنخضرت کی کا زمانہ پائے تو وہ آپ کی باک اور آپ کی مددونصرت کرے، نیزید کہ اگروہ آنخضرت کی کا زمانہ نہ پائیں تو اپنی امتوں سے بہی عہدلیں ، جیسا کہ اس کا بیان آ کے بھی آرہا ہے۔

حشر میں آنخضرت علی کی سواری

ای طرح یہ بھی آپ کا شرف ہے کہ حشر میں آپ بھی براق پر سوار ہوکر آئیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ بھی کے بیچھے تمام انبیاء سواریوں پر ہوں گے حضرت صالح اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے جو مجزہ کے طور پران کے لئے بیدا کی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ "کے دونوں صاجز ادے آنحضرت بھی کی دوخصوص اونٹیوں عصباء اور قصوی پر سوار ہوں گے اور حضرت بلال جنت کی اونٹیوں میں سے آیک اونٹنی پر سوار ہوں گے ای طرح ایک فضیلت بیہ کہ روز انہ آپ کی قبر مبارک پر ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں جو اپنی پر مار کر آپ بھی کی قبر مبارک کو صاف کرتے ہیں ، وہ آپ بھی کے لئے استعقار کرتے ہیں اور آپ بھی پر مبارک کو صاف کرتے ہیں ، وہ آپ بھی کے لئے استعقار کرتے ہیں اور دوسرے ستر فرر دور پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام کو وہ واپس او پر چلے جاتے ہیں اور دوسرے ستر ہزار فرشتے آ جاتے ہیں جو شبح تک رہتے ہیں ایک دفعہ جو آچکے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔

## خصوصيت شق صدر

ای طرح آپ کی ایک خصوصیت وامتیازیہ ہے کہ وجی کا سلسلہ شروع ہونے کے وقت آپ کی اسید مبارک چاک کیا گیا ہے اور پیٹل آپ کی کے ساتھ کئی مرتبہ پیش آیا۔ جبیبا کہ آگا سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے اداللہ۔ نیزیہ کہ آپ کی پشت پر قلب کی سیدھ میں مہر نبوت تھی جہاں سے آپ کے سواد وسرے انسانوں میں شیطان واخل ہوتا ہے سیدھ میں مہر نبوت تھی جہاں سے آپ کے سواد وسرے انسانوں میں شیطان واخل ہوتا ہے

besturdubook

دوسرے تمام انبیاء کی مہر ہائے نبوت ان کے دائیں حصے میں تھی۔

آپ کی ایک فضیات ہے ہے کہ آپ کے مطابق آپ جوروایت نقل کی جاتی ہزارنام ہیں ہفیررازی گے حوالے سے جوروایت نقل کی جاتی ہے اس کے مطابق آپ کی کے چار ہزارنام ہیں۔ نیز یہ کہ اساء خداوندی میں سے نقر یباستر ناموں سے آنخضرت کی ہمی موسوم کئے جاتے ہیں، نیز یہ کہ آنخضرت کی نے دومر تبہ جرئیل کوان کی اصلی صورت میں دیکھا یعنی اس صورت میں جس پر ان کی تخلیق کی گئی ہے، جبکہ آپ کی کے سوا اور کسی انسان نے بھی حضرت جرئیل کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے، نیز یہ کہ آنخضرت کی واقعات کی ظاہری اور جرئیل کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے، نیز یہ کہ آنخضرت کی واقعات کی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیت وں پر فیصلہ فرماتے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے نیز یہ کہ فتح کمہ کے وقت باطنی دونوں حیثیت وں پر فیصلہ فرماتے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے نیز یہ کہ فتح کمہ کے وقت باطنی دونوں حیثیت وں کے ایک محصوص حصے میں آپ کی گئی کہ کے دونت کے ایک محصوص حصے میں آپ کی کے کہ میں خوں ریزی حلال کردی گئی تھی۔ طرح مدینہ مورہ کی دونوں جانبوں کا درمیانی حصہ بھی حرام یعنی حرمت والاقر اردیا گیا ہے۔

## آنخضرت على كاوصاف جسماني

یہ بھی آپ بھی کا امتیاز ہے کہ آپ بھی کا سریعن جسم مبارک کے پوشیدہ جھے کہ آپ بھی کسی نے بہتی کا امتیاز ہے کہ آپ بھی کسی کے نہیں دیکھے اور میہ کہ اگر کسی کی ان حصول پر نظر پڑی تو اس کی آٹکھیں بے نورہو گئیں، نیز میہ کہ اگر آئخضرت بھی دھوپ یا جاندنی میں جلتے تو آپ بھی کا سامینہیں پڑتا تھا۔

(بحوالہ بیرت صلبیہ جلد سوم)

ای طرح اگر آپ بھی کا کوئی بال آگ میں گرجا تا تو وہ جاتا نہیں تھا (نہ آگ اس کو جلا عتی تھی ) نیز یہ کہ آپ بھی کے چلنے سے پاؤں کا نشان پھر پرنقش ہو گیا تھا، نیز یہ کہ کھی آپ بھی کے پڑوں پر بھی نہیں بیٹھتی تھی جسم مبارک پر بیٹھنے کا تو سوال ہی کیا ہے، ای طرح مجھراور جوں آپ بھی کا خون نہیں چوں سکتی تھی ، گراس سے بیلازم نہیں آتا کہ جوں آپ بھی کے کپڑوں میں بھی نہیں آسکتی تھی ، چنا نچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت آپ بھی ایک کروں میں بھی نہیں آسکتی تھی ، چنا نچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت بھی ایک گھا ہے کپڑوں میں سے جو ئیں نکالا کرتے تھے ،اسی طرح یہ کہ آپ بھی کے جسم مبارک

besturdulooks.wordpress.com كے لينے ميں مشك سے بہتر خوشبوآتی تھی،جيسا كه آگے آئے گا،نيز يه كه آنخضرت ﷺ جب کسی جانور پرسوار ہوتے تو جب تک آپ ﷺ وارر ہے وہ جانور نہ پیثاب کرتا تھا اورنه گوبرياليد كرتا تھا۔

#### مسجد نبوی ﷺ کی خصوصیت

ای طرح مید که اگرآپ ﷺ کی مسجد یعنی مدینه کی مسجد نبوی صفاء یمن تک بھی ہوتو وہ اس اضافہ میں بھی آپ ہی کی مسجد رہے گی ، مگر اس بارے میں علماء کی ایک جماعت کو اختلاف ہے،جس میں علامہ ابن حجر ہیٹمی بھی شامل ہیں،علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ ان مسجدول لیعنی مکہ کی مسجد حرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بارے میں علماء کی واضح رائے میہ ہے، کہان میں کتنی بھی توسیع ہوجائے ان کے جومتعین احکام ہیں وہ نہیں بدلیں گے بلکہ ہروسعت وتوسیع اسی میں شامل ہوجائے گی ،حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اگر آنخضرت ﷺ کی مسجد نبوی ذوالحلیفه تک بھی وسیع ہوجائے تو وہ سب توسیع واضا فہ مسجد نبوی ہی کا حصہ شار ہوگا ،اس روایت سے بیہ بات صاف ہوجاتی ہے، کہرسول اللہ اللہ اللہ كاحكام اس كے لئے طےشدہ اور متعين ہيں لہذا كوئى بھی توسيع ان احكام كے جارى رہنے میں منافع نہیں بن عتی۔

ای طرح آنخضرت بھی ایک فضیات یہ ہے کہ آپ بھی امت برنماز کے دوران آخری تشهد میں آپ بھیر درودوسلام بھیجنا واجب ہے اور بعض علماء کے نز دیک ہر ذكركے وقت واجب ہے، يہ بھی آپ بھائى كا امتياز ہے كہ آپ بھے كے شق قمر ہوا یعنی جاندے دومکڑے کئے تھے،جیسا کہاس کا بیان آ گے آرہاہے، نیزیہ کہ تجرو حجر یعنی درختوں اور پہاڑوں نے آپ بھیکوسلام کیا، درخت نے آپ بھی کی نبوت کی شہادت دی اورآپ بھے کے بلانے پرآپ بھے کے پاس آگیاای طرح یکددودھ مے بچوں نے آپ ﷺ سے کلام کیا اورآپ ﷺ کی نبوت کی شہادت وگوائی دی، یہ بھی آپ ﷺ ی کی خصوصیت ہے کہایک سوکھی لکڑی آپ ﷺ کے فراق میں روئی اوراس نے نوحہ کیا جیسا گئے۔ اس واقعہ کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

#### عموم رسالت كاشرف

آنخضرت بینی کا بیجی وصف خصوصی ہے کہ آپ بی تمام لوگوں کی طرف بحثیت نبی ظاہر فرمائے گئے ، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہیں اور بیہ بات بیتی طور پر دین سے ثابت ہے ، لہذا اس بات سے انکار کرنے والا کفر کا مرتکب ہوگا۔ لیکن بیہ بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی عام آ دمی اس بات سے انکار کرے کہ آنخضرت بھی کو جنات بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی عام آ دمی اس بات سے انکار کرے کہ آنخضرت بھی کو جنات اور فرشتوں کے لئے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو وہ بھی کا فر ہوگا ، کیونکہ اس بارے میں تامل ہے اور فرشتوں کے لئے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو وہ بھی کا فر ہوگا ، کیونکہ اس بارے میں تامل ہے اور یہی قول ترجیحی ہے۔

بعض علاء کہتے ہیں کہ اس کے خالف جو تول ہے کہ آنخضرت کے لئے نہیں کہ اس کے خالف جو تول ہے کہ آنخضرت کے لئے نہیں کی حیثیت میں ظاہر نہیں ہوئے تھے اس کی بنیاد سے ہے کہ فرشتے انبیاء سے افضل ہیں ہگر سے قول غیر ترجیحی ہے جسے بیشتر علاء نے قبول نہیں کیا ہے اس کومعتز لہ اور فلا سفہ نیز اہلسدت میں سے اشاعرہ کی ایک جماعت نے ہی قبول کیا ہے ، ان لوگوں نے اپ اس قول کی تائید میں جن باتوں کو دلیل بنایا ہے وہ سب مردود لیعنی ردکی ہوئی ہیں۔

علامہ بارزی کے حوالے سے بیقول ٹابت ہے کہ رسول اللہ بھتمام حیوانات اور جمادات بینی پھروں کی طرف بھی رسول بنا کر ظاہر کئے گئے تھے، گراس قول کی تائید بیس انہوں نے وہ سب ہی واقعات لئے ہیں جن میں اس جانو راوراس درخت نے آپ بھی کی رسالت کی گواہی دی تھی ، گراس بارے میں ان دونوں واقعات کودلیل بنانے پر تامل کا اظہار کیا گیا ہے، علامہ سیوطی کا بیقول بھی ہے کہ جس کے مطابق خدا پنی ذات کے لئے بھی آپ کیا گیا ہور ہوا تھا۔

رسول الله الله الله المحارول اور بدكارول دونول كے لئے رحمت بنا كر ظاہر فرمايا كيا

besturdubooks.wordbress.com تھا،ای طرح آپ بھاس لحاظ ہے کفار کے لئے بھی رحمت بناکر بھیج گئے تھے،کہآپ ﷺ کی وجہ سےان پرآسانی عذاب یعنی تباہی وبر بادی میں تاخیر ہوگئی مثلاً جیسے پچھلی امتوں کو اینے نبیوں کے جھٹلانے کی وجہ سے مختلف عذاب دیئے گئے جیسے ان کی بستیوں کو زمین میں دھنسادیا گیا، یا ان کی صورتیں بگاڑ دی گئیں، یا انہیں سیلاب میں غرق کر دیا گیا،اوران کی سرکشی کے نتیجے میں انہیں فوری تباہی ہے دوجار کیا گیااس ہے موجودہ امت میں سے كفاركوآ تخضرت الله كى وجد سے رعایت ملى ہے (اس طرح آنخضرت الله كفار كے حق ميں بھی رحمت ثابت ہوئے ہیں)۔

### خطاب خداوندی میں اعزاز

ایے ہی آنخضرت اللہ کی ایک افضیات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ اللہ کا نام لے کرمخاطب نہیں کیا جیسا کہ آپ اللے کے سواتمام دوسرے انبیاء کومخاطب کیا گیا تھا، بلکہ فق تعالی نے آپ الکو آن کریم میں پناٹھا النبی یعنی اے نبی کہ کر پکاراہے۔ یا كرياً يُهَا الرُّسُل احرسول - بإيانيها المُدَّقَّرُ يعنى اح كبر حيس لينفوا لـ بإياثها السمزَّمِّل اے كيڑے ميں ليننے والے كه كر مخاطب كيا كيا، جبكه دوسرے انبياءكونام كے ساتھ پکارا گیا جیسے یا آدم ،یا نوح ،یا ابراہیم،یا داؤد،یا زکریا،یا پھیلی ،یاعیسی وغیرہ۔مزید تفصیل اس ہے متعلق آ گے آئے گی ،انشاءاللہ۔

# قرآن میں آپ اللہ کی جان کی قتم

آپ ایک عالی مقامی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ اللہ کی حیات یاک کی فتم کھائی ہے۔جیسے لعمر ک انہم لفی سکرتھم یعمھون" آپ کی جان کی تم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔''ابن مردویہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے آنخضرت اللے کے کسی کی جان کی شم نہیں کھائی، نیز اللہ تعالی نے آنخضرت اللہ کی رسالت كى بھى قتم كھائى جيے ارشاد ہے۔ يئسس، والقرانِ الحكيم، إنكَ كَمِنَ المُوسَلِين ''لیں ہتم ہے قرآن باحکمت کی ، کہ بیٹک آپ مجملہ پیغبروں کے ہیں۔'' آپ کی عورتوں کے خصوصی مرتبے

آنخفرت کی ایک فسیات ووصف بیرے کفر دی قیامت اسرافیل آسمان سے اتر کرآنخفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ کے علاوہ وہ کھی کی نی پڑئیں اترے ، نیز یہ کہ آنخضرت کی اللہ کے نزد یک سب مخلوقات سے زیادہ کریم ومعزز ہیں ، یہ بھی آپ کی خصوصیت میں سے ہے ، کہ ایسی تمام کورتوں سے کی خصوصیت میں سے ہے ، کہ ایسی تمام کورتوں سے کی خصوصیت میں سے ہے ، کہ ایسی تمام کورتوں سے کی خصوص کا فکاح کرنا کرام ہے جن سے آنخضرت کی ہم بستر ہو چکے ہوں چاہے وہ آپ کی ہویاں ہوں یا آپ کی باندیاں ہوں سوائے الی باندی کے جے خود آپ کی بیویاں ہوں یا ہو یا ہمہ کردیا ہو، اگر ریہ بات فرض کرلی جائے کہ ایسا ہوا ،علامہ ماوردی کا اس بارے میں مسلک بیرے کہ قطعاً حرام ہیں چاہان کے ساتھ آنخضرت کی ہم بستر بھی نہ ہوتے ، نیز چاہا آپ کی نہ ہوتے ، نیز چاہا آپ کی نہ ہوتے ، نیز چاہا آپ کی نہ ہوتے ، نیز کی سے کی خورت میں سے کی نے کا بی باز موتا ، میں سے کی نے کہ سے خطرت کی اختیار حاصل ہونے پر علیحدگی اختیار کی ہوتی تو الی کورت سے دوسر سے کا نکاح کرنا جائز ہوتا۔

ای طرح ایک امتیازیہ ہے کہ آپ بھی کی بیٹیوں سے بھی شوہر کی وفات کے بعد شادی کرنا حرام ہے، ایک قول ہے کہ بیدا متیاز صرف حضرت فاطمہ "کے لئے تھا، جہاں تک آپ بھی کا زواج کو جنگ میں گرفتاری کی صورت میں باندی بنانے کا تعلق ہے میں اس کے متعلق کی تھم سے واقف نہیں ہوں کہ آیا ان کو باندی بنایا جانا بھی جائز ہے یا نہیں لیکن آخضرت بھی کی ازواج سے شادی کرنے میں جو احترام اور درجہ رکاوٹ ہے یعنی آخضرت بھی کا قبر مبارک میں زندہ حیات ہونا) وہی وجدان کو باندی بنانے کے سلسلے میں آخضرت بھی کا قبر مبارک میں زندہ حیات ہونا) وہی وجدان کو باندی بنانے کے سلسلے میں جمی موجود ہے (لہذا ہے می جائز نہیں ہوا)

besturdubooks.wordpress.com ای طرح مید که آنخضرت ﷺ کوہمبستری کے لئے جوقوت مردی دی گئی ہی وہ جنت کے جالیس آ دمیوں کی قوت مردمی کے برابرتھی ،اور جنت کے ایک آ دمی کی قوت مردمی دنیا کے سوآ دمیوں کی قوت مردمی کے برابر ہے،اس طرح کویا آپ بھیکودنیا کے جار ہزار آ دمیوں کی قوت مردمی کے برابرقوت دی گئی تھی،حضرت سلیمان کوسوآ دمیوں کے برابر قوت دی گئتھی،ایک قول کے مطابق ان کو دنیا کے ایک ہزار آ دمیوں کے برابر قوت مردمی دی گئ تھی ، نیزیہ بھی آپ ملکی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ ملک کے فضلات پاک تھے، آنخضرت علی ای میمی شان تھی کہ آپ علی جے جاہیں کسی بھی خصوصیت کے ساتھ متصف فرمادیں ،جیسا کہآپ ﷺ نے حضرت خزیمہ کی گوائی کو دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر درجه دیا۔

> چنانچاس کی مثال میہ ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ ایک دیہاتی سے ایک محور اخریدا یعنی زبانی معاملہ پختہ کرلیااور پھرآپ ﷺ تیزی کے ساتھ وہاں سے قیمت لانے کے لئے روانہ ہوئے تا کہ دیہاتی کو قیت ادا کر کے اس سے گھوڑا لے لیں ، دیہاتی کافی پیچھےرہ گیا کیونکہ آنخضرت ﷺ تیز قدمی کے ساتھ جارہے تھے، کھوڑادیہاتی کے ساتھ ہی تھا،اس دوران میں پچھ دوسر ہے او گوں نے وہ گھوڑا دیکھا تو وہ دیہاتی سے اس کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے كيونكه بي خبرنبيس تقى كه آنخضرت على اس كوخريد يكي بين اور قيمت لانے كے لئے تشريف لے گئے ہیںان لوگوں نے اس سے زیادہ قیمت لگائی جس پر آنخضرت ﷺ کامعاملہ طے ہو چکا تھا، بیدد مکھ کراس دیہاتی نے بلند آواز کے ساتھ آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ اس گھوڑے کوخرید ناحاہتے ہیں تو خرید کیجئے ورندمجھئے کہ میں نے اس کو دوسرے کے ہاتھ جے دیا۔آپ ﷺ نے فرمایا ہر گزنہیں میں تم سے اس کوخرید چکا ہوں، دیباتی بولا کہ آبال بات کے دوگواہ پیش سیجئے کہ میں آپ کو گھوڑ ان چے کا ہوں۔

> حضرت خزیمہ مجمی وہاں کھرے ہوئے بیانفتگوس رہے تھے،وہ دیہاتی سے کہنے کے میں گوائی دیتا ہوں کہتم ہے گھوڑا آنخضرت ﷺ نے حضرت

خزیرہ اسے فرمایا کہتم کیے گوائی دے رہے ہوجبکہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے عرض کیا۔" یارسول اللہ! جب ہم آسان کی خبروں کے معاطے میں آپ بھی بات کی تقد این کرتے ہیں تو کیا آپ بھی خود جو کھفر مائیں اس کی تقد این نہیں کریں گے۔"اس واقعہ پر آنخضرت بھی نے حضرت خزیمہ کو یہ امتیاز عطافر مایا کہ مقد مات میں ان کی گوائی کو دوآ دمیوں کی گوائی ہے ہرا برقر اردیا ،ای واقعہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ آنخضرت کی بات کا دوآ دمیوں کی گوائی وشہادت دی جا سکتی ہے۔

#### آنخضرت الله استنائي فيصل

ای کی ایک مثال بیہ کہ آنخضرت کے نے حضرت ام عطیہ اور خولہ بنت عیم او مخصوص لوگوں کی ایک جماعت کا نوحہ کرنے کے سلسلے میں رعایت دے دی تھی ، ایے ، ی آپ کی سے حضرت اساء بنت عمیس گوشو ہرکی وفات پر بناؤ سنگار نہ جھوڑنے کی رعایت دی جبکہ ان کے شوہر حضرت جعفر ابن ابو طالب سے ہید ہوئے تھے، اس وقت آپ بھی نے حضرت اساء سے فرمایا تھا کہ تین دن سلی رکھواس کے بعد جو چاہے کرنا، ای طرح آپ کھی نے حضرت اساء سے فرمایا تھا کہ تین دن سلی رکھواس کے بعد جو چاہے کرنا، ای طرح آپ کھی نے حضرت ابی بردہ اور عقبہ ابن عامر گو بکری کا ایک سال سے کم کا بچے عید پر قربان کرنے کی اجازت دے دی تھی بعض علماء نے ان دو کے ساتھ مزید تین آ دمیوں کو بھی شامل کیا ہے۔

ایے بی ایک مثال ہے ہے کہ آنخضرت کے ایک مخص کی شادی ایک عورت سے کی اور مہریہ تعین کیا کہ وہ بیوی کوقر آن کریم کی ایک سورت سکھلا دے۔ آپ کے ساتھ ساتھ اس مخص سے فرمایا کہ اس فتم کا مہر صرف تمہارے لئے بی ہے تمہارے ملاوہ کسی اور کے لئے بیدعایت نہیں ہے، غالباس سے مراد ہے کہ غیر متعین طور پر کسی سورت کو مہر بنانا ہرایک کے لئے جا رُنہیں ہے۔

ای طرح ایک مثال بیہ کہ آپ علی نے ابوطلح اے امسلیم کی شادی اس شرط

ملداول ماری جائز مین مین کوتین کوتین مین کوتین کو

کے ساتھ جائز قراردے دی کدام سلیم ابوطلے کومسلمان کرلیں گی جبکہ کا فرومسلم کی شادی جائز انہیں ہے۔ ای طرح ایک واقعہ ابور کا نہ اور کا نہ اور کا نہ نہیں ہے۔ ای طرح ایک واقعہ ابور کا نہ اور کا نہ کے طلاقیں دے دی تھیں گر آنخضرت کے نغیر طلالہ کے ان کی بیوی کو پھر ابور کا نہ کے حوالے فرمادیا ، اسی طرح مثلاً آنخضرت کے نغیر صلالہ کے ان کی عورتوں کو یہ خصوصیت والمتیاز عطافر مایا کہ اپنے شوہروں کے مرنے کے بعد وہی ان کے مکانات کی وارث ہونگی بقیہ دوسرے وارث نہیں ہوں گے یعنی مرحوم کے دوسرے ورثاء کور کہ نہیں ملے گا بلکہ ان مکانات کے وارث ان کی بیویاں ہوں گے۔

#### ميدان حشرمين خصوصي مرتنبه

ای طرح آنخضرت کے امتیازات وخصوصیات میں سے ایک بیہ ہے کہ روز حشر میں آپ کی پہلے انسان ہوں گے جواپی قبر سے برآ مد ہوں گے، چنا نچہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آنخضرت کی فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے برآ مد ہوں گا گھر ابو بکر گھر عمر گھر مرش قبر میں بو میر سے ساتھ چلیں گے گھر مکہ والوں کا انتظار کروں گا ،ایک روایت میں یوں ہے میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر شق ہوگ اور اس طرح سب سے پہلے سرا شانے والا میں ہی ہوں گا ، گھر میں دیکھوں گا کہ میں اور موسی عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ کیڑے کھڑے ہیں۔اب میں نہیں جا نتا کہ آیا وہ موسی عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ کیڑے کھڑے ہیں۔اب میں نہیں جا نتا کہ آیا وہ بھے سے بھی پہلے اٹھ بچے ہوں گے یوں ان میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالی نے بے ہوثی سے مشی فر مادیا ہوگا جس کی وجہ یہ ہوگتی ہے کہ طور پر جب ان کو بچی رب دکھلائی گئی تو وہ اس وقت بے ہوش ہوگی رب دکھلائی گئی تو وہ اس وقت بے ہوش ہو گئے شے لہذا اب یہاں کی بے ہوثی سے ان کو ششی کیا گیا ہو۔

اس بارے میں ایک اشکال ہے کہ استثناء دراصل اس صوریا خرفناک آواز سے ہوسکتا ہے جو قیامت کا پہلاخوفنا ک صور ہوگا اور جس کی وجہ ہے تمام آسمان اور زمین والے وہل جا کیں گے ، زمین اپنے کمینوں کے ساتھ اس دہل جا کیں گے ، زمین اپنے کمینوں کے ساتھ اس

besturdubooks?

اس میں ایک اشکال بیہ وتا ہے کہ انبیاء کوجھی بید دہشت متاثر کرے گی اسلئے کہ وہ بھی زندہ ہیں مگر رسول اللہ وہ نے شہیدوں کے ساتھ ان کا ذکر نہیں فر مایا۔ حالانکہ قیاس کا تقاضہ بینہیں ہے کہ انبیاء کو بید دہشت متاثر کرے کیونکہ اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ ایک خصوصیت مفضول میں موجود ہے مگر فاضل میں موجود نہیں ہے بعنی ادنی کو جومر تبہ حاصل ہے وہ اعلیٰ کو حاصل نہیں ہے، مردے تو استثناء میں آتے ہی نہیں زندوں کا ہی استثناء موسکتا ہے کہ زندہ ہونے کے باوجود وہ ان ہولناک حوادث کی دہشت سے محفوظ رہیں، یہی خصوصیت وفضیلت کہلائے گی، اب زندوں میں جہاں شہید داخل ہیں وہیں انبیاء بھی داخل ہیں اور انبیاء ہی زندہ ہیں

بلدِاولاها بالموان بلاز الموان المول مين معضول مين الموان مين الموان مين الموان الموا

اورمرتبہ میں شہیدوں سے افضل ہیں، ایک نبی فاضل یا افضل ہے اورایک عام شہید مفضول ہے اورایک عام شہید مفضول میں ہے، لہذا اس کا بیہ مطلب ہوا کہ جوخصوصیت وامتیاز افضل میں موجود نہیں وہ مفضول میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا استثناء بھی ثابت ہے۔

#### محشر میں اعزاز نبی ﷺ

ای طرح آنخضرت کی ایک فضیات ہے ہے کہ آپ کی وروزمحشر موقف یعنی میدان عرفات میں جنت کے حلوں میں سے اعلیٰ ترین حلہ پہنایا جائے گا، نیزیہ کہ اس روز آنخضرت کی وائیں جانب مقام مجمود میں کھڑے ہوں گے، نیز وہ آنخضرت کی دائیں جانب مقام مجمود میں کھڑے ہوں گے، نیز وہ آنخضرت کی ہوں گے جواہل موقف کے مقد مات کے فیصلوں میں سفارش اور شفاعت فرما ئیں گے۔اسی طرح اس دن آنخضرت کی وشفاعتوں کاحق حاصل ہوگا اور گیارہ قتم کی شفاعتیں ہوں گی، جن کاحق آپ کی وحاصل ہوگا، شفاعت کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ آگے آرہا ہے۔اسی طرح اس دن وہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہوگی جس کے ہاتھ میں لواء الجمد ہوگا اور آدم سے لے کر بعد تک کے تمام انبیاء آپ کی خطیب اور امام ہوں گے۔

ای طرح روز محشر میں آپ ﷺی پہلے خص ہوں گے جنہیں سجدہ کی اجازت دی جائے گی، آپ ﷺی پہلے خص ہوں گے جو پروردگاعالم کا دیدار کریں گے، نیزیہ کہ آپ ﷺ پہلے سجدہ کریں گے تو پروردگار جل جلالہ فرمائے گا۔" اپناسراٹھاؤا ہے محمد ﷺ! کہوتمہاری بات ہی جائے گی، مانگوتمہیں عطا کیا جائے گا، تم شفاعت کروتمہاری شفاعت وسفارش قبول کی جائے گی۔"

پھر دوبارہ بھی ای طرح ہوگا اور تیسری مرتبہ بھی ای طرح ہوگا،تب آنخضرت شفاعت فرمائیں گے، یہ بھی آنخضرت ﷺ ہی کا امتیاز ہے کہ اس دن کی ہولناک گرج کے بعدسب سے پہلے آنخضرت ﷺ ہی کوافاقہ ہوگا۔اس بارے میں بیشبہ ہوتا ہے کہ رین بخد Desturdubooks. WorldPress

صعۃ (یعنی وہ پھونک جس سے ایک ہولناک گرج پید ہوگی) یہی نخد ثانیہ ہوگی، جوز بین وا سان والوں کے لئے موت کی گرج ثابت ہوگی (البذااس سے افاقہ کا کیاسوال ہے جب کہ وہ نخہ خودموت طاری کرنے والا ہوگا) اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں صعۃ سے چوتھاصعۃ یعنی چوتھی گرج یا دھا کہ مراد ہے، علامہ ابن جزئے نے ای کو درست قرار دیا ہے، چنا نچے علامہ جلال الدین سیوطی کھتے ہیں علامہ ابن جزئم کا اس بار سے ہیں عجیب قول ہے ، ان کا دعوی ہے کہ قیامت کے دن صور کو چار مرتبہ پھونکا جائے گا، لہذا اس بنیاد پر (اوران کے قول کے کیا ظ سے ) مین تحد یعنی صعۃ وہ نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے بلکہ یہ نو کہ موقف یعنی عرفات کے میدان میں ہوگا اور تیسر نے تھے کے بعد ہوگا جو تھے بعث یعنی دوبارہ زندہ کرنے ولا تھے ہوگا اور جس کے سبب سے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر میں دوبارہ زندہ کرنے ولا تھے ہوگا اور جس کے سبب سے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر میں فیا ذا ہے ہی تقالی کے اس ارشاد میں ای کی طرف اشارہ ہے ۔ ثبہ ہوگا ہو فوجہ اُحد رہی فیا ہا ہے گا ، تو دفعۃ سب کے فیا دائھ ہے قیام یکنظر ون '' بھراس صور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گا ، تو دفعۃ سب کے فیام قیام یک گوراس صور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گا ، تو دفعۃ سب کے فیاد اُس ہو کیا تیں گے اور چارول طرف د یکھنے گئیں گے۔''

ای چو تھے نخے کو فخے صعتی بھی کہاجا تا ہے ( افخے کے معنی بھونک اور بھونک مار نے کے بیں مہذاصعتی کے معنی بیں صعتی یاصعتہ کے معنی گرج اور کڑک یا ہولناک چیخ اور آ واز کے بیں المہذاصعتی کے معنی ہوں گے صور میں ماری جانے والی ایسی بھونک جس سے ایک بھیا تک گرج اور کڑا کا پیدا ہویا ہولناک چیخ نظے اس چو تھے کو فخے صعتی اس لئے کہا جا تا ہے کہ اس آ واز کی وجہ سے اس وقت تمام آسان وز مین والوں پر ایک غشی کی حالت طاری ہوجائے گی جوموت کی جیسی غشی ہوگی بھر اس حالت سے سب سے پہلے جس کو افاقہ ہوگا وہ رسول اللہ بھی کی ذات گرامی ہوگی ۔ آخضرت بھیاس وقت بیدار ہونے کے بعدد کی حیس گے کہ موٹی عرش کے پایوں میں ہوگی ۔ آخضرت بھیاس وقت بیدار ہونے کے بعدد کی حیس گے کہ موٹی عرش کے پایوں میں سے ایک پاید پکڑے کھڑے ہوگا اور میں ہی سب سے پہلے اپنا سراٹھاؤں گا بھر بہلا آ دی ہوں گا جوز مین سے برآ مہ ہوں گا اور میں ہی سب سے پہلے اپنا سراٹھاؤں گا بھر بہلا آ دی ہوں گا کہ میں موئی کے ساتھ عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ پکڑے کھڑا ہوں ،

AUDOOKS.NOTAL

اب اس تفصیل کی روشن میں یوں کہنا جائے کہ اس روایت میں کسی راوی کی طرف سے خلط ملط ہو گیا ہے۔

لہذا اب اس پر پیدا ہونے والے شبہ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ آخضرت کے اجواب دینے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ آخضرت کے اوہ ان میں سے ہوں گے۔ 'اب میں نہیں جانتا کہ آیاوہ مجھے پہلے اٹھ کے اوہ ان میں سے ہوں گے۔ جن کواللہ تعالی نے متنتیٰ فرمادیا ہوگا۔' یہ اس سے پہلے کا ہے کہ حق تعالی نے آپ کے واس کی اطلاع دی کہ علی الاطلاق آپ کے ہی وہ شخص ہوں گے جوزمین سے تکلیں گے لیکن عرش تک موکل آپ کی سے پہلے بہنی جا کیں گے کیونکہ جوزمین سے تکلیل گے لیکن اور مکہ والوں کے آنے کا انتظار فرمارہ ہوں گے۔ ہمرحال میہ بات قابل فورہ۔

## بل صراط وجنت اورآب هظاكاشرف

ای طرح آنخضرت بھی امتیاز ہوگا کہ بل صراط پر سے گزرنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی سے پہلے خض آپ بھی ہوں گے ، نیز سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی آپ بھی ہوں گے ،اس وقت آپ بھی کے ساتھ مسلمانوں میں کے فقراء اور مساکین ہوں گے ، پھر جنت میں کی کوکوئی چیز آنخضرت بھی کے وسیلہ کے بغیر نہیں ملے گی ، نیز یہ کہ جنت میں سوائے آنخضرت بھی پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کے کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جائے گی اور بیہ کہ جنت میں سوائے آپ بھی زبان کے کی دوسری زبان میں بات چیت نہیں ہوگی۔

## چوتھی شم اورآپ بھاکے فضائل

ال چوقی قتم میں کچھ خصوصیات وہ ہیں جن میں آپ کھے ساتھ انبیاء بھی شریک ہیں آپ کھے ساتھ انبیاء بھی شریک ہیں، آخضرت کھی کو بیخصوصیت حاصل ہے، کہ اگر کوئی شخص نماز میں مشغول ہو اور آپ کھی اسے بھی اور آپ کھی اسے بھی اور آپ کھی اور آپ کھی آپ

besturdubooks.wordpress.com الله كوجواب دے جاہے وہ عمل كثير كيوں نہ ہوجس سے عام حالات ميں نماز فاسد ہوجاتى ہے کیکن رسول اللہ بھنگی نسبت ہے اس شخص کی نماز باطل نہیں ہوگی برخلاف آپ بھا کے سوادوسرے پینمبروں کے کہ اس صورت میں نماز باطل ہوجائے گی، نیز ہے کہ آپ کلے کو مطلقاً گناہوں سے امان ااور تحفظ ہے جا ہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ،ارادی ہوں یا بھول چوک کے،ای طرح مثلاً آپ کو جمائی نہیں آتی تھی، نیز احتلام نہیں ہوتا تھا کیونکہ بید دونوں چیزیں شیطان کی طرف ہے ہوتی ہیں ، نیزیہ کہ آنخضرت ﷺ کی قضاء حاجت کا اثر زمین پر باقی نہیں رہتا تھا بلکہ زمین اس کونگل لیتی تھی ،اوراس جگہ ہے مشک کی خوشبوآتی تھی۔

### اندهیرے میں بینائی کی خصوصیت

ای طرح آنخضرت بھاکا ایک وصف بیتھا کہ آپ بھارات کے اندھیرے میں بھی ای طرح دیکھ سکتے تھے،جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے،مگر ایک دوسری روایت کی روشنی میں بیہ بات مشکل ہو جاتی ہے،وہ روایت بیہ ہے کہ جب حضرت ام سلمہ سے شادی کے بعدرسول اللہ ﷺ ن کے ساتھ عروی منانے کے لئے تشریف لے گئے تو رات کا وقت تھااور حجرہ میں اندھیرا تھا حضرت ام سلمہ کے ساتھ ان کے پہلے شوہر سے پیدا ہوئی بچی بھی تھی آنخضرت ﷺ جب اندھرے میں کرے کے اندر داخل ہوئے تو آپ ﷺ اقدم مبارک بچی کے اوپر بڑ گیا جس ہے وہ روپڑی، پھراگلی رات بھی آنخضرت ﷺ ندھیرے ہی میں جمرہ کے اندرتشریف لے گئے کیکن آپ ﷺ نے اس وقت اندرداخل ہوتے ہوئے فرمایا کہاہنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا کہیں میرا پیرنہ بڑجائے اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ عام آ دمی کی طرح اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے تھے حضرت ام سلمیگی اس بچی کا نام زینب تھا اور بیحبشہ میں ابوسلمیائے یہاں بیدا ہوئی تھی (ابوسلمیام سلمیا كے شوہر كالقب تھا)

ایک دن زینب جب کہ بیابھی کم عمر بچی ہی تھیں آنخضرت ﷺ کے یاس حجرے

Desturdubooks. WordPress.com

کے اندر چلی گئیں، آنخضرت ﷺ نسل فرمارہ سے، آنخضرت ﷺ نے تھوڑا پانی ان کے چہرے پر ٹرکادیا، اس کی برکت بین ظاہر ہوئی کہ بوڑھی ہونے کے بعد بھی جب کہ ان کی عمر تقریباً سوسال ہو چکی تھی ان کے چہرے پر شباب کی سرخی چیکتی تھی۔

#### بشت كى طرف بينائي كى خصوصيت

ای طرح آنخفرت کا ایک وصف بیتھا کہ آپ بھائی پشت کی طرف سے بھی ای طرح و کیے سے جس طرح آپ بھی ای طرح و کیے سے جس طرح آپ بھی ای طرح و کیے سے بھی ای طرح و کیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنی بیٹھ کے پیچے بھی ای طرح و کھی ای مورج و کھی ای طرح اپنے سامنے و کھی ای وارد و کھی ای ای فرح اپنے سامنے و کھی ای وارد ہی ہے کہ پشت پر آپ بھی کے دونوں شانوں کے درمیان دوآ تکھیں تھیں جو سوئی کے ناکے جیسی تھی ، آپ و کھے سکتے تھے اورجم کے اوپر کے کپڑے ان آتکھوں کی بینائی کے لئے رکا وٹ نہیں بنتے تھے، ایک قول بیہ کہ آپ اوپر کے کپڑے ان آتکھوں کی بینائی کے لئے رکا وٹ نہیں بنتے تھے، ایک قول بیہ کہ آپ ایکٹر روایات انجر تا تھا جیسے آئینہ میں انجر آتا ہے ، اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صرف نماز کے حالت میں ہی مخصوص تھی (کہ آپ بھی پشت کی چیز وں کو بھی و کیے لیتے تھے ) اکثر روایات کا ظاہری مطلب یہی ہے، نیز جب کہ یہ نماز کی دیوار کے سامنے پڑھی جائے بہر حال بیہ کا ظاہری مطلب یہی ہے، نیز جب کہ یہ نماز کی دیوار کے سامنے پڑھی جائے بہر حال بیہ اختلاف قابل غور ہے۔

آپ ﷺ بی کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ ﷺ تیا کے جھر مث میں بارہ ستاروں کو دکیھ سکتے تھے، جبکہ آپ ﷺ کے علاوہ دوسرے لوگ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو نوستاروں سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔

#### امت محمری ﷺ کی خصوصیات

رسول الله ﷺ کی اس امت کوبھی کچھالی خصوصیات سے نواز اگیا ہے جواس سے پہلے کی کسی امت میں موجود نہیں تھیں ،مثلا یہ کہ بین خیر الا امم یعنی تمام امتوں میں بہترین besturdulooks.wordpiess.

امت ہے، نیز یہ کہ بیامت تمام مخلوق میں اللہ کے نزویک سب سے زیادہ معزز ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے گئتم خیر اُمَّة اُخرِ جَت لِلنَّاسِ '' تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے۔''

#### عبادات اوراس امت کی خصوصیات

حدیث بیس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کوتمام امتوں میں منتخب اور پہند فرمایا ہے، اور بید کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں اس کی طرف نظر فرما تا ہے، اس امت کواحکام کے معاطے میں اجتہاد کی نعمت دی گئی ہے، نیز حق تعالیٰ نے توریت انجیل جیسی پرانی کتابوں میں اس امت کا ذکر نمایاں طور پر فرمایا ہے، اور اس کی تعریف کی ہے، اس کو یا نجے نمازیں دی گئیں، اور بیر کہ اس کو عشاء کی نماز دی گئی۔

چنانچہ ابوداؤد اور ایہ بی نے حضرت معاذ ابن جبل سے روایت پیش کی ہے کہ آخضرت کے فرمایا ہم ہیں اس نماز لیعنی نماز عشاء کے ذریعہ دوسری تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے ہم ہے پہلے کی امت نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اسی طرح یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو تجبیر کے ذریعہ نماز کے افتتاح اور آغاز کی نعمت دی گئی، نیزیہ امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو تکبیر کے ذریعہ نماز کے افتتاح اور آغاز کی نعمت دی گئی، نیزیہ کہ اس امت کو کلمہ آمین دیا گیا، یعنی دعا کے بعد کہا جانے والا آمین دیا گیا کیونکہ تم ہے پہلی امتوں میں ہے کی کو یہ کلمہ نہیں دیا گیا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالی نے ہارون کو یہ کلمہ دیا ہو اس لئے کہ موٹی جب دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس امت کو ڈھیلے سے استنجاء کرنے کی اجازت دی گئی ہے، نیز اذان ، تکبیر اور نماز کے دوران رکوع دیا گیا، جہاں تک حضرت مریم کے لئے حق تعالی کے ارشاد کا تعلق ہے جو قر آن کیم میں اس طرح ہے ﴿ وَارِ حَعِمی مَعَ السُّ الحِقِین ﴾ ''اور دکوع کیا کروان لوگوں کے ساتھ جو دکوع کرنے والے ہیں۔' اس ارشاد میں رکوع سے مراد عاجزی ہے، دکوع کی اس امت کی خصوصیت مانے ہے یہ کی لازم آتا ہے کہ دکوع سے الحق ہوئے کلمہ ''سے میا اللہ لمن خصوصیت مانے ہے یہ کی لازم آتا ہے کہ دکوع سے الملہ لمن

besturdubooks.wordpress.com حمده" بهی صرف ای امت کودیا گیاہے، نیز اعتدال کی حالت پر"البلھم ربنا لک الحمد ..... الخ" بهى اى امت كوعطاكيا كياب-

ای طرح میجی ای امت کی خصوصیت ہے کہ اس کے لئے نماز میں کلام اور بات کرناحرام کیا گیانہ کہ روزے میں جبکہ دوسری امتوں کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس تھا، نیز اس کونماز کے لئے جماعت کا یا بند کیا گیااوراس میں صف بندی کی نعمت دی گئی جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں ،ایسے ہی صرف اس امت کوعیدالفطر اورعیدالاضحیٰ کی نمازیں دی گئی ، نیز جا ندگر بن اورسورج گر بن کی نمازیں دی گئیں،خشک سالی میں استشقاء کی نماز دی گئی اور نما نِه وتر دی گئی، نیزسفر کے دوران قصر کی نماز کی سہولت دی گئی۔

ای طرح بیر بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ اسے خوف اور شدت مصیبت میں اس كے ازالہ كے لئے ايك نماز دى گئى جے نماز خوف كہا جاتا ہے، نيز صرف اس امت كو رمضان یعنی روزوں کا ایک مہینہ دیا گیا اوراس مہینے میں مختلف نعمتیں دی گئیں،جن میں سے ایک شیاطین کی بندش ہے اس بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں جب فتنه وفسادا وقل خون موتار ما ہے توشیاطین کومقید کرنے کا کیافا کدہ ہے؟ .....

اس اعتراض کے جارجواب دیئے گئے ہیں،جن کا حاصل یہ ہے کہاس کا مقصد سے ہے کہ نساد کم سے کم ہو، پنہیں کہ اس سے نساد بالکل ختم ہوجائے گا۔ای طرح پیخصوصیت کہ جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو فرشتے افطار کرنے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں،ای طرح مید که زوال کے بعدروزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے، نیزیہ کہ اس مہینے میں سال کے شروع سے آخر تک جنت کو سجایا جا تا ہے، نیز ای مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،اوردوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اوراس مہینے کی پہلی شب میں آسان کے دروازے بھی کھول دیئے جاتے ہیں،ای طرح اس مہینے کی آخری رات میں اس امت کے لوگوں کی لئے مغفرت کی جاتی ميلدِ9كل) ميلدِ9كل)

نیزید کہاس امت کونومولودائر کی کے لئے بھی عقیقہ کی سنت دی گئی، عمامہ پگڑی میں شملہ دیا گیا (مراد ہے وہ بلیہ جو عمامے کی پیچھے لئکا یا جاتا ہے) اسی طرح اس امت کو وقف کا طریقہ اورموت کے وقت تہائی مال کی وصیت کی اجازت دی گئی نیز گنا ہوں سے مغفرت کے لئے استغفار کی دولت دی گئی ،اس طرح گنا ہوں پر ندامت اور پچھتا وے کے لئے توبہ کو بنادیا گیا، نیز جمعه کی نماز دی گئی اوراس دن میں ایک گھڑی ایسی دی گئی که اس وفت دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے،اس طرح شب قدر بھی اس امت کی خصوصیت ہے،اس امت کوسحری دی گئی بفطرہ کی ادائیگی میں جلدی کرنا بھی اسی امت کی خصوصیت ہے۔مصیبت کے وقت اناللہ وانا الیہ راجعون کی دعامجھی اس امت کی خصوصیت ہے، نیز لاحول ولاقو ۃ الا بالله العلی انعظیم کی وعامجھی صرف امت محمدی کوہی عطا فرمائی گئی ہے، نیز ان پر طاقت سے زیادہ بوجونہیں ڈالا گیا جیسے آل خطا لیعن غلطی ہے کسی کی جان لینے پر قصاص ہوتا تھا، یا گناہ کے تصور پر پکڑتھی یاز بردی کرائے گئے گناہ پرسز اوعذاب کامعاملہ تھا، نیزیہ کہاس امت کے ے سی مسئلہ پرمتفق ہوجانے کو حجت اور دلیل قرار دیا گیا کیونکہ بیاس کی خصوصیت ہے کہ بیہ امت ( یعنی اس امت کےعلاء ) کسی گمراہی یعنی حرام بات پرمتفق نہیں ہوسکتے اس طرح اس امت کو بہخصوصیت دی گئی کہاس کے علماء کا اختلاف رحمت ہے جبکہ اس سے پچھپلی امتوں کا اختلاف ہمیشہ عذاب کی نشانی ہوا کرتا تھا، یہاں امت کے علاء سے مراد مجتهدین ہیں جسیا کہ علامہ بیتی نے بیمراد ظاہر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے كه آنخضرت ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ كا اختلاف رحمت ہے،لہذا صحابہ پران غیر صحابہ كو بھی قیاس کیا جائے گا جواجتہاد کے مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصولیوں اور فقہاء کا بیقول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے یوں فر مایا ہے،میری امت کا اختلاف رحمت ہے، مگرجنتجو اور کوشش کے باوجود پنہیں معلوم ہوسکا کہان الفاظ کے ساتھ بیہ حدیث كس نے پیش كى ہے، البت قاسم ابن محرسے ان الفاظ ميں بيحديث ملتى ہے كم است محمدى كا اختلاف رحمت ہے،علامہ سیوطی کہتے ہیں شایدراوی نے بیحدیث محدثین کی الیمی کتابوں

besturdubooks.wordpress.

ے نکالی ہے جوہم تک نہیں پہنچ سکیں۔

ای طرح رہ بھی ای امت کی خصوصیت ہے کہاس کے لئے طاعون ( پایک ) کی بیاری رحمت بنادی گئی، جبکہ بچھلی امتوں کے لئے یہ بیاری ایک عذاب تھی ، نیز اس امت کو اسنادلینی حدیث سندر کھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی خصوصیت دی گئی معلامہ ابوحاتم رازی " کہتے ہیں جب سے اللہ نے آ دم کو پیدا فر مایا اس وفت سے آج تک دنیا کی کسی امت میں ایبانہیں ہوا کہاوگوں نے اپنے نبیوں کے اقوال کومحفوظ رکھا ہواورنسل ورنسل ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے ہوں سوائے امت محمری کے ( کہاس نے حدیث کا با قاعدہ فن ایجاد کیا اورتمام احادیث کوسند کے ساتھ محفوظ کیا ) یہاں تک کہ ایک شخص ایک راوی کی حدیث تمیں تنیں یا اس سے بھی زیادہ طریقوں نیعنی سندوں کے ساتھ لکھتااور بیان کرتا ہے، نیزیہ بھی ای مت کی خصوصیت ہے کہ اس میں اقطاب (یعنی قطب) انجاب، او تا دجنہیں عربھی کہا جاتاہے،ابدال،اخیار اورعصب ہوتے ہیں،ان میں سے ابدال ملک شام میں ہوتے ہیں،ان کی تعداد کے متعلق روایتیں مختلف ہیں ( کے کُل ابدال کتنے رہیتے ہیں ) کیکن اکثر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر جالیس ہوتے ہیں بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالیس مرد ہوتے ہیں اور حالیس عور تیں ہوتی ہیں ،اسی طرح جب ان میں سے کوئی مرد مرتاب تواللداس کے بدلے میں کسی دوسر مضخص کو تعین فرمادیتا ہے،اس طرح جب ان میں ہے کوئی عورت مرتی ہے ،توحق تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو مقرر فرمادیتاہے، (ای وجہ سے ان کو ابدال کہا جاتا ہے) پھر جب تھم خداوندی ہوگا تو ان سب کوموت دے دی جائیگی اور اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی۔

فرمایا، چالیس ایسے آدمی ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں جن کے قلب حضرت ابراہیم کے قلب کے قلب کے علب کے قلب کے علب کے مطابق ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اور ان کے ذریعہ اللہ تعالی زمین والوں کو بربادی سے بچاتے ہیں،ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔

حضرت حسن بصریؓ ہے روایت ہے کہ روئے زمین بھی ستر راست بازلوگوں ہے خالی ہیں ہوسکتی،وہ ابدال ہوتے ہیں،ان میں سے حالیس شام میں رہتے ہیں اور تمیں باقی ساری زمین میں تھیلے ہوئے ہیں،حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہرسول الله ﷺ نے فرمایا کہ تین وصف جس شخص میں ہوں وہ ابدال میں سے ہے جن سے دنیا اور دنیا والول كا قوام بناہواہے،اول صفت تقدیر اور مشیت خداوندی برراضی ہوناہے، دوسرےاللہ كى طرف سے حرام كى موئى چيزوں پر صبرو پر بيز كرنا ہے اور تيسرے سے كہ غصہ صرف اللہ كے لئے کیا جائے ،ابدال کی صفات کے متعلق حدیث میں آتا ہے، کدان کوجو بلندم تبدملاہوہ نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملاہے ، نہ ہی روزوں اورصد قات کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، بلکنفس کی سیح تربیت ، دلول کی سلامتی اوراینے اپنے اماموں یعنی بادشاہوں کونصیحت کی وجہ سے حاصل ہواہے، ایک روایت کے مطابق تمام مسلمانوں کونفیحت پہنچانے کی وجہ ہے ملا ہے، ابوسلیمان سے روایت ہے کہ ابدال ملک شام میں رہتے ہیں اور نجباء مصرمیں رجے ہیں،ایک روایت میں یول ہے کہ ابدال شام میں رہتے ہیں اور نجاء مصر والوں میں سے ہوتے ہیں۔حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ نجباء کوفیہ میں رہتے ہیں ،عصب یمن میں رہتے ہیں ،اخیار عراق میں رہتے ہیں ،ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ عصب عراق میں رہے ہیں۔

بعض علاء سے روایت ہے کہ نقباء کی کل تعداد تین سوستر ہے ابدال کی تعداد چالیس ہے، اخیار سات ہوتے ہیں، عمد چار ہوتے ہیں، غوث یعنی قطب ایک ہوتا ہے، اس طرح نقباء کا مسکن اور ٹھکانہ غرب ہے، نجباء کا مسکن مصر ہے ابدال کا مسکن شام ہے، اخیار ساری دنیا ہیں گھو متے رہتے ہیں، عمد کا مسکن زمین کے چاروں کھونٹ میں رہتا ہے، اور غوث یعنی دنیا میں گھو متے رہتے ہیں، عمد کا مسکن زمین کے چاروں کھونٹ میں رہتا ہے، اور غوث یعنی

besturdubooks.wordpress. قطب کامسکن مکه مرمدر ہتاہے، جب عام انسانوں کے معاملات میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے متعلق نقباء گڑ گڑا کر دعا ئیں مانگتے ہیں پھر نجباء دعاء کرتے ہیں پھر ابدال كرتے ہيں، پھراخياركرتے ہيں پھرعدكرتے ہيں،اگران ميں ہے كسى كى دعا قبول ہوجاتى ہے تو ٹھیک ورنہ پھرغوث یعنی قطب دعا کرتے ہیں، ابھی قطب کی دعاختم نہیں ہونے یاتی کہاللہ کے یہاں قبول ہوجاتی ہے۔

> حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، ہر نبی کوسات نجباء دیئے گئے ، جواس کے وزیراور فریق رہے لیکن مجھے چودہ نجباء دیئے گئے ، یعنی حمزہ ، جعفر، ابو بکر، عمر على المسن المسين عبدالله ابن مسعود المان اعمارابن ياس وخذيف ابوذر المقداد الله اورمصعب رضی الله تعالی عنهم الیکن تر مذی نے ان میں سے حذیف، ابوذر، اورمقدادها نام چھوڑ دیا ہے۔ نیزیہ کہاس امت کے لوگ اپنی قبروں سے بغیر گنا ہوں کے تکلیں گے، کیونکہ مومنوں نے ان کے لئے جو استغفار کی ہوگی اس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے گناہوں کو مٹادیں گے یہی امت سب سے پہلے زمین سے برآ مدہوگی ،اورمیدان حشر میں باوگ ایک او کچی جگہ پر جمع ہوں گے، جہاں سے بیدوسری امتوں کو بھی دیکھتے ہوں گے،ای طرح سے سے پہلے ای امت کا حساب و کتاب ہوگا اور تمام امتوں میں سے سب سے پہلے یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، نیز انبیاء کی طرح اس امت کے ہر ہر مخص کودونو رملیں گے۔ ای کی ایک خصوصیت بہ ہے کہ بیامت مل صراط برسے بجل کے ایک کوئدے کی طرح گزرجائے گی ای طرح بیک اس امت کے لوگ ایک دوسرے کی شفاعت اور سفارش كريں ہے، نيزيد كمان كواس عمل كا بھى ثواب ملے كا جوانہوں نے خود كيا اوراس عمل كا بھى ثواب مے گا جودوسروں نے ان کے لئے کیا،ای طرح ایدرائح قول کے مطابق اس امت کواسلام کی وجہ سے دوسرے انبیاء کی امتوں پرفضیلت اورانتیاز حاصل ہے کیونکہ سوائے انبیاء کوان کی امتوں میں کوئی بھی اسلام کا وصف نہیں رکھتا ہے، لہذا بیاعز از صرف ای امت کو حاصل ہے کہ اے ایک ایسا وصف حاصل ہے جو صرف نبیوں کو حاصل تھا، بیہ

وصف اس امت کے اعز از واکرام کے لئے اس کو دیا گیا، چنا چہ حضرت زید ابن اسلم کھیے۔ بیں جوسلف صالحین میں سے بیں اور قرآن پاک کے زبر دست علماء میں سے بیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سواکسی کا بھی ذکر اسلام کے ساتھ نہیں فر مایا۔

#### وضوا ورخصوصيت امت

تیزال امت کوالی خصوصیات ہے نوازا گیاہے جوانبیاء کوچھوڑ کراس کے سواکسی دوسری امت میں نہیں ہے،ان خصوصیات میں سے مثلاً وضو ہے کیونکہ سوائے انبیاء کے سی نے وضونہیں کیا، چنانچہ ابن مسعود سے ایک مرفوع حدیث ہے کہ توریت وانجیل میں اس امت کا بیوصف بیان کیا گیا ہے کہ امت محمدی کے لوگ اینے جسم کے اطراف کو یاک کیا کریں گے بعض آثار میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر ہرنماز کے لئے یا کی حاصل کرنا ای طرح فرض کیا گیاہے جیسے انبیاء پر فرض تھا، مگر ایک حدیث کے بیان میں ہے کہ رسول اللہ عظانے ایک دفعہ اعضاء دھوکر وضوکیا اور فرمایا کہ بیوہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں فرما تا۔ پھرآپ ﷺ نے اعضاء کو دو دو مرتبہ دھوکر وضو کیا اور فرمایا بیوہ وضو ہے جوتم سے تچھلی امتوں کےلوگ کیا کرتے تھے، جو مخص دودود فعہ اعضاء دھوکر وضوکرے گا،اس کواللہ تعالیٰ دوہرااجر وثواب عطا کریں گے۔ پھرآپ ﷺ نے تین تین باراعضاء دھوکر وضو کیا اور فرمایا، بیمیرااور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے اور میرے دوست ابراہیم کا وضو ہے۔اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے معاملے میں پچھلی امتیں بھی اس امت کے ساتھ شريك بين اورانهين بھى يەفضلىت حاصل تھى البىتداس امت كى خصوصيت صرف يە ہے كەبيە وضومیں اعضاء کوتین تین باردھوتی ہے ای طرح اس امت کی خصوصیت نایا کی دور کرنے کے لئے خسل کرتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں یعنی اس امت سے پہلے نبیوں کواس کا حکم ملتار ہا ہے۔ای طرح اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس میں ستر ہزر آ دی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کردیئے جائیں گے، نیز ان ستر ہزار میں سے ہرایک

besturdubooks.wordpress. اسینے ساتھ ستر ہزرافراد کو بھی اسی طرح جنت میں لے جائے گا۔اس طرح اللہ تعالی اپنی عظمت وہزرگی کی وجہ ہے امت کے مشائخ وہزرگوں کی تو قیرفر مائے گا، نیزیہ کہاس امت کے لوگ جب اللّٰدی راہ میں لڑنے کے لئے جہاد میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے بھی دین کی مدد کے لئے پہنچتے ہیں ،ای طرح ہرسال شب قدر میں فرشتے ان کے اویراترتے ہیں ،ایسے ہی اس امت کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ ان کو نیک کاموں کا اجر وثواب بہت جلد دنیا میں بھی مل جاتا ہے، جب کہ ای عمل کا ثواب آخرت میں بھی جمع ہوتار ہتا ہے۔جیسے صلد حی کاعمل ہے، بیعنی رشتے داروں کی خبر گیری ہے، کہاس کا ثواب عمر تجر بروهتار ہتا ہے،اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ایک خصوصیت بیہ ہے کہ اس امت كے لوگ جود عاما تكتے ہيں وہ قبول ہوتى ہے۔ تر مذى ميں حديث ہے كہاس امت كواكيا ايى نعمت دی گئی ہے جواس کے علاوہ کسی کوہیں دی گئی،وہ نعمت حِن تعالیٰ کا بیرارشاد اوروعدہ ہے وقال رہگے ادعونی أستجب لكم اورتمهارے يروردگارنے فرمادياہے كم محصكو یکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جب کہ بیار شادا نبیاء کے لئے ہوا کرتاہے،اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد ہروحی نازل کی اوراس امت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے مجھے دعاما تکی تو میں اسے قبول کروں گا، یا تو وہ قبولیت فوری طور پر ظاہر ہوگی ، یا پیر کہ ان یرے مصیبت ہٹادی جائے گی اور یا بید کہ آخرت میں ان کے لئے اجروثواب کا ذخیرہ کردیا جائے گا،اللہ تعالی ہم سب کواینے نبی اللے سے سجی محبت کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین مارب العالمين به

> نوٹ .... اس مقدے کی تیاری کے لئے خصوصی طور پرمیرت حلبیہ جلدسوم ہے چیدہ چیدہ اقتباسات نقل کئے گئے ہیں،اگر چہ آسانی کے لئے کافی ردّو بدل بھی کر دی گئی ہے بہر حال تفصیل کے لئے سیرت حلبیہ جلد سوم نصف آخر سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا

besturdulood salar dipless

### خصوصيت نمبرا

# رسولِ اکرم ﷺ کوسب سے پہلے نبوت ملی اورسب سے آخر میں مبعوث ہوئے

قابل احترام قارئين! رسول اكرم الله كى امتيازى خصوصيات ميس سے يہلى خصوصیت پیش کی جارہی ہےجہ کاعنوان ہے''رسول اکرم ﷺ کوسب سے پہلے نبوت ملی اور سب سے آخر میں مبعوث ہوئے "الحمد الله ان سطور کو لکھتے وقت میں "دیاض البجنة" ( یعنی اس جھے پرجس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر كدرميان كاليمكزاجنت كم باغيجول ميس سابك باغيجه بالدياض الجنة ميس اللدكى توفیق ہے) میں بیٹھا ہوں، آقا ﷺ کا پیارا اور مقدس روضہ مبارک میرے سامنے ہے اور میں آ قابھ کی اس خصوصیت کور تیب دے رہا ہوں بلکہ یوں کہوں کے صاحب خصوصیت اللہ عین میرے سامنے آرام فرماہیں اور میں مقدس روضہ مبارک کے سائے تلے اور جنت کے مکڑے میں بیٹھ کرانکی عظیم خصوصیت کولکھ رہا ہوں ،اگر چہلوگوں کا اڑ دھام لکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، بار بار ہاتھ ملنے کی وجہ ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے کیکن دل آ قا ﷺ کی محبت سے لبریز ہاس لئے مجبور کررہاہے کہ کچھ بھی ہولکھو کہ شاید جب قیامت کا دن ہوگا، نفسانفسي كاعالم موگا ایسے تصن وقت میں آقا ﷺ فرمادیں:''یا اللّداگر چہ بیرمیرا امتی تھا تو بہت گناہ گارلیکن چونکہ اس نے میرے روضے کے سامنے اور جنت کے باغیجے میں بیٹھ کر میری خصوصیات پرکام کیا تھا اس لئے میں تیرامحبوب (ﷺ) اس حقیر اور ناقص بندے کی سفارش کرتا ہوں قبول فرما کیجئے۔'' اور بیرہارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب الملکی سفارش کور دنبیں کرے گابس دل کو یہی تسلی ہے اور ای تسلی کی وجہ سے بیآ بلہ یا

besturdubooks.wordpress.com قلم لکھتا جلا جارہا ہے، دعا گوہوں کہ پارب قندوس میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کواپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرما آمین بارب العالمین \_

ببرحال محترم قارئين! ہمارے ني الله كى يعظيم خصوصيت ہے كہ ہمارے ني الله كو الله تعالیٰ نے سب انبیاء کرام سے پہلے نبوت کی دولت عطافر مادی تھی کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق اینے محبوب نبی ﷺ کوسب سے آخر میں مبعوث فرمایا ، جبکہ دیگرانبیاء کرام کو ہمارے نبی بھے کے بعد نبوت ملی تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی بھے کوسب سے يہلے نبوت كاملنا بھى خصوصيت ہاورسب سے آخر ميں مبعوث ہونا بھى خصوصيت ہے، جیسا کہآ ہے آنے والے اوراق میں اسکی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے، جے احادیث کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس کتاب کی ترتیب کے مطابق یہ پہلی خصوصیت پڑھکر آپ کے دل میں نبی ﷺ کی محبت میں اضافہ ہوگا اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق مزید آ گے بڑھے گا انشاء اللہ۔ تومحترم قارئین! ابتمہیدی بات ختم کی جاتی ہادراصل موضوع یعنی خصوصیات مصطفیٰ علیہ ہے متعلق پہلی خصوصیت پیش کی جاتی ہے، لیجے ملاحظہ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کواینے نبی اللہ سے کومیت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین بارب العالمین۔

## پہلی خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

عن الى معود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ السجمالَ" يعنى الله تعالى حسين إس كوسن محبوب إحسن كا تقاضه إيناظهوراوراين معرفت كرانا ہوتا ہے۔اس لئے اللہ تعالی نے اپنی معرفت اور اینے جمال وكمال كوظاہر كرنے كے لئے مخلوق بيدا فرمائى اورسب سے پہلے اپنى صفت خلق كوظا ہركيا اوررسول اكرم ﷺ كانور بيدافر مايااوراس كوايني صفات جمال وكمال كاجامع بنايا بحرمجموعه كمالات كي تفصيل کے لئے جملہ کا تنات کوای نورے پیدا کیا اور پیمی ثابت ہے کہاہے حبیب علیای کے

كئے تمام كائنات كوپيدا فرمايا۔

حضرت نانوتو کی فرماتے ہیں ۔ طفیل آپ کے ہے کا سُتات کی ہستی جا ہے کہتے اگرتم کومبداء الآثار لگا تا ہاتھ نہ یتلے کو ابوالبشر کے خدا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار

غیدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے آپ وہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جھ کو خبر دیجے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون کی چیز بیدا کی ۔ آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نور سے (نہ بیایں معنی کہ فورا لہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے ) پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالی کو منظور ہواسیر کرتار ہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا اور نہ بہشت تھی اور نہ دوز خ تھی۔ اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسان تھا اور نہ جن تھا نہ انسان تھا پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرتا چا ہا تو اس نور کے چار جھے کے اور ایک جھے سے قلم پیدا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرتا چا ہا تو اس نور کے چار جھے کے اور ایک جھے سے قلم پیدا کہ یا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش ، آگے طویل صدیت ہے۔

فائدہ .....اس حدیث ہے نور محمدی کا اول انحلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا کیونکہ جن جن اشیاء کا نسبت روایات میں اولیت کا تھم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ واضح رہے کہ ظاہر آنور محمدی روح محمدی سے عبارت ہے اور حقیقت روح کی اکثر محققین کے قول پر مادہ سے مجرد ہے۔

اور حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بینک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیان ہو چکا تھا اور آدم الطفی ہوزا ہے خمیر ہی میں پڑے مے (یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہواتھا) روایت کیا اس کواحمداور بہی نے۔

فائده ....اس دفت ظاہر ہے کہ آپ مابدن تو بنا ہی نہ تھا پھر نبوت کی صفت آپ کی روح کوعطا ہوئی تھی اور نورمحمدی اس روح محمدی کا نام ہے جبیبا اوپر مذکور ہوا اور اگر کسی کو بیہ

Pestindipooks marchist.

مبر الى مبر الى

شبہ ہو کہ شائد مرادیہ ہے کہ میرا خاتم النبیین ہونا مقدر ہو چکا تھا سواس سے رسولِ اکرم ﷺ یکی کے وجود کا تقدم آ دم الطفیح ہم ٹابت نہ ہوا۔

جواب بیہ ہے کہ اگر بیمراد ہوتی تو آپ کی کیا تخصیص تھی تقدریمام اشیائے تخلوقہ کی ان کے وجود سے متقدم ہے ہیں بیخصیص خود دلیل ہاں کی کہ مقدر ہونا مراؤ ہیں بلکہ اس صفت کا ثبوت مراد ہا ورظا ہر ہے کہ سی صفت کا ثبوت فرع ہے مثبت لہ کے ثبوت کی ہیں اس سے آپ کے وجود کا تقدم ثابت ہو گیا اور چونکہ مرتبہ بدل متحقق نہ تھا اس لئے نور اور روح کا مرتبہ متعین ہو گیا۔ اور اگر کسی کوشبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت کے بلکہ خود نبوت ہی کا مرتبہ متعین ہوگیا۔ اور اگر کسی کو شیاب ہو کہ اس لئے ختم نبوت کے ثبوت کے بلکہ خود نبوت ہی انہیاء کے بعد میں مبعوث ہو ۔ تاس لئے ختم نبوت کا تکم کیا گیا سویہ وصف تو خود تا خرکو انبیاء کے بعد میں مبعوث ہو ۔ تاس لئے ختم نبوت کا تکم کیا گیا سویہ وصف تو خود تا خرکو مقتضی ہے ۔ جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے مرتبہ ثبوت میں نہیں جیسے کسی کو تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد ، واللہ اعلم۔
تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد ، واللہ اعلم۔

اورای طرح حضرت ابوهریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا پارسول اللہ آپ
کے لئے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی۔ آپ نے فر مایا جس دقت میں کہ آ دم الطیفی ہنوز
روح اور جسد کے درمیان میں تھے (یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی) روایت کیا اس
کوتر مذی نے اور اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

فاکدہ ....اورایسے ہی الفاط میسرہ ضمی کی روایت میں بھی آئے ہیں امام احمہ نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابونعیم نے حلیہ میں اس کوروایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تصبیح کی ہے۔

اور تعمی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے۔ آپ نے فر مایا کہ آ دم النظی اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جب کہ مجھ سے میثاق (نبوت کا)لیا گیا۔ کما قال تعالی: ﴿ وَإِذْا خَدْنَا مِنَ النّبِيِّينَ مِيْفَاقَهُم وَمِنْکَ

وَمِنُ نُوحٍ ﴾

besturdulooks.Mordbress.com روایت کیا اس کوابن سعد نے جابر جعفی کی روایت سے ابن رجب کے ذکر کے موافق \_ بےشک شاعرنے درست کہا ہے

> ہوئے ہیں معجز ہوالے بھی اس جگہنا حیار پہنچ سکا ترے رہنہ تلک نہ کوئی نبی جوانبیاء ہیں وہ آگے تری نبوت کے کریں ہیں امتی ہوننے کا یا نبی اقرار اورحضرت علی ابن تحسین (بعنی امام زین العابدین ) سے روایت ہے وہ اپنے باپ حضرت امام حسین اوروہ ان کے جدامجد بعنی حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں آ دم الطبیخ کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے پروردگار کے حضور میں ابك نورتھا۔

> ف....اس عدد میں کمی کی نفی ہے زیادتی کی نہیں پس اگر زیادتی کی روایت پرنظر پڑے شبہ نہ کیا جادے۔رہ گئی تخصیص اس کے ذکر میں سومکن ہے کہ کوئی خصوصیت مقامیہ (بحواله العطو رالمجموعه ازافا دات حضرت مولا نامحمراشرف على تفانويٌ)

> > سب انبياء ليهم السلام يرتقدم كي وجه

حضرت مہل بن سعد نے امام باقر ﷺ یو چھا کہ رسولِ اکرم ﷺ کوسب انبیاءے تفترم کیے ہوگیا حالانکہ آب سب کے آخر میں مبعوث ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ جب الله تعالیٰ نے بن آ دم سے بعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولا دکو (عالم میثاق میں) نکالا اوران سب سے ان کی ذات پر بیاقر ارلیا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں تو سب سے اول (حواب میں)بلی (یعنی کیوں نہیں) محمد اللے نے کہااوراس کئے آپ کوسب انبیاء سے تقدم ے گوآ پ سب ہے آخر میں مبعوث ہوئے۔

فائدہ .....اگر میثاق لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہوگیا ہوتا ہم احكام روح ہى كے غالب ہيں اى لئے اس روايت كو كيفيات نور ميں لانا مناسب سمجھا اوراو پر شعبی کی روایت میں آپ ہے قبلِ آ دم میثاق لیا جانا ندکور ہے اور بیہ میثاق الست بر بگم کی ظاہر روایات سے بعد خلق آ دم معلوم ہوتا ہے سوممکن ہے کہ وہ میثاق نبوت کا بلا اشتراک غیرے ہوجیسااس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ غیرے ہوجیسااس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ (بحوالہ نشر الطنیب)

اس طرح رسول اکرم بھی کی اس خصوصیت کی مزید وضاحت حضرت عباس کی اس قصید ہے ہے ہوتی ہے، چناچہ روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک ہے آپ بھی مدینہ طیب میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجے کہ آپ کی مدح کروں (چونکہ حضور کی مدح خود طاعت ہے اس لئے) آپ بھی نے ارشاد فرمایا کہ کہواللہ تعالی تمہارے منہ کوسالم رکھے انہوں نے بیا شعار آپ کے سامنے پڑھے۔

مِن قَبلِها طِبتَ فِي الظَّلال وفِي مُسْتَودَ عَ حَيثُ يَخْصِفُ الورق أنت ولا مُضغة ولا علقُ ثم هبطت البلاد لا بشر بل نطفةُ تَركبُ لسفِّينَ وَقَد ٱلجَم تُنسرَ أو أَهْلُهُ الْغُرْقُ ازا مضى عالم بَدَا طبُقُ تُنقل من صالب إلى رحم وَرَدَتُ نَارَ الْخَلِيلِ مُكْتَتَمَا فِي صُلْبُهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ حتى احتوى بيتك المُهيمن من خِندِف علياء تحتها النطقُ وأنت لما ولدت أشرقت الأرضُ وضائت بنورك الأفقُ فنَحنُ فِي ذالك الضياء وفي لنور سبل الرشاد نخترقُ ترجمہ: زمین پرآنے سے پہلے آپ جنت کے سابیمیں خوشحالی میں تھے اور نیز ود بعت گاہ میں جہاں (جنت کے درختوں کے ) ہے او پر تلے جوڑے جاتے تھے بعنی آپ صلب آ دم میں تھے سوقبل نزول الی الارض کے جب وہ جنت کے سابوں میں تھے آپ بھی تھے اور ودیعت گاہ سے مراد بھی صلب ہے جیسا اس آیت میں مفسرین نے کہا

besturdubooks.wordpress ہے۔"فسمستقرو مستودع"اورے كاجوڑ نااشاره باس تصدى طرف آدم فاس منع کئے ہوئے درخت ہے کھالیااور جنت کالباس اتر گیا تو درختوں کے بیتے ملاملا کربدن ڈھا ککتے تھے یعنی اس وقت بھی آپ مستودع میں تھے اس کے بعد آپ نے بلاد ( لیعنی زمین) کی طرف نزول فرمایا اورآب اس وقت نه بشریتصاور نه مضغه اور نه علق ( کیونکه میه حالتیں جنین ہونے کے بہت قریب کی ہوتی ہیں اور ہبوط کے وقت جنین ہونے کا انتفاء ظاہر ہاور بیزول الی الارض بھی بواسطہ آدم کے ہے غرض آب نہ بشر تھے نہ علقہ نہ مضغه ) بلکه (صلب آباء میں) محض ایک مادہ مائیہ تھے کہ وہ مادہ کشتی (نوح) میں سوار تھا اور حالت بیقی کہ نسر بت اور اس کے ماننے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ رہاتھا (مطلب یہ کہ بواسط نوع کے وہ مادہ راکب کشتی تھا) مولا نا جائ نے ای مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ زجودش گرنکشتے راہ مفتوح بجودی کے رسدے کشتی نوح ترجمہ....ان کے کرم (نور) ہے اگر راستہ نہ کھاتا تو نوع کی کشتی جودی پہاڑیر سيپنچتي۔

> (اور)وہ مادہ (ای طرح واسطہ در واسطہ ) ایک صلب سے دوسرے رحم تک نقل ہوتا ر ہاجب ایک طرح کا عالم گزرجا تا تھا دوسرا طبقہ ظاہر (اورشروع) ہوجا تا تھا۔ (یعنی وہ مادہ سلسله آباء کے مختلف طبقات میں کیے بعد دیگرے نتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اس سلسلہ میں) آپ نے نارخلیل میں بھی ورود فرمایا چونکہ آپ ان کی صلب میں مخفی تصفو وہ کیسے جلتے ( پھر آگے ای طرح آپ منتقل ہوتے رہے) یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو كە ( آپ كى نصليت ىر ) شامدو ظاہر ہے اولا دخندف میں سے ایک ذروہ عاليہ برجا گزيں ہوا جس کے تحت میں اور حلقے ( یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے ) تھے (خندف لقب ہے آپ کے جد بعید مدر کہ بن الیاس کی والدہ کا بعنی ان کی اولا دمیں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں میں باہمی وہ نسبت تھی جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اورینچے کے درمیانی درجوں میں ہوتی ہے اور نطق یعنی اوساط کی قیدے اشارہ اس طرف ہے

besturdubooks.wordpress. کہ غیر اولا دخندف کوان سب کے سامنے بالکل نشیب کی نسبت درجات جبل کے ساتھ ہے)اورآپ جب بیدا ہوئے تو زمین روشن ہوگئی اورآپ کے نور سے آ فاق منور ہو گئے سو ہم اس ضیاءاوراس نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کررہے ہیں۔

فا کدہ .... ظاہر ہے کہ جنت کے سابوں میں ہونا اور کشتی نوح میں ہونا اور نار خلیل میں ہونا بیبل ولادت جسمانیہ ہے ہیں بیسب حالات روح مبارک کے ہوئے کہ عبارت ہے نور سے اور ظاہران مراتب میں صرف آپ کا وجود بالقو ۃ مراز نہیں ہے جومر تبہ وجود مادہ کا ہے کیونکہ بیہ وجود تو تمام اولا دآ دم ونوح وابراہیم علیہم السلام میں مشترک ہے پھر آپ کی تخصیص کیا ہوئی اور مقام مدح مقتضی ہے ایک گونداختاص کو پس بیقرینه غالبہ ہے کہ ہے مرتبہ وجود کا اوروں کے وجود سے بچھ متاز تھا مثلاً یہ کہاس جز و مادی کے ساتھ علاوہ تعلق روح آباء کے خود آپ ایک روح کو بھی کوئی خاص تعلق ہر۔ بیتو قرینہ عقلیہ ہے۔اور نقلی قرینه خودان اشعار میں ہے کہ ابراہیم القائی کا سوزش ہے محفوظ رہنا مستب بتایا گیا ہے آپ کے ورود فرمانے سے سواگر اس جزو مادی کے ساتھ آپ کی روح کا کوئی خاص تعلق نہ مانا جاوے تواس جزو کے وارد فی النارہونے کے کیامعنی کیونکہ ورود کے معنی لغوی مقتضی ہیں وارد کے خارج ہونے کواور جز وکو داخل کہا جاتا ہے وار ذہیں کہا جاتا پس بیامر خارجی آپ کی روح مبارک ہے جس کا تعلق اس جزو مادی ہے ہے کہ مجموعہ جزواور روح کا بوجہ تر کیب من الداخل والخارج ہوگا پس اس تقریریران اشعارے بیقطورات آپ کے نورمبارک کے لئے ثابت ہو گئے اور چونکہ حضور اقد س اللہ نے ان اشعار برسکوت فرمایا س لئے حدیث تقریری ہےان کے مضامین کا سیجے اور ججت ہونا ثابت ہوگیا۔

(بحواله المعطو رالمجمو عه ونشر الطيب) (از افا دات حضرت تفانويٌ)

عَلَى حَبِيُبِكَ خَيُرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کورسول اکرم اللے کی سجی محبت نصیب فرمائے ، اور آپ ﷺ کی تمام تعلیمات پر دل وجان ہے مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العلمین besturdubooks, not do july

#### خصوصيت نمبرا

رسول اکرم کی ولا دت اور بجین کی شان سب انبیاء سے نرالی ہے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم کی یہ دوسری خصوصیت شروع کی جارہی ہے

حس کاعنوان ہے ' رسول اکرم کی ولا دت اور بجین کی شان سب انبیاء سے نرالی ہے'

بحد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو تر تیب دیتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے عین

دوضہ رسول کی کے سامنے بیٹھنے کی تو فیق عطا فرمائی، کہ صاحب خصوصیت میرے سامنے

ایخ مقدس دوضہ مبارک میں آرام فرما ہیں اور میں حضور کی اس عظیم خصوصیت کو

تر تیب دے دہا ہوں، بے شک مید میرے لئے ایک بہت بردی سعادت ہے جسکے لئے میں

اینے اللہ کا دل سے شکر گزار ہوں۔

بہرحال محترم قارئین! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے حضور کی دیگرتمام خصوصیات کی طرح ولا دت و بجین کی مینظیم خصوصیت بھی بردی عظیم اور بلند وبالا ہے۔ جیسا کہ آپ آنے والے اوراق میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضور کی کی ولا دت اور بجین سے متعلق ایسے السے عظیم واقعات ملتے ہیں کہ انسان کی عقل جیرت میں آجاتی ہے جبکہ دیگر انبیاء ہے متعلق ایسے واقعات نہیں ملتے اوراگر کسی نبی مثلاً حضرت میں آجاتی وغیرہ سے متعلق کچھ اور بجین کے کہ خورت میں اور بخیری سے اوراگر کسی نبی مثلاً حضرت میں گئی ولا دت بجین کے مجزات تاریخ میں ملتے ہیں تو وہ پچھاور چند ہیں لیکن ہمارے نبی کھی کی ولا دت اور بجین کے بشار واقعات ہیں تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کے لحاظ ہے بھی ہمارے نبی گئی تمام انبیاء کرائم برفائق ہیں لیکن واضح رہے کہ اس میں بھی کوئی شک نبیں کہ دیگر انبیاء کرائم بھی اپنی جگہ پر افضل واعلیٰ ہیں اور ان سب پر ایمان لا نا ہمارا فرض ہے لیکن در جے کہ اظ سے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے نبی گئی کوسب سے او نیجا ورجہ عطافر مایا۔

besturdulooks.wordpress.com بہر حال آنے والے اور اق میں تفصیل کے ساتھ حضور ﷺ کی ولا دت اور بچپین کے واقعات پیش کئے جارہے ہیں بے شک ان کے مطالعہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ اور ہاری حضور ﷺ ہے محبت کو جلا ملے گی ، انشاء اللہ۔ دعا گو ہوں کہ یا خدا اوند قد وس روضہ رسول الله كے سامنے بيٹھ كركى جانے والى ميرى اس كاوش كومقبول ومنظور فر مااورا كرحضور الله كى شان مىں كوئى كمى كوتا ہى ہوگئى ہوتو معاف فرماء آمين يارب العالمين \_

## رسول اكرم على كى ولا دت اور بجين كے مثالي واقعات

رسول اکرم ﷺ کی مبارک ذات کواللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ربوبیت کا اقرار کرا کرعبدیت کاملہ اور پھر رسالت ہے سرفراز فرمایا جب انسانوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمانا جا ہاتو روح مبارک کوبشریت کا جامہ پہنا کراور بشری لواز مات (ماسویٰ ایسی باتوں کے جوشان نبوت کے منافی ہیں) کے ساتھ ایسے خصائل سے نواز اکہ خدائی مخصوص صفات مثلاً الوہیت، ربو ہیت، صدیت، یکتائی اور کبریائی کےعلاوہ جوصفات و کمال کسی بشر کوعطا کی جاسکتی تھیں ان سب کو جسد اطہر میں ود بعت رکھ کرانٹد تعالیٰ نے اپنے کمالات اور محاسن کامظہر بنا کربشری نظام کےمطابق پیدافر مایا لیکن بشرہونے کے باوجود مافوق البشر خصوصیات بھی عطاکیں جس کے متعلق کسی نے آپ ایک کی شان میں کیا خوب کہا۔

بل هو ياقوت والناس كالحجر انما محمد بشر ليس كالبشر یعنی رسول اکرم بھی بشرتو ہیں مگر اور انسانوں کی طرح نہیں بلکہ آ ہے ایسے ہیں جیسے پھروں میں یا قوت ہوتا ہے۔حقیقت تو یا قوت کی بھی پھر کی ہے۔ مگراس میں اور دوسرے بقروں میں ایباز مین آسان کا فرق ہے کہ اس فرق پر نظر کر کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پقر نہیں کچھاور چیز ہے پس یا قوت کا کمال یہی ہے کہ وہ پھر ہوکراییا قیمتی اورخوش نماہے،اگر پھرنه ہوتا ،سونا ہوتا تو کوئی عجیب بات نتھی۔

ای طرح رسول اکرم بھی کا کمال ہے کہ رسول اکرم بھانسان ہوکرسب انسانوں

besturdubooks?

ے اس طرح بڑھے ہوئے ہیں اور ایسے خصائص رکھتے ہیں جس کی مثال ساری کا نئات میں نہیں ملتی ۔ بے شک رسول اکرم ﷺ کی کما حقہ تعریف سے زبانیں عاجز ہیں ، آخر میں سب کو یہی کہنا پڑتا ہے۔

#### "بعداز خدابزرگ تو بی قصه مختصر....."

اگر بشر کے بجائے فرشتہ ہوتے تو بعض خصائص کے لحاظ سے مثلاً معراج وغیرہ میں کچھ کمال نہ تھا۔ بندہ کے خیال میں اگر شاعر حجر اسود کوشعر میں لاسکتا تو زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ قیمت اور مجبوبیت میں لاکھوں یا قو توں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو'' یمین اللہ'' کہا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ بھی ایک پتھر ہے، اور رسول اکرم ﷺ انسانوں میں حبیب اللہ ہیں ،اگر کوئی دوسرے انسانوں کے برابر کہتو کفر ہے۔

ہر بنگ کو بشر ہونے کے باوجود مافوق البشر خصوصیات عطا کی جاتی ہیں، بالفاظ حضرت علامہ سید سلیمان ندوئی : ' جس طرح ہمارانفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پر اسرار مخفی قوت ہمارے قالب خاکی پر حکمران اور ہمارے اعضاء اور جوارح اس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح نبوت کی روح اعظم اذن الہی سے مارے عالم جسمانی پر حکمران ہوجاتی ہے اور روحانی دنیا کے سنن واصول عالم جسمانی کے مارے عالم جسمانی پر عکمران ہوجاتی ہے اور روحانی دنیا کے سنن واصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آجاتے ہیں، اس لئے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش ہریں تک عروج کر جاتی ہے، سمندراس کی ضرب سے تھم جاتا ہے، چا نداس کے اشارے سے دو گئرے ہوجا تا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چندروٹیاں ایک عالم کو سر کردیتی ہیں، اس کا نظیاں پانی کی نہریں بہادیتی ہیں۔ اس کے فس پاک سے بیار تندرست ہوجاتے ہیں اور مردے جی جاتے ہیں، وہ تنہا مٹھی بحرفاک سے پوری فوج کو تہ وبالا کر سکتا ہے۔ کوہ بصحرا، عمر وبر، جاندار اور بے جان سب بی بچکم البی اس کے آگے سرتگوں ہوجاتے ہیں۔''

(بحواله چیده چیده از سیرت البنی جس)

فائدہ .... قرآن وحدیث اور اجماع امت کی روشنی میں مسلمانوں کا نبوت کے

besturdulooks.Mordbress.com

ارے میں وہی عقیدہ ہے جوسید سلیمان ندویؓ نے بیان فرمایا۔

حضرت نانوتو گُاپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں: \_ \_

بغیر بندگی کیاہے گئے جو بچھ کوعار رہے کی کونہ وحدت وجود کا انکار دیا تھا تانہ کریں انبیاء کہیں تکرار وہ آپ دیکھتے ہیں اپنا جلوہ دیدار وہ دلر بائے زلیخا تو شاہد ستار نہ جانا کون ہے پچھ بھی کسی نے جزستار نہ جانا کون ہے پچھ بھی کسی نے جزستار (بحوالہ العطور الجموعہ) بجزخدائی نہیں چھوٹا بچھسے کوئی کمال جود یکھیں اتنے کمال پہتیری یکسائی بہ اجتماع کمالات کا تجھے اعجاز تو آئینہ ہے کمالات کبریائی کا جمال کورڑے کب پہنچے سن یوسف کا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت

#### رسول اكرم الله كنوسل سے باران رحمت كانزول

رسول اکرم ﷺ کے لڑکین کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔قریش حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوطالب قحط سالی سے ہمارا برا حال ہوگیا ہے تم بارش کی دعا مانگو۔ابوطالب رسول اکرم ﷺ اور مکہ کے بہت سے دوسر سے لڑکوں کے ساتھ بارش کی دعا کرنے چل پڑے۔

بیت الله شریف پہنچ کروہ اس کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہوگئے۔ان کی انگلیاں رسول اکرم ﷺ نے پکڑیں اور پھرانہوں نے بارش کے لئے دعا کی۔اس وقت آسان پربادل چھا گئے اوراس زور کا مینہ برسا کہ مکہ کا ہر پرنالہ بہنے لگا۔شہر میں غلہ کی ارزانی ہوگئی اورمویشیوں کے لئے چارہ کی فروانی ہوگئی۔ (بحوالہ ابن عساکر)

#### رسول اكرم على كاطفوليت مين عدل ، نظافت اورحيا

رسول اکرم ﷺ پیتان راست (دائیں) کا دودھ پیا کرتے تھے اور پیتان چپ (یعنی بائیں) اپنے بھائی رضاعی (یعنی حلیمہ کے بیٹے) کے لئے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ایسا عدل رسول اکرم وظف کی طبیعت میں تھا۔ اورلڑکین میں بھی آپ نے بول و براز کپڑ کے ہیں۔
نہیں کیا بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہای وقت آپ کور کھنے والے آپ کو جائے ضرورت
میں اٹھا کر پییٹاب کرادیتے تھے۔ اور بھی ستر بر ہنہ نہ ہوتا۔ اور جو کپڑ اا تفاقاً اٹھ گیا ہوتا تو
فرشتے فورانی ستر کو چھیا دیتے تھے۔

ایک بارا پنجین کا واقعہ خودرسول اکرم وہ نے ذکر فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ پھر اٹھا اٹھا کرلار ہاتھا اور سب اپن تنگی اتار کرگردن پر پھر کے بنچر کھے ہوئے تھے، میں فرجی ایسائی کرتا چاہا، ( کیوں کہ اتنے بچین میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعًا وعرفا بھی ایسانی کرتا چاہا، ( کیوں کہ اتنے بچین میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعًا وعرفا بھی ایسے بنچ سے اس طرح کا امر خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا) دفعتاً (غیب سے ) ایک زور داردھکالگا اور بیآ واز آئی کہ: ''اپنی تگی با ندھو۔'' پس میں نے فورا کئی با ندھ لی اور کردن ہی پر پھرلا نے شروع کردیئے۔

### رسول اکرم ﷺ کی آمد کے ساتھ ہی مشرق وغرب کی سیر

ابولعیم عبد الرحمٰن بن عوف ہے روابت کرتے ہیں اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ: ''جب حضرت آمنہ سے رسول اکرم ﷺ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں ہیں آئے اور (موافق معمول بچوں کے ) رسول اکرم ﷺ کی آواز نگلی تو ہیں نے ایک کہنے والے کوسنا، کہتا ہے کہ' رحمک اللہ'' (یعنی رسول اکرم ﷺ پراللہ تعالی کی رحمت ہو) شفا کہتی ہیں کہتمام مشرق ومغرب کے درمیان روشنی ہوگئے۔ یہاں تک کہ ہیں نے روم کے بعضے کل دیکھے پھر ہیں نے رسول اکرم ﷺ ودود دھ دیا۔

( یعنی اپنانہیں بلکہ رسول اکرم ﷺ کی والدہ کا کیوں کہ شفا کوکس نے مرضعات میں ذکرنہیں کیا )۔

اور تھوڑی در بھی نہ گزری تھی کہ جھ پر ایک تاریکی اور رعب اور زلزلہ چھا گیا اور رسول اکرم وہ تھا میں کا تب ہوگئے۔ سومیں نے ایک کہنے والے کی آواز سی ۔ کہتا

besturdubooks.wordpre

ہے کہ: "ان کو کہال لے گئے تھے؟ ..... "جواب دینے والے نے کہا کہ: "مشرق کی طرف "وہ کہتی ہیں کہاں کہ اللہ تعالی نے آپ "وہ کہتی ہیں کہاں تک کہاللہ تعالی نے آپ کوم ہتی ہیں کہاں تک کہاللہ تعالی نے آپ کوم جوث فر ہیا، اور اول ایمان لانے والوں میں ہوئی۔"

فائدہ .... مشرق کے ذکر سے مغرب کی نفی نہیں ہوئی دوسری روایات میں مغارب بھی آیا ہے۔ شاکد تحصیص ذکری اس روایت میں بنابر شرف سمت مشرق کے ہے مغارب بھی آیا ہے۔ شاکد تحصیص ذکری اس روایت میں بنابر شرف سمت مشرق کے ہے وجداس کے کدوہ مطلع ہے شمس کا جیسا شروع والصفات میں رب المشارق فرمایا گیا ہے۔ وجداس کے کدوہ مطلع ہے شمس کا جیسا شروع والصفات میں رب المشارق فرمایا گیا ہے۔

رسول اكرم على كامبارك قدم مونا

کندیر بن سعید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں زمانہ جا ہلیت میں جج کو گیا وہاں میں نے ایک فخص کوطواف کرتے ہوئے دیکھاوہ بیشعر پڑھ رہاتھا۔

﴿ رُدُّ اِلٰی رَاکبی مُحمدًا یارب ردوا صطنع عندی یدا کھا ۔

(' پھیردے میرے محمدُ اُ یارب ردوا صطنع عندی یدا کھا ۔

'' پھیردے میرے محمدُ و،اے میرے پروردگار پھیردے،ادر مجھ پربیا یک احسان کردے۔''

میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیر(قریش کے سردار)
عبدالمطلب ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کواپنے کم شدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ
جب اپنے اس پوتے کوکسی کام کے لئے بھیجتے ہیں ، تو وہ کام فوراً ہوجا تا ہے۔ اب کی بار
تھوڑی دیر ہوگئی اس لئے وہ بید عاما نگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ رسول اکرم بھی کے
مشدہ اونٹ کو لے کرواپس تشریف لے آئے ۔عبدالمطلب نے رسول اکرم بھی کوسینہ سے
گشدہ اونٹ کو لے کرواپس تشریف لے آئے ۔عبدالمطلب نے رسول اکرم بھی کوسینہ سے
لگالیا۔

بقرول <u>ست</u>سلام کی آواز

نی اکرم ﷺ بعثت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پھرکو پہچا نتا ہوں ،جو

a control of the cont

مجھ کو بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اب بھی اس کو پہچا نتا ہوں (بعنی و مکھے کر بٹا سکتا ہوں)۔ (صحیحسلم سنداحرمنبل)

رسول أكرم فلفكا أول كلام

بیعتی اور ابن عسا کرنے ابن عبال سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی تھیں کہ انہوں نے جب رسول اکرم ﷺ کا دودھ چھڑایا تھا تو رسول اکرم ﷺ نے دودھ چھوڑنے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا ہے وہ بیتھا۔

"الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة واصيلاً." جبرسول اكرم الله سياني موئة وبابرتشريف لي جات اوراژكول كوكهيآه يكية مران سي عليحده ريخ تقد (يعني كهيل مين شريك ندموت) (كذاني الواهب)

رسول اكرم على البسترى مين عش كها كركرجانا

رسول اکرم بھی ان کھر سے کہ اہل مکہ نے خانہ کعبہ کی تعیر شروع کی ،اس کام میں بھی شرفائے کہ نے بڑھ جڑھ کر حصہ لیا۔ان کے بچ بھی اینٹیں ڈھوڈھوکرلاتے تھے۔
اور رسول اکرم بھی بھی ان بچوں میں شامل تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر نتھے محمصرف تبیند باند ھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم بھی کے پچا حضرت عباس بن عبدالمطلب نے کہا کہ اے بھیتے !اپنا تبیند کھول کر کاند ھے (یا گردن) پر کھاو، تا کہ پھر کی رسول اکرم بھی نے ایسا ہی کیا، ای وقت رسول اکرم بھی نے ایسا ہی کیا، ای وقت رسول اکرم بھی نے ایسا ہی کیا، ای وقت رسول اکرم بھی کے بیبوش ہوکر گریڑے جب ہوش آیا تو رسول اکرم بھی کی زبان پر بی الفاظ تھے :''میرا تبیند، میرا تبیند سے نوگوں نے فورا رسول اکرم بھی کا تبیند کمر سے باندھ دیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ بھی کے بچاابوطالب نے آپ سے پوچھا کہ اے بھیتے ! تبیند کھو لئے پر تجھے غش کیوں آگیا تھا؟ آپ بھی نے فرمایا:'' مجھے ایک سید پوش آدی نظر آیا جو کہ رہا تھا، پر تجھے غش کیوں آگیا تھا؟ آپ بھی نے فرمایا:'' مجھے ایک سید پوش آدی نظر آیا جو کہ رہا تھا، پر تجھے غش کیوں آگیا تھا؟ آپ بھی نے فرمایا:'' مجھے ایک سید پوش آدی نظر آیا جو کہ رہا تھا،

سلطنت شام وفارس کے زوال کے نشا نات کا ظہور

besturdubooks.wordpress. اور منجملہ رسول اکرم ﷺ کے عجائب ولا دت کے پیر عجیب فتم کے واقعات روایت کئے گئے ہیں:۔قیصرو کسریٰ کے کل میں زلزلہ پڑنا اور اس سے چودہ کنگروں کا گر پڑنا ، اور بحیرہ طبر بیکا دفعتہ خشک ہوجانا اور فارس کے آتش کدہ کا بچھ جانا جوایک ہزار برس ہے برابر روش تھا کہ بھی نہ بچھا تھا۔اس کو بیہ قی نے اور ابونعیم نے اور خرائطی نے ہوا تف میں اور ابن عسا کرنے روایت کیاہے۔

> فائده بيدوا قعات اشاره بين زوال سلطنت فارس وشام كي طرف \_ (والله اعلم) بت خانوں ہے عیبی آ وازیں

کتب احادیث میں متعدد روایات ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول ا کرم ﷺ کی بعثت سے پہلے لوگوں نے بت خانوں سے غیبی آوازیں سی کہ اب نبی آخر الزمان كاظهور موچكا ہے اور بت خانوں كى بربادى كے دن قريب ہيں ۔مثلاً سحيح بخارى ميں حضرت عمرفاروق عروایت ہے کہ:

ایک روز میں (زمانہ جہالت میں) بتوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ ایک شخص گائے کا بچہ لے کرآیا اور بتوں کے سامنے اس کی قربانی کی ، یکا یک اس بچھڑے کے پیٹ کے اندر ے بڑے زورے چیخے کی آواز آئی: ﴿ يا جليج امر نجيح رجل فصيح يقول الااله الاالله ﴾ "ا على يام نجات دين والا جايك فصيح مردكة الله كسواكوئي خدا نہیں ہے۔''لوگ بید دہشت تاک اور براسرارآ وازس کر بھاگ کھڑے ہوئے، یہی آ واز دوبارہ آئی اور پھرتیسری مرتبہ یہی آواز بلند ہوئی ،اس واقعہ کے تھوڑی ہی مدت بعد میں نے سنا كه محمد بن عبدالله في نبوت كا دعوى كياب، اوروه "لااله الاالله" كهتي بير \_ (محج بناري)

پنگھوڑے میں انگلی کے اشارے کے موافق جا ندکا جھک آنا بیہی اورصابونی اورخطیب اور ابن عساکر ؓ نے عباسؓ بن عبدالمطلب سے روایت

الدِاولُكُونَ المَّالُونِ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْم آپ كى مُعَامِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّ

کی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے اسلام لانے کا باعث ایک علامت آپ کی نبوت کی ہے ہوئی کہ میں نے آپ کو مہد میں (بعنی پنگھوڑے) میں دیکھا کہ آپ چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کرتے تھے، ادھر ہی چاند جھک جاتا تھا۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:"میں اس ہے باتیں کرتا تھا اوروہ مجھے رونے سے بازر کھتا تھا۔ اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جب کہ وہ عرش کے تلے ہجد ہے کہ واسطے گرتا تھا۔" (ف) صابونی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث باب مجزات میں حسن ہے۔

رسول اکرم اللی برکت ہے جلیم سعدید کے بخت جاگ اٹھے

حضرت حلیمہ یہ روایت ہے کہ میں (طائف سے) بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی (اس قبیلے کا بہی کام تھا) اوراس سال قحط تھا میری گود میں ایک بچی تھا مگرا تنادودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتارات بھراس کے چلانے سے نبیند نہ آتی اور نہ ہاری اونڈی کے دودھ ہوتا میں ایک دراز گوش پرسوارتھی جوغایت لاغری سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمرائی بھی اس سے تنگ آگئے تھے۔

ہم مکہ آئے رسول اکرم ﷺ وجوعورت دیکھتی اور سنتی کہ رسول اکرم ﷺ ہیں کوئی قبول نہ کرتی (کیوں کہ زیادہ انعام وکرام کی توقع نہ ہوتی) اورادھران کو دودھ کی کمی ہے سبب کوئی بچہ نہ مل سکا۔ میں نے شوہر سے کہا یہ تو اچھانہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی جاؤں ، میں تو اس میتیم کولاتی ہوں۔ شوہر نے کہا:''بہتر شائد اللہ تعالی برکت کرے۔''

غرض میں رسول اکرم کے کے انکی۔ جب اپنی رہائش گاہ پرلائی گود میں لے کر دودھ بلانے بیٹی تھی تو دودھ اس قدراترا کہ آپ کے اور آپ کے رضاعی بھائی نے خوب آسودہ ہوکر بیااور آسودہ ہوکر سوگئے اور میرے شوہر نے اونٹنی کو جاکر دیکھا تو تمام دودھ ہی دودھ کھرا ہوا تھا۔ غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہوکر پیااور رات بڑے آرام سے گزری اور اس سے قبل سونا میسر نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کہنے گے اے حلیمہ تو تو بردی

besturdubooks.wordpress. بركت والے بچهكولائى ہے۔ ميں نے كہا:" ہاں مجھكوبھى يہى اميدہے۔" پھرہم مكہ سےروانہ ہوئے اور میں رسولِ اکرم ﷺ کو لے کرای دراز گوش اونٹنی پرسوار ہوئی ، پھرتو اس کا پیرحال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی ، میری ہمراہی عور تیں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ! ذرا آ ہتہ چلو۔ بیروہی تو ہے جس برتم آئی تھیں۔ میں نے کہا:'' ہاں وہی ہے۔'' وہ کہنے لگیں کہ بیشک اس میں کوئی بات ضرور ہے ۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے ،اور وہاں سخت قحط تھا سومیری بکریاں دودھے بھری آتیں ،اور دوسروں کواینے جانوروں میں ایک قطرہ دو دھ نہ ملتا۔

> میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ارے تم بھی وہاں ہی سے چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، گر جب بھی وہ جانور خالی آتے ، اور میرے جانور دودھ ے بھرے ہوئے آتے۔( کیوں کہ چرا گاہ میں کیار کھا تھا؟ وہ توبات ہی اور تھی) غرض ہم برابر خیر وبرکت کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کددوسال بورے ہوگئے اور میں نے رسول اکرم بھی کا دودھ چھڑ ایا اور آپ بھی کانشونما اور بچوں سے بہت زیادہ تھا یہاں تک کہ دو سال کی عمر میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔

> المرام آب بھاكو كرآب بھى والدەك ياس كۆن گرآپ بھىكى بركت كى وجدے ہمارايدى جى جا ہتا تھا كرآپ بھاورر بيں \_اس كے آپ بھى والده ے اصرارکر کے دباء مکہ کے بہانے سے پھر سے اپنے ہی گھر میں لے آئے تھے۔

> > خانہ کعبہ سے نور معمور ہو گیاستار ہے زمین کے قریب آگئے

عثمان بن الى العاص ابني والده ام عثمان تقفيه سے جن كانام فاطمه بنت عبدالله ب روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم اللہ کا وات شریفہ کا وقت آیا تو رسول ا کرم ﷺ کی تولید کے وقت میں نے خانہ کعبہ کودیکھا کہ نورے معمور ہو گیااورستاروں کودیکھا كەزىين سےاس قدرىز دىك آگئے كە جھے كمان ہواكہ جھے يركريوي كے۔

فائده .....اگررسول اکرم علی کی ولادت رات کے وقت ہوئی ہوجیا کہ ایک قول

besturdubooks.

ہے تب تواس اخبر کے واقعہ میں کوئی تر ددئی نہیں اورا گردن میں ہوئی جیسا کہ ایک تول ہے تو ستاروں کے نظر آنے کو بھی ایک خرق عاوت کہا جاوے گاریہل ہے کہ جسے صادق کے وقت رسول اکرم ﷺ کی ولادت کو کہا جاوے تو اس وقت ستارے بھی نمایاں ہوتے ہیں اور اس کو عوام رات سے اورخواص دن سے تعبیر کرتے ہیں پس دونوں قول متطابق بھی ہوجا کیں گے، والتٰد اعلم بحقیقتہ الحال۔

# مهر نبوت د مکیم کریمودی کابیهوش موکر کریرانا

لیقوب بن سفیان باسنادس حفرت عائش سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک بہودی مکہ مرمہ میں تجارت کی فرض ہے رہتا تھا۔ جس شب رسول اکرم بھی کی ولادت ہوئی تو ایک مجلس میں قریش ہے دریافت کیا کہ: ''کیااس قریش کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ ''قریش نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ: ''اچھاذرا تحقیق کر کے آؤ، آج کی شب اس امت کا نی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت (یعنی مہر نبوت) ہے۔ وہ دورات تک دودھ نہیں ہے گا۔ اس کے منہ پرایک جنی نے انگی رکھی ہوئی ہے۔ ''لوگوں نے فورا مجلس سے گا۔ اس کے منہ پرایک جنی نے انگی رکھی ہوئی ہے۔ ''لوگوں نے فورا مجلس سے اٹھ کر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ۔ یہودی نے جا کر کہا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو فورا بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب ہوش دیکھا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو فورا بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ جس کی خرمشرق سے جلی گئی۔ اے قریش واللہ یہ مولود تم پرایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خرمشرق سے لے کرمغرب تک پھیل جائے گی۔ (حافظ عسقلا ٹی خرمات کے ہیں کہاس دوایت کی سندھین ہے۔ (جوالہ سرتہ نبوی کے درخش کی ہوت ہوں کہاں دوایت کی سندھین ہے۔ (جوالہ سرتہ نبوی کے درخش کی ہور کے اس دوایت کی سندھین ہے۔ (جوالہ سرتہ نبوی کے درخش کی ہوت ہوں کہ درخش کی ہور کی کے درخش کی ہوئی کے درخش کی ہوئی کے درخش کی کھیں جائے گی۔ (حافظ عسقلا ٹی خرمات کی کی کی کے درخش کی کے درخش کی اس دوایت کی سندھین ہے۔ '

# رسول اكرم الكيكوجا مليت كى باتول معضوظ ركها كيا

حضرت علی کراللہ وجہہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ''ایک دفعہ رات کومیں نوجوان گذریوں کے ساتھ مکہ عظمہ سے باہر تھا۔میرے دل میں خیال آیا کہ شہر جلدِاول

besturdubooks.wordpress کے اندر جا کر دوستوں کی مجلس میں بیٹھ جاؤں ،اس ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں شادی کی ایک محفل نظر آئی اسے دیکھنے کھڑا ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے یکا یک مجھ پر نیند طاری کردی اور میں اس وقت تک سویار ہاجب تک کے سورج نہ نکل آیا۔

> ایک اور موقع پر مجھے ایسا ہی ایک خیال آیا تو اللہ تعالی نے مجھ پر نیند طاری کر دی اس کے بعد بھی میرے دل میں ایسا خیال نہ گزرا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کومبعوث فرما (ئىمىغى) ديا\_

> اور حضرت عمار بن باسر سے روایت ہے کہ صحابہ نے ایک باررسول اکرم علاہے پوچھا اے رسول اکرم ﷺ کیا آپ بعثت ہے قبل بھی عورتوں کے کھیل تماشہ میں شریک ہوئے۔رسولِ اکرم بھےنے فر مایا:' دہنیں''

> حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ (بعثت سے يہلے )اينے چازاد بھائيوں كے ساتھ اساف بت كے ياس كھرے تھے۔رسول اكرم علا غانہ کعبہ کی پشت کی طرف دیکھتے رہے بھروہاں سے تشریف لے گئے۔رسول اکرم بھے کے چازاد بھائیوں نے رسول اکرم تھے سے بوچھا۔اے محر تھے کیا ہو گیا تھا؟ تو آپ تھے نے فرمایا:" مجھے اس بت کے پاس کھرے ہونے سے منع کیا گیا تھا۔" (ابن عسار)

> حضرت علی کرم الله وجہہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اکرم ﷺ سے یو چھا:''اے رسولِ اکرم ﷺ کیا بعثت ہے قبل آپ نے بھی بنوں کی بوجا کی؟''رسولِ اکرم شراب کے حرام ہونے سے پہلے )۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ''ہر گزنہیں اس لئے کہ میں جانتا تھا کہ جو شخص بت پرستی اور شراب نوش کا مرتکب ہوتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے،اور مجھاس وقت تک کتاب الله عطانبيس ہو کی تھی۔''

> > رسول اکرم علی کے صغرتی میں انگلی کے اشارے سے یانی برسنا

مِلْدِ اول اللهِ اول

ابن عسا کرنے حلیمہ بن عرفطہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ معظمہ پہنچا اور وہ لوگ سخط قط میں سخط قحط میں سخط قصط میں سخط میں سخط قصط میں سخط میں سخط قصط میں سخط میں سخط

ابوطالب چلاوران کے ساتھ ایک لڑکا تھا، جواس قدر سین تھاجیے بدلی میں سے سورج نکل آیا ہو۔ (بیلڑکا رسول اکرم وہ اللہ علیہ جو اس وقت ابوطالب کی پرورش میں تھے۔) ابوطالب نے ان صاحبزادے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے اگلی سے اشارہ کیا اور آسان میں کہیں بدلی کا نشان نہ تھا، سب طرف سے بادل آنا شروع ہوئے اور خوب یانی برسااور بیواقعہ آپ وہ کا نشان نہ تھا، سب طرف سے بادل آنا شروع ہوئے اور خوب یانی برسااور بیواقعہ آپ وہ کا نشان نہ تھا، سب طرف سے بادل آنا شروع ہوئے اور خوب یانی برسااور بیواقعہ آپ وہ کا نشان نہ تھا، سب طرف سے بادل آنا شروع ہوئے۔

اورایک مرتبرسول اکرم وظالب کے ساتھ بارہ برس کی عمر میں سفر تجارت پر شام کو گئے راہ میں بحیرہ راہب نصاری کے پاس اتفا قا قیام ہوا۔ راہب نے رسول اکرم وظالم کو علامت نبوت سے بہجاتا اور قافلہ کی دعوت کی اور ابوطالب سے کہا کہ ریپ بغیبرسب عالموں کے سردار ہیں ، اور اہل کتاب اور یہوداور نصاری ان کے دخمن ہیں ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ ، مبادا ان کے ہاتھ سے ان کوگر ند پہنچ سوابوطالب نے مال تجارت و ہیں بیجا اور بہت نفع جاؤ ، مبادا ان کے ہاتھ سے ان کوگر ند پہنچ سوابوطالب نے مال تجارت و ہیں بیجا اور بہت نفع پایا اور و ہیں سے مکہ کو پھر آئے۔ سیر سے ابن ہشام میں یہ قصہ بہت مفصل و مبسوط ہے ہفصیل کے لئے وہاں مراجعت کی جاسکتی ہے۔

علماء يہود كااپنے علم وحساب سے ولا دت شريفه كى خبردينا

بیمن اورابولایم نے حضرت حسان بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ میں سات آٹھ بری کا تھا، اور دیکھی نی باتوں کو بجھتا تھا۔ ایک دن میج کے وقت ایک یہودی نے بکا یک چلانا شروع کر دیا: 'اے یہود کی جماعت سنو! ۔۔۔۔' سب جمع ہو گئے اور میں بھی من رہاتھا۔ کہنے سروع کر دیا: 'احد (رسول اکرم بھٹا) کا وہ ستارا آج شب میں طلوع ہوگیا۔' احمد (رسول اکرم بھٹا) کا وہ ستارا آج شب میں طلوع ہوگیا۔' (جس کی ساعت میں رسول اکرم بھٹا بیدا ہونے والے تھے)۔ سیرة ابن بشام میں یہ بھی ہے کہ محمد بن اسحاق صاحب اکسیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن

besturdubooks.wordpress ثابت سے یو چھا کہ:'' جب آپ ﷺ مدینہ میں تشرف لائے تو حسان بن ثابت کی کیا عمر تھى؟" انہوں نے كہا!" ساٹھ سال كى تھى "اور آپ كھنے ترین سال كى عمر میں تشریف لائے ہیں۔تواس حساب سے حسان بن ثابت (رسول اکرم ﷺ سے عمر میں سات سال بڑے ہوئے توانہوں)نے یہودی کا بیمقولہ سات سال کی عمر میں سناتھا۔

### رسول اكرم على شب ولادت مين ستارون كاجهك آنا

بيہي نے فاطمہ بنت عبداللہ والدؤ عثان بن ابی العاص سے روایت کی ہے کہ میں بوقت ولا دت رسولِ اکرم ﷺ کے حاضرتھی ،سو جب رسولِ اکرم ﷺ پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ سارا گھرنور ہے بھر گیا اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب ہو گئے تھے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ بیگریزیں گے۔

حضرت آمند کا گھرنورے بھر گیااور آسان کے ستارے زمین کے قریب ہوگئے اورطبرانی میں روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ جس رات رسول اکرم علیاس دنیا میں تشریف لائے اس رات میری والدہ حضرت آمنہ کے گھریر تھیں۔میری ماں نے ہمیں بتایا کہ آمنہ کا گھر نور سے بھر گیا ،اور جب میں نے آسان کی طرف دیکھاتو ستارے اس قدر قریب نظر آئے کہتو میں ڈری کہبیں ہے ہم برنہ گریزیں۔ جس دفت آپ ﷺ کی ولا دت ہوئی سارامکان نور سے بھر گیا۔ (طبرانی)

# حضرت عليمه كے گھر ميں خيروبرکت

جس وفت حضرت حليمه نے رسول اكرم الليكودودھ بلانے كے لئے ليا توان كے گھر میں بڑاافلاس تھا۔مویشی سو کھ کر کانٹا ہو گئے تھے اور حلیم ٹما خاندان دودھ کوتر ستا تھا۔ رسول اکرم ﷺ کی بدولت الله تعالی نے ان کوکشر خیر وبرکت عطافر مائی ان کے تمام مولیثی دوده دینے لگے اور حلیمہ کا خاندان آسودہ حال ہو گیا۔ (طبرانی)

حمل سے والدہ ماجدہ کوکوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہکوئی کرب ہوا نیز رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے (کسی عورت کا) کوئی حمل نہیں دیکھاجوآپ سے زیادہ سبک اور ہمل ہو۔

ف .....عاوره میں اس عبارت کے معنی مساواۃ کی بھی نفی ہوتی ہے۔ سبک یہ کہ گران نہ تھا، اور بہل یہ کہ اس بیل کسی قتم کی تکلیف غثیان یا کسل یا اختلال جوع (متلی ستی بھوک کی کمی ) وغیرہ نہ تھی ، اور شامہ میں ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ قال ہوا جس کی شکایت عورتوں سے کی ، حافظ ابولغیم نے کہ اُنقل ابتداء علوق (یعنی حمل) میں تھا بھر وقت استقر ارحمل کے خفت ہوگئی ہر حال میں بیمل عادت معروف سے خارج تھا۔ (نشر الطیب) یادب صل و صلم دائماً ابدا علی حبیب من ذانت به العصر یادب صل و صلم دائماً ابدا

رسول اكرم على ولادت سے پہلے حضرت آمنه كاخواب

حضرت عرباض بن سارید سے روایت ہے۔ رسول اکرم بھے نے فرمایا: ''میں خداکا بندہ اور خاتم الانبیاء اس وقت سے ہوں جب میراباپ (حضرت آدم ) آب کل میں تھا۔
میں اس کی تفصیل بتا تا ہوں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی وعا، حضرت عیسی کی بثارت اوراپی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ اوراسی طرح پیفیمروں کی مائیں خواب و یکھا کرتی ہیں۔'' حضرت عرباض کہتے ہیں کہ رسول اکرم بھی کی والدہ حضرت آمنہ نے رسول اکرم بھی کی والدہ حضرت آمنہ نے رسول اکرم بھی کی والدہ حضرت آمنہ مے کل روشن ہوگئے ولا دت کے وقت ایک خواب و یکھا تھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے کل روشن ہوگئے ہیں جناب رسول اکرم بھی کی طرف اشارہ کر کے ارشاوفر مایا تھا۔ (مندہ سنب)

#### رسول اكرم الله المحصغران ميس كرامات وبركات

رسول اکرم ﷺ جب ابوطالب کی کفالت وتربیت میں تھے۔توجب آپ ﷺ ان کے عیال کے ہمراہ کھانا کھاتے تو سب شکم سیر ہوجاتے اور جب رسول اکرم ﷺ نہ کھاتے تو وہ بھی بھو کے رہے۔

# besturdulooks.wordpress.com رسول اكرم على كقلب اطهر مين عالم ملكوت وعالم لا موت كے مشاہدہ كى طاقت كالجرنا

محد بن اسحاق نے ثور بن بزیدے ( پہلے شق صدر کے بعد کا واقعہ ) مرفوعاً کا ذکر کیا ہے۔رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''ان دوسفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ رسول اکرم ﷺ کوان کی امت کے دس آ دمیوں کے ساتھ وزن کرو، چناچہ وزن کیا گیا تو میں بھاری نکلا، پھرای طرح سو کے ساتھ پھر ہزار کے ساتھ وزن کیا پھرکہا کہ بس کرو ،والله اگررسول اکرم الکوان کی تمام امت ہے وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی نکلیں گے۔ فائدہ ....اس جملہ میں آپ بھی کو بشارت سنا دی گئی کہ آپ بھی نبی ہونے والے ہیں۔اورشق صدراورقلب اطہر کا دھلنا جار بارہواایک تو یہی جو مذکورہوا، دوسری بار بعمر دس سال بیصحرامیں ہواتھا۔ تیسری باروقت بعثت کے بماہ رمضان غارحرامیں ہوا۔ چوتھی بارمعراج میں اور پانچویں بارثابت نہیں مزید تفصیل انشاء اللہ آ گے آئے گی۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے تفسیر سورہ الم نشرح میں اس کے متعلق نکتہ لکھاہے کہ پہلی بار کاشق کرنااس کے تھا کہرسول اکرم بھے کے دل سے حبلہو ولعب جولاکوں کے دل میں ہوتی ہے نکال ڈالیس۔اور دوسری باراس لئے کہ جوانی میں رسولِ اکرم ﷺ کے دل میں رغبت ایسے کاموں کی جو بمقتصائے جوانی خلاف مرضی الہی سرز د ہوتی ہیں نہ رہے۔اور تیسری باراس کئے کہرسول اکرم ﷺ کے دل کوطافت مشاہدہ عالم ملکوت اور لا ہوت کی ہو۔

### رسول اکرم عظی ریجین میں بادل سایہ کرتے تھے

ابن سعداورابونعیم اورابن عسا کرنے ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہؓ آپ ایک بین دورنه جانے دیا کرتیں ،ایک باران کو کچھ خبرنه ہوئی آپ ایک بین شیماء کے ساتھ عین دو پہر کے وقت مواثی کی طرف چلے گئے ،حضرت حلیمہ "آپ اللہ کی تلاش میں تکلیں یہاں تک کہ آ ہے اللہ کو بہن کے ساتھ بایا کہنی لگیں اس گری میں (ان کولائی ہو) بہن کہنے گئی امال میرے بھائی کوگری ہی نہیں گئی میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جوان پرسابیہ کئے ہوئے تھا، جب ہم تھہر جاتے تو دہ بھی تھہر جاتا تھا۔ جب چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا یہاں تک ای طرح پہنچ گئے۔

120

رسول اکرم ﷺ کی ولا دت سے پہلے حضرت عبدالمطلب کاخواب رسول اكرم على كے چا حضرت ابوطالب كابيان ہے كدان كے والدعيد المطلب نے انہیں بتایا کہ ایک دفعہ میں مقام حجر میں سور ہاتھا، کہ میں نے ایک خواب دیکھا،خواب میں دیکھا کہ:۔ایک درخت اگا اوراس کی چوٹی آسان تک پہنچ گئی ،اوراس کی شاخیس مشرق ے مغرب تک بھیل گئیں ،ای کے ساتھ میں نے ایک نور دیکھا جوسورج سے ستر گناہ برا اتھا تمام عرب وعجم اس نور کے سامنے مجدہ ریز تھے بھی بینور حصب جاتا اور بھی بوری آب وتاب کے ساتھ جلوہ گر ہوجا تا۔ میں نے قریش کے پچھلوگوں کواس درخت کی شاخوں سے لئکے ہوئے دیکھااور قریش کے آیک گروہ کو دیکھا کہوہ اس درخت کی جڑوں پر کلہاڑا چلانے کا قصد کررے ہیں، جب وہ اس درخت کے قریب محے تو ایک شکیل اور وجہد نو جوان نمودار ہوا اس نے ان لوگوں کو بکڑ کران کی مرتوڑ ڈالی اور آئکھیں نکال دیں، میں بھی اس درخت کا كچھ حصدلينا جا ہتا تھاليكن كامياب نہ ہوسكا۔ ميں نے يو چھا:" بيدرخت كن لوگوں كے لئے ے؟ ..... ' مجھے بتایا ممیا کہ: ' بید درخت ان لوگوں کے لئے ہے ، جولوگ اس درخت کی شاخوں کو پکڑ کر لئکے ہوئے ہیں۔ 'اس وقت میری آنکھ کل کی ،خوف وہیت سے میراجسم لرز ر ہاتھا، میں اس وقت قریش کے ایک کا ہند کے باس گیااور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ، وہ کہنے گی کہ اگر بیخواب سیا ہے تو تیرے صلب ہے کوئی ایسا مخص پیدا ہوگا جومشرق اور مغرب کا ما لک ہوگا اورمخلوق خدااس کی اطاعت کرے گی۔ابوطالب کہتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے ہے کہا شایدو مخص تو ہی ہے۔ نیکن خدا کی شم وہ درخت ابوالقاسم (رسول اکرم (بحوالهابوهيم) 🐉 کی کنیت) ہے۔ رسول اكرم الليكى ولادت يرناموراد يبول كاخراج تحسين

besturdubooks.wordpress.com محترم قارئین مندرجہ بالا واقعات کے بعداب ذیل میں مختلف علاء ونامورا دیبوں کی تحریروں سے اخذ کر کے آپ ﷺ کی ولا دت کی انوکھی اور نرالی شان کو بیان کیا جار ہاہے جوكهانشاءاللهايمان مين اضافي كاسبب موكار ليجيّ ملاحظ فرمائي:

> رسول اكرم بھيكى ولادت يرقيصروكسرىٰ كےخودساختەنظاموں ميں زلزله انسانیت ایک سر دلاشتھی جس میں کہیں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق کی حرکت باقی نہیں تھی۔انسانیت کی سطح پرخودروجنگل اگ آیا تھا، ہرطرف جھاڑیاں تھیں۔جن میں خونخوار درندے اور زہریلے کیڑے تھے۔ یا ہرطرف دلدلیں تھی،جن میں جسم سے چٹ جانے والی اورخون چوسنے والی جو کلیں تھیں۔اس جنگل میں ہرطرح کا خوفناک جانور، شکاری پرنده اور ہرفتم کی جونک یائی جاتی تھی لیکن آ دم زادوں کی اس بستی میں کوئی آ دمی نظر نہیں آتا تھا۔

> دفعتاً انسانیت کے اس سردجسم میں گرم خون کی ایک لہر دوڑی نبض میں حرکت اور جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔جن پرندوں نے اس کومر دہ سمجھ کراس کے بے صرجسم کی ساکن سطح پربسیرہ کررکھا تھا۔ان کوایے گھر ملتے ہوئے اورایے جسم لرزتے ہوئے محسوں ہوئے۔ قدیم سیرت نگاراس کواپنی خاص زبان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ کسری شاہ اریان کے کل کے کنگرے گرے اور آتش فارس ایک دم بچھ گئی۔

> زمانہ حال کا مورخ اس کو اس طرح بیان کرے گا کہ انسانیت کی اس اندرونی حرکت ہے اس کی بیرونی سطح میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس کی ساکن و بے کسی کا ہر حال لوشا اور تنکول کا ہر گھونسلا بکھرتا نظر آیا۔ زمین کی اندرونی حرکت ہے اگر شکین عمارتیں اور اپنی برج خزاں کے بتوں کی طرح جھڑ سکتے ہیں تورسولِ اکرم بھی کی آمدے کسریٰ اور قیصر کے خود ساخته نظاموں میں تزلزل کیوں نہیں ہوگا۔

besturdur

رسول اکرم ﷺ کی ولا دت برعروس کا سنات کی ما نگ میں موتی کھر گئے ۔

رات ' میلة القدر''بنی ہوئی نکلی اور'' خیر من الف شہر'' کی بانسری بجاتی ہوئی پوری دنیا میں کچیل گئی۔ موکلان شب قدر نے ' تَنسزُ لُ السملاَئکةُ والرُّو حُ فِيها'' کی شہنائیاں شام ہے بجانی شروع کر دیں۔ حورین' باذن رہم '' کے پروانے ہاتھوں میں لے کرفردوس شام ہے جانی شروع کر دیں۔ حورین ' باذن رہم '' کے پروانے ہاتھوں میں لے کرفردوس معلی کھڑی ہوئیں اور ''ھسی حقی مصطلع الفہو'' کی معیادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔

تارے نگل آئے اور طلوع ماہتا ہے پہلے عروس کا تنات کی ما تک میں موتی ہمر کر غائب ہوئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نور انی چا در سے ڈھک دیا۔ آسان پر گھو منے والی قوسیں اپنے آپ مرکز پر کھہر گئیں۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیں۔ ہواجبنش ہے، افلاک گردش ہے، زمین چکر سے، دریا بہنے ہے، میں کیلیں ٹھونک دیں۔ ہواجبنش میں مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لئے رات کے بعداور شیح سے پہلے بالکل خاموش ہوگیا۔ انتظام واہتمام کی تکان نے چاندگی آئکھوں کو چھپکا دیا ہیم سہری کی آئکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگیں۔

پھولوں میں نکہت،کلیوں میں خوشبو، کونپلوں میں بومحوخواب ہوگئ۔ درختوں کے مشام خوشبوئ اقدس سے ایسے مہلے کہ بتا بتا مخمور ہوکر سر بسجو دہوگیا۔ ناقوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے،سر جھکانے کے بہانے آئکھ جھپکائی۔قطرہ قطرہ ایک منٹ کے لئے سر بدز مین ہوگیا،جس کے لئے یہ سب انتظامات تھے۔

فرشتوں کے پرےخوشیوں سے جرے آسانوں سے زمین پراتر نے گئے،اور دنیا کے جمود میں ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتے ہوئے نظر آنے لگا۔ کہم غیب نے منادی کی کہ افضل البشر، خاتم الانبیاء، سرا پردہ لاحوت سے عالم ناسور میں تشریف لانے والے ہیں رات نے کہا:''میں نے شام سے اک سا انتظار کیا ہے گوہر رسالت کومیرے

besturdubooks.wordpress.com دامن میں ڈال دیا جائے۔'ون نے کہا:''میرار تبدرات سے بلند ہے مجھے کیوں محروم رکھا جائے۔'' دونوں کی حسرتیں قابل نوازش نظر آئیں کچھ حصہ دن کالیا اور کچھ حصہ رات کا ،نور کے تڑ کے نورعلی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کا تنات پروہ حل با بہار رکھ دیا اس کے سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے منور اور روشن ہوگئے، سرزمین حجاج جلوه حقیقت ہے لبریز ہوگئی۔

> د نیا جوسر در جمود و کیفیت میں تھی ایک دم تحرک نظر آنے لگی۔ پھولوں نے پہلو کھول دیئے کلیوں نے آئکھیں واکیس، دریا بہنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، آتش کدوں کی آتش سرد ہوگئی،زم خانوں میں خاک اڑنے لگی، لات ومنات حبل وعذات کی تو قیریا مال ہوگئی قیصر وكسرىٰ كے فلك بوس برج كركرياش ياش ہو گئے۔

> درختوں نے سجدہ شکر سے سراٹھایا، رات کچھ روشی ہوئی سی، جاند کچھ شرمایا ہوا سا، تارے نادم ومحبوب سے رخصت ہوئے اور آفتاب شان وفخر کے ساتھ مسرت ومباہات کے اجالے کئے ہوئے کرنوں کے ہار ہاتھ میں،قرس نورتھال میں، ہزاروں ناز وادا کے ساتھ افق مشرک سے نمایاں ہوا۔عبداللہ کے گھر میں ،آ منہ کی گود میں ،عبدالمطلب کے گھرانے ، ہاشم کے خاندان میں، اور مکہ کے ایک مقدی مقام میں، خلاصہ کا تنات، فحز موجودات، محبوب خدا، امام الانبياء، خاتم النبين ، رحمة اللعالمين، يعنى رسول اكرم عِيَّاتشريف فرما كے عز وجلال ہوئے سبحان اللّٰدر بیج الاول کی بارہ تاریخ کتنی مقدس تھی ،جس نے ایسی سعادت يائى اور پيركاروزكتنامبارك تفاجس ميں حضورنے نزول واجلال فرمايا۔"فتبارَكَ اللّٰهُ أحسنُ الخَالِقِينِ" (ازمولانا ابوالكلام آزاد)

# رسول اكرم على ولادت يركعب نور سے معمور ہوگيا

رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو ان کوخواب میں بشارت دی گئی کہتم اس امت کے سر دار کی حاملہ ہوئی مِلْدِ اوَلَى

ہو، جب وہ پیدا ہوں آو ہوں کہنا:"اعید نہ بالواحد من شرکل حاصد" اوراس کا آ نام" محمہ" رکھنا۔ نیز حمل رہنے کے وقت رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بھری علاقہ شام کے کل ان کونظر آئے۔

یا رب صل وسلم دائماً ابدا علی حبیبک من زانت به العصر آمند بنت وہب (آپ کی والدہ ماجدہ) کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم کی میر بیطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نورلکلا جس کے سبب مشرق ومغرب کے درمیان سب روشن ہوگیا۔ پھر آپ کی اند بین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے سے ۔ پھر آپ کی ایک شی بحری اور آسان کی طرف سراٹھا کرد یکھا۔ ای نورکا تھے۔ پھر آپ کی نے فاک کی ایک شی بحری اور آسان کی طرف سراٹھا کرد یکھا۔ ای نورکا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اس نورسے آپ کی والدہ نے شام کے ل درکو ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اس نورسے آپ کی والدہ نے شام کے ل درکو کی اندھی النسی درکو کی ایس میں ہوگا ارشاد کی ایک المحک امھات الانبیاء یویدین" (یعنی انبیاء درات "اورای میں بی بھی ارشاد ہے:"و کی لمالک امھات الانبیاء یویدین" (یعنی انبیاء کی ما کی ما کی ما کی ما کی ما کی ما کی ایک نورد یکھا کرتی تھیں۔)

عثان بن الجى العاص الني والده ام عثان تقفيه سے جس كانام فاطمه بنت عبدالله ہے ، کہتی ہیں كہ جب رسول اكرم وظا كى ولا دت شريفه كا وقت آيا تو رسول اكرم وظا كى ولا دت شريفه كا وقت آيا تو رسول اكرم وظا كى توليد كے وقت میں نے خانہ كعبہ كود يكھا كه نور سے معمور ہوگيا اور ستاروں كود يكھا كه زمين سے اس بقد رنزد يك آگئے كہ جھے كمان ہواكہ مجھ يركر برايں گے۔

ابولیم نے عبدالرحلٰ بن عوف ہے اسے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ شفا ہے نقل کرتے ہیں ،وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آ منہ ہے آپ وہ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے اور (موافق بچوں کے) آپ کی آ واز نگلی تو میں نے ایک کہنے والے کوسنا کہ کہنا ہے کہ رحمک اللہ (یعنی اے محمد وہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو) شفا کہتی ہیں کہ مشرق ومغرب کے درمیان روشنی ہوگئی۔ یہاں تک کہ میں نے روم کے بعضے کل دیکھے پھر میں نے آپ کو دورہ دیا (یعنی اپنانہیں بلکہ آپ کی والدہ کا کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں

besturdubooks.wordpress.com کیا)اورلٹادیاتھوڑی دربھی نہ گزری تھی کہ مجھ پرایک تاریکی رعب اورزلزلہ چھا گیااورآپ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔سومیں نے ایک کہنے والے کی آ وازسیٰ کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے،جواب دینے والے نے کہا کہ شرق کی طرف،وہ کہتی ہیں کہاس واقعہ کی عظمت برابرمیرے دل میں رہی ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا۔پس اول اسلام لانے والوں میں ہوئی۔

> اور منجملہ آپ کے عجائبات ولادت کے بیرواقعات روایت کئے گئے ہیں۔کسری کے کل میں زلزلہ پڑجانا اوراس سے چودہ کنگروں کا گرجانا اور بحیرہ طبر بیرکا دفعۃ خشک ہوجانا اور فارس کے آتش کدہ کا بچھ جانا جوایک ہزار سال سے برابر روشن تھا کہ بھی نہ بچھا تھا۔

> حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آرہا تھا۔ سوجس شب حضور ﷺ پیدا ہوئے اس نے کہا اے گروہ قریش کیاتم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کومعلوم نہیں۔ کہنے لگا کہتم میں آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے (جس کالقب مہر نبوت ہے) چنانچہ قریش نے اس کے پاس آ کر خفیق کی خبر لی کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔وہ یہودی آپ کی والدہ کے پاس آیا انہوں نے آپ کوان لوگوں کے سامنے کردیا جب اس يهودى نے وہ نشانی ديکھي تو بيہوش ہوكرگر پرااور كہنے لگا كہ بني اسرائيل سے نبوت رخصت ہوئی۔اے گروہ قریش من رکھو واللہ بیتم پراییا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق اور مغرب سے اس کی خبرشائع ہوگی۔ (ازمولا نااشرف علی تعانویؒ)

> > رسول اكرم على كى ولادت سے ہرسومسرت كى لېردور گئى

''وجدان نے چودہ سوسال کی الٹی زفتدنگا کرواقعات کونخیل کی نظر ہے دیکھا۔ دنیا بدا عمالوں سے ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی۔ کفر کی کالی گھٹا ہر طرف تلی کھڑی ہوئی تفرتھر کانے رہی تھی کہ نہیں روشنی کی کرن پھوٹے اور باس کی حالت میں ادھرادھرد مکھے رہی تھی کہ نہیں روشنی

بلد الأولى

کی کرن نظرا آئے اور اسے سلامتی کی راہ مل جائے وہ کفر کے اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے قدم افھارہی تھی ۔ دیکھووہ چندقدم چل کررگ گئی۔ سرراہ دوزانو ہوکر عالم یاس میں سینے پر ہاتھ باندھے، گردن جھکائے مصروف دعا ہوگئ اور نہایت بجز اور الحاح سے بولی ،اے نور وظلمت کے پروردگار! میں غریب اس پر ہول اندھیرے میں کب تک بھٹکتی پھروں۔ اے آقا! اپنے کرم سے اس نور کا ظہور کر جوظلمت کدہ دہر کومنور کردے۔ وہ نور پیدا کر جوبے بھرکوطافت دید بخشے۔ اس نے آمین آمین کہہ کرسر جھکایا۔ یک بیک اس کے دل میں خوشی کی ہرائشی اور اس کے دخسار نوشگفتہ گلاب کی پھٹر یوں کی طرح شاداب نظر آنے گئے کیونکہ اسے قبولیت دعا کا القاء ہور ہاتھا۔ پھر اس نے آہتہ آہتہ ستاروں سے زیادہ روشن آئے کیونکہ اٹھا کیں ،کفر کی گھڑا کیں جو بھٹ دی تھیں۔ افق مشرق پر محبت کی کہانی سے زیادہ روشن آئکھیں۔ افعا کیں ،کفر کی گھڑا کیں چھٹ رہی تھیں۔ افق مشرق پر محبت کی کہانی سے زیادہ دکش پو پھٹ رہی تھی۔ آفتا بدایت کے طلوع کی تیاریاں ہور ،ی تھیں۔

20 اپریل 571ء برطابق ۹ رئیج الاول دوشنبہ کی مبارک صبح کوقدی آسان پرجگہ جگہ سرگوشیوں میں مصروف تھے کہ آج دعائے خلیل اور نوید مسیحا مجسم بن کر دنیا میں ظاہر ہوگا۔ ہوگی۔ حوریں جنت میں تزئین حسن کے بیٹھی تھیں کہ آج صبح کا تنات کا غازہ نمودار ہوگا۔ جس کے عالم وجود میں آتے ہی شرک اور کفر کی ظلمت کا فور ہوجائے گی لوگ اپنے پروردگار کوجانے لگیں گے نسل اور خون کے امتیاز کی لعنت مٹ جائے گی۔ غلام اور آقا ایک ہوجا ئیں گے ، شبنم نے عالم ملکوت کی ان باتوں کو سنا اور سے پیام مسرت کرہ ارض کے کا نوں ہوجا نیس کے جبی اور خوشی سے کھل گئے ، کلیاں مسکرانے لگیس دن کے دس بجے بی بی آ منہ کے بطن سے وہ فول جہاں تاب پیدا ہوا، جس کے لئے قعر مزلت میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا، فریب اور غلام کو بڑھانا عورت کومرد کے برابر کر دکھانا ، از ل سے مقدر ہو چکا تھا۔

وہ نومولودز چہ خانہ میں مسکرایا۔فضائے ملکوت میں بھی مسرت کی لہر دوڑ گئی کیونکہ دنیا کو سچی خوشی کا سبق اس سے ملنے والا تھا۔کفر سجدہ میں گر گیا،ادیان باطلہ کی نبضیں چھوٹ گئیں ۔عبداللّٰد کا بیٹا، آمنہ کا جایا دنیا میں جلوہ گر ہوا۔دنیا پرمستقل ترقی کے دروازے کھل besturdubooks.wordpress.com گئے ۔کا کنات کی خوابدیدہ قوتیں بیدار ہو کرمصروف عمل ہوگئیں۔انسانیت کی تعمیر اخوت ومساوات کی خوشگوار بنیا دوں برشروع ہوئی \_متلاشیان حق کواپیا عرفان الہی عطا ہوا کہ ماسوا اللّٰد كاخوف خود بخو ددلول سے جاتار ہا۔

> عبدالمطلب كوجب معلوم ہوا كمل واخلاق كى حد كمال نے انسانی طريقه اختيار کرلیا ہے تو دل نے دعاؤں کی برورش کی ۔اس خیال سے کہ بیمولود انسان کا ممدوح ہے، اس کا نام محمد انسانیت کے اس کمال کا عالم وجود میں آنا انسانوں کے لئے کس قدر باعث برکت ہوا، اس کا حال دنیا میں پھیلی ہوئی روشیٰعلم اور ترقی تہذیب ہے پوچھو۔ مسلمان اس دن کو یاد کرے جتنا مسرور ہو کم ہے کیونکہ حضرت محمد اللے کی تعلیم نے دنیا کو مسرتوں سے بھردیالیکن تعتیں سن کررات آنکھوں میں کاٹ لی لیکن جب عین فجر کا وقت ہوا تو سو گئے۔ ہمارے ملک میں میلاد کی محفلوں برار بوں رویے صرف ہوئے ، مرمسلمانوں کے پاس اینے اور انسانیت کی تغییر کے لئے پائی تک نہیں۔کاش!مسلمان اس دن اینے چندوں سے تربیت اطفال کے لئے مرکز قائم کریں تا کہ اولوالعزم بچے پیدا ہوں۔جوتعلیم اسلام کو عام کریں اور دنیا ہے اپنالو ہا منوائیں۔ دنیا کے سب سے بڑے خادم کی یا تعمیری کام سے منانی حامیے ،صرف نعتیں پڑھ دینے سے حضرت محمد اللے کے مشن کو تقویت نہیں پہنچ سكتى-باتوں سے بیں عمل سے اسلام كابول بالاكرو مخلوق كى خدمت كے لئے مواقع تلاش

> یا در کھئے بتجے کی صحت کی حفاظت ماں باپ کا مقدس فرض ہے۔ تو اناجسم تندرست روح کامسکن ہوتا ہے۔ جب جسم توانا اور روح تندرست ہوتو ارادہ وُنیا کو مسخر کرنے نکاتا ہے۔ورنہ عزم چندقدم چل کرمٹی کے ڈھیر پر بیٹھ جاتا ہے۔اور تیز رومسافران کوحسرت کی نظرے دیکھتا ہے۔اہل مجم پرعربوں کی فتح کا ایک اہم سبب اُن کی قوت برداشت ہے۔جنگجوعرب کی قوت کا انحصار تربیتِ اطفال پرتھا۔ملک کا دستورتھا کہ قصبات کی بیبیاں بچہ بیدا ہوتے ہی دیہات میں اس کی پرورش کا انتظام کرتی تھیں تا کہ کھلی ہوا اور آزاد فضا

میں جسم کی مناسب نشونما ہو سکے اور اُن میں مردانگی کے جو ہر پیدا ہوں اور وہ جوان ہو کردشمن کی کے جو ہر پیدا ہوں اور وہ جوان ہو کردشمن کے سامنے سرنہ مجھ کا دیں۔

رسول اکرم و الده آمند نے پیدائش کے دو تین روز بعد دودھ بلانے کے لئے رسول اکرم و الکولا الہب کی لونڈی ٹو بید کے سپر دکر دیا۔ پچھ دنوں کے بعد حسب دستور قبیلہ موازن کی عور تیں شہر میں آئیں تا کہ کوئی بچرا مجرت پر دودھ پلانے کوئل جائے۔ اِن عور توں میں میں سے مائی حلیم ، بی بی آمند کے گھر آئیں ۔رسول اکرم و الکولی جان کرسوج میں پڑ گئیں۔ تقدیر نے کہا۔ حلیمہ گدڑی کو ندد کھے لاک کود کھے۔ دین ودولت کو چھوڑ کر خالی ہاتھ نہ جانا۔ اس کے نام سے تیرانام رہے گا۔ اس کی داری بن اور دنیا میں عزت حاصل کر!

لی بی آمنہ نے جب اپنے لئے جگرکو مائی حلیمہ کے سپر دکیا ہوگا، بیٹے کی جدائی کے تصور نے قلب بیں قلق کے کتنے طوفان اٹھائے ہوئے ۔ گرآ زادقوم کی بہا درعورتیں بچوں کی جدائی برداشت نہ کریں تو اپنی نسل بیس غلامی اوراد بار کا در شرچھوڑ جا کیں ۔ جو ما کیں غم کے آنسو بہا کر بچوں کو تربیت گاہوں اور جنگ و پر کار کے میدانوں بیس جانے ہے روئی ہیں انہیں قدرت فرزندوں کی کامیاب واپسی پرخوشی کے آنسو بہانے کا موقع نہیں دیتی ۔ مائی حلیمہ نیچ کو لے چلی ، بی بی آمنہ نے نو رِنظر کے صحت وسلامتی سے واپس لوٹے کی وعا کیں مائیس ۔ خدا کی برکتیں قرایش کے گھر سے نکل کر ہوازن کے قبیلہ میں واٹس ہو گئیں۔

جوموتی ریت کی تہدیں پائے جاتے ہیں، درشہوار بنتے ہیں۔ مٹی اور پھر میں رُلئے والے ہیرے کو وِنور کہلاتے ہیں۔ غریب بچوں کے لئے قدرت کی بیسلیاں ہیں۔ محمد الله اللہ کی گود سے مچل کر زمین پر بیٹھنے کی سعی کرتے ہیں۔ حلیمہ! انہیں سخت زمین پر کھیلنے اور انٹھواٹھ کر گرنے سے ندروک۔ ان کے ارادہ میں تختی پیدا ہونے دے تاکدان کی عزیمت کے سامنے لو ہا پانی اور پھرموم ہوجائے۔ انہیں زمین پر کھیلنے دے۔ قالینوں پر لوٹے والے بچ سامنے لو ہا پانی اور پھرموم ہوجائے۔ انہیں زمین پر کھیلنے دے۔ قالینوں پر لوٹے والے بچ ارادے کے کمزور ہوتے ہیں۔

د کھو سعید فطرت بچہ قدرت کے کمتب میں تعلیم پار ہاہے۔اب پانچ برس کی عمر

besturdulooks.wordpress.com ہے۔رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ بھولی بھٹلی بھیٹر بکریوں کے بیچھے پھرتا ہے اور انہیں گلہ میں واپس لانے میں مدودیتا ہے۔ جب کسی بھیڑ بکری کو گھیر کرواپس لاتا ہے تو اسے دنیامسر ت ہے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

> تھلی ہواور بکریوں کے پیچھے دوڑ دھوپ نے بیچے کے ہاتھ پاؤں مضبوط کردیئے ہیں۔جب چے برس کے بعد بچہلوٹا تو ماں نازک بودے کومضبوط یا کر باغ باغ ہوگئی۔ کیونکہ مضبوط بازوہی تو بیج کی آیندہ کامرانیوں کے عنوان ہیں یا کباز ہیوہ خوشی کے زمانے میں کیوں زیادہ روتی ہے۔ ظاہر کی آئکھ جہاں خوشی کے نظاروں میں مصروف ہوئی ،فورا سرتاج کی یا د تازہ ہوگئی جس کے خاک میں منہ چھیانے کے بعد سینہ آرزوؤں کا مزار بن جا تا ہے۔ یی بی آ منہ کے دل میں فرزندنے خاوند کی یاد تازہ کردی۔ بیوہ کے سواکون جانتا ہے کہ خاوند كے مرقد ميں كتنى كشش ہوتى ہے۔ شوہركى موت كے بعد بيوہ كے لئے اس سے زيادہ خوشى اوراطمینان کی بات کیا ہے کہ وہ اس کی چھوڑی ہوئی نشانی کو لے کر خاوند کی قبر کے سر ہانے کھڑی ہواورآ نسوؤں کے موتی نذر کرے۔

> حضرت آمنہ چھ برس کے پتیم بچے کوہمراہ لے کرخاوند کی قبر کی زیارت کو گئیں ،مہینہ سے زیادہ مدینہ میں اپنے میکے رہیں کسی سیرت نگارنے ذکرنہیں کیا کہ نتنی دفعہ اپنے جگر گوشه کوساتھ لے کرآ منہ آنسوؤں کا انمول تھفہ نذر چڑھانے مرقد محبت پر حاضر ہوئیں اور کتنی در دل کے ٹوٹے ہوئے آ بگینوں کومرقد کی مٹی میں رُلاتی رہیں۔ ہاں صرف اتنابتایا ہے کہ عُمر میں جوان غم میں بوڑھی ہیوہ واپسی پرمقام ابوامیں انتقال فر ما کئیں۔

> حضرت آمنہ کی لونڈی اُمّ ایمن این پیٹیم آقا اور دوجہاں کے سردار کو لے کرمکہ پینچی اور رسول اکرم علی دادا کے سامیہ عاطفت میں پرورش یانے لگے دوسال کے بعد آپ کے دا داعبدالمطلب بیاسی برس کی عمر میں اِس ملک فانی سے جہان جاو دانی کوسدھار گئے۔ رسول اکرم ﷺ طعبت سے تم کے آنسوروئے۔باپ کے بعد مال ،مال کے بعد اب دادا بھی وہاں جارہے ہیں جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آیا۔ان کوچھوڑ کر جانے والوں کے لئے

besturdubooks. Northern in it

آنسو بہانے کے سوا انسان کے بس میں اور ہے بھی کیا ۔اس جہان سے جانے والوا تنہارے لئے رونا بھی فضول اور بن روئے رہنا بھی ناممکن اعبدالمطلب نے مرتے ونت اس مجنج گراں مایہ کوایے بیٹے ابوطالب کے سپُر دکیا۔ ابوطالب نے تمام عمراہے جان ے لگائے رکھا اور اپنی عمر کے تجربے اور تدبیریں اس کی حفاظت کے لئے وقف کر دیں ایسا کیوں نہ ہوتا۔لکو طالب جناب عبداللہ کے ماں جائے بھائی تھے۔جوانامرگ بھائی کی موت كاصدمه جيتيج كود مكه كر دُور موجاتا تها\_ابوطالب كثيرالا ولا داورقليل المال تھے\_اس لئے رسول آگرم اللے کو بکریاں جرانے برنگادیا گیا۔ یہ پیشدا کٹر نیک لوگوں کے لئے بابرکت ثابت ہوا ہے۔ بیدین ودنیا کی فتح مندیوں کی تمہید ہے۔ گلہ بانی جہاں بانی کا دیباجہاس لئے ہے کہ اڑادینے کا جذبہ پختہ ہوکرانسان کے بے پایاں محبت کے احساس میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ نبؤت کا حقداراور نیکی کا حامل وہی ہے جو مخلوق کی محبت میں سرشار ہوکران تمام عناصر کوفنا کرنے کی قابلیت رکھتا ہو، جواس کی ترقی اور خوشی میں حائل ہیں۔اس کےجسم اور روح کی بالیدگی قوموں کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھا سکے جسم اور روح کی ترقیوں کی حد (از جناب چوہدری فضل حق ) کمال کانام ہی پیٹیبری ہے۔

رسول اکرم بینیام بشارت تھی ولا دت معمور عالم کے لئے پیغام بشارت تھی دراوہ سے کی میں سعادت افروزتھی، جس نے کا ئنات ارضی کورشد وہدایت کے طلوع کا مرثر دہ جال فزاسنایا۔ وہ ساعت کیسی محمورتھی جومعمور عالم کے لئے پیغام بشارت بنی۔الم کا درہ ذرہ زبان خال سے نغے گار ہاتھا کہ وقت آپنچا کہ اب دنیائے ہست وبود کی شقاوت دور اور سعادت مجسم سے عالم معمور ہو ظلمت شرک و کفر کا پردہ چاک اور آفتاب ہدایت، برج سعادت سے نمودار ہوا اور چہار جانب چھائی ہوئی شرک و جہالت اور رسم ورواج کی تاریکیوں کوفنا کر کے عالم و بود کوعلم و یقین کی روشن سے منور کردیا۔

(ازحضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سيوبارويّ)

besturdubooks. Nordors.

رسول اكرم عظيكي ولادت برظلمت حجيث كئي

وہ برقی بخلی جو سبح آفرینش کوازل کے افق پر جھلملاتی اور جگمگاتی ہوئی نظر آئی تھی۔
سینا کے ذرے ذرے کواپنی محشر خیز ترئی سے بے قرار کر چکی تھی۔اس کا مشغلہ جمال ہشعیر کی
فضامیں خاموثی سے چمک چمک کر،ارض بنی اسرائیل کے پردہ ظلم پراپنے منورنفوش چھوڑتا
گیا تھا۔

اب وقت آپہنچا تھا کہ اس کی گہتی فروز المانیاں ابر غلیظ کے اس سیاہ سائباں کو جو فاران کی چوٹیوں پر چھایا ہوا تھا، تار تارکر کے ایک ٹامتنا ہی چشمہ نور کی طرح صفحہ آفاق پر بہہ فکلیں۔کیساعظیم الشان مجز ہے کہ اونٹوں کے وہ حدی خواں ، جن کے جمود کاطلسم صد ہابرس سے نہ ٹوٹا تھا، یک بہ یک آتش بجاں ہوکرا تھے اور دنیا ورین اور حکمت واخلاق کے ہر شعبے میں زمانے کو درس دینے گئے۔

جاہلیت کے وہی فرزند جوشا پدکشت وخون اور جدال وقبال کے ہنگاموں میں اپنی عمریں کھو دیتے ، ابو بکڑ وعمر اور عثمان وعلی بن گئے اور آج لاکھوں اور کروڑوں دل ان کی عقیدت اور محبت سے لبریز ہیں۔ایک نہایت ہی قلیل مدت کے اندر عرب کا نقشہ بدل گیا۔ گئا کی روانی اب وہی ترانہ سنارہی تھی۔جس سے مست ہو کر بحراوقیانوس کی موجیس ساحل مسانیہ براینا سر پٹنے پٹنے دیا کرنی نفیس۔

ارض بطحا کے ختک اور بے برگ صحرامیں برقی مجلی گری اور خس و خاشا ک کوبھی منور
کرگئی، جس کے نورانی جلوے دبلی سے لے کرغر ناطہ تک قدم قدم پر جھلکنے گئے۔غزالی اور
ابو صنیفہ جیسے، فارا بی ابن سینا اور ابن راشد، عالمگیر، الپ ارسلال اور عمر ابن عبد العزیز جیسے
بیسوں پرستار حق کے نام حیات جاواں کے آسان پر درخشاں ستاروں کی طرح چک رہے
ہیں۔ بیسب کچھ آفتاب کے برنو تھے۔

کون کہتا تھا جس نے دنیا کوتار کی سے نکال کرروشنی کااورظلمت سے نجات دے

besturdulooks.wordpress.com کرنور کا راستہ دکھایا؟ جاؤ حجاز کے بیابان میں بکار بیکار کریہ سوال دہراؤ،اور پھر دہراؤ،شاید فاران كى گھاڻيوں ميں گونج پيرا ہو۔''محمر ﷺ ......''''يٺا يُھا الَّذِينَ آمنُوا صَلُّوا عَليهِ وسَلَّمُوا تَسلِيماً" (از پروفیسرحمیداحمدخان)

# رسول اكرم على كى ولادت يرخواب كوتعبيرمل گئى

اا رہیج الا ول کوصرف ظہور قدی نہیں ہوا بلکہ عالم نوطلوع ہوا۔ اس تاریخ کورسول ا کرم ﷺ نے جہاں فانی میں قدم رکھااوراور تاریخ عالم نے نئے سفر کا آغاز کیا۔اس روز ایک ماں نے سعادت مند بیٹے ہی کوجنم ہیں دیا، بلکہ مادر کیتی نے ایک انقلاب کوجنم دیا۔

اس دن محض آمنه کا گھر منورنہیں ہوا بلکہ تیرہ وتارخا کدان ہستی روثن ہوا،جس کے قدم رنج فرمانے سے زندگی پرشاب آگیااور صدیوں سے دیکھے جانے والےخواب کوتعبیر مل گئی۔اس کی تاب رو سےشش جہت کا ئتات کوروشنی ملی اوراس کے حلقہ نو میں حیات منتشر کو آسودگی نصیب ہوئی۔

رسول اكرم الله كانشريف آورى سے دنيا كوشرف انسانى كاحقيقى انداز ه موا، ورنداس سے پہلے حضرت انسان کو دوسری ہر چیز کی عظمت وسطوت کا احساس تھالیکن وہ اپنی حرمت اورایے مقام سے بے خبر تھے ای بے خبری کے نتیجے میں وہ سورج میا نداورستاروں کی جبک ے مرغوب ہوکرانہیں معبود بنائے ہوئے تھا۔

پہاڑوں کی بلندی غاروں کی گہرائی ہے متاثر ہو کرانہیں خدا کا درجہ دیتے ہوئے تھا۔راجوں،مہاراجوں نوابوں سرداروں شاہوں رہبانوں، کی صلالت وحشمت سےمحوہوکر انہیں خدا کا اوطار مانے ہوئے تھا انسان اتنا دیا ہوا تھا کہ ہرا مجرتی چیز کے سامنے جھک جاتا تھا۔ا تناڈراہواتھا کہ ہرڈراؤنی شے کی بندگی پرآ مادہ ہوجا تا تھاا تناسہا ہواتھا ہرایک کا زوراس پر چلتا تھاا تناسمٹا ہواتھا کہاہے اپنی وسعت کا ادراک نہ ہوسکا اتنامجوت تھا کہ جن بھوت اس كے بدوں كے حق دار قرار يائے اتنا كھٹا ہوا تھا كداس بيكراں كائنات ميں سانس ليتے ذرتا تفااتنا جهز كامواتها كنى زنجيركوايينه ليئة تقدر يتمجهتا تفايه

جناب رسول اکرم اللے نے آکر بتایا کہ تیری حرمت کعبہ سے انصل ہے تیری ذات رازالبی ہے۔ تیری تخلیق صرف کن سے ہیں خاص وسعت قدرت سے ہوئی ،توامانت البی کا حامل ہے تجھے ارادہ واختیار کا وصف عطا کیا گیا ہے تواپنی ذرہ ستی میں صحراب اور قطرہ وجود میں قلزم ہے۔ آپ ﷺ کی اس تعلیم اورخود آگھی کے اس درس کا پینتیجہ لکلا کہ وہ انسان جو مٹی کے مادھو (بت) کے سامنے سمٹا ہوا ہوتا تھا آج اس کی ہیبت سے بہاڑ سمٹ کر رائی ہے ہوئے ہیں۔جوانسان مورتیوں بھوت برتیوں اور وہموں کے خوف سے نیم جال تھااب صحرا ودریااس کی تھوکرسے دونیم ہوئے جارہے ہیں جوانسان دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتار ہتا تھا آج وہ 'میزوال بکمند آور کانعرہ مستانہ لگا تا نظر آتا ہے۔ سچی بات ریہ ہے کہ کا تنات کا اعتبار اورانسانیت کاوقار بیسب مجھرسول اکرم اللے کے دم قدم ہے ہے۔۔ ہو نہ لیے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو بینه ساقی ہوتو پھر ہے بھی نہ ہوہم بھی نہو برم توحید بھی دنیا میں نہو، تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ ای نام سے ہے نبض ہستی تیش آمادہ اسی نام سے ہے

رسول اکرم و کی ولادت باسعادت اور بعثت باکرامت سے پہلے، یہی معمورہ بستی جہان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یونان اپی عظیم الشان تہذیب کے کھنڈر پر یکہ تنہا کھڑا آنسو بہارہا تھا اور اہل یونان اس کھنڈر تلے دیے ہوئے کراہ رہے تھے۔ یونانی حکماء نے ایپ فلسفہ کے زور پر ہرمسئلہ کل کرنا چاہا۔ اس دور کا یونان فلسفوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ ارشمیدس، یواقلیدس، یہ عظیموس، یہ تقراط اور بقراط، یہارسطوا ورافلاطون۔

جس طرف نگاہ اٹھتی فلسفیوں کی قطار بندھی نظر آتی مگر بات پھروہی ہے، جوعلامہ

اقبال نے کہی

besturdubooks.wordpress! ا بني حكمت كيم و بيج مين الجهاموا آج تك فيصله فع وضرر كرندسكا یونان کی چیکتی دمکتی اکیڈمیوں نے اندھیرااور گہرا کردیا۔ بیددنیا منور ہوئی تو غار حرا کے گوشے سے طلوع ہونے والے آفاب نبوت سے ہوئی۔

> رومتہ الکبری کے قیصر اور فارس کے کسری بھی انسانیت کی پیٹے پر بوجھ ہی رہے۔اگر کسی نے آکرانسان کوسبکدوش کیا تو رسولِ اکرم ﷺ نے کیا۔ یہ تغفور وخا قان انسانیت کے لئے ناداں ثابت ہوئے۔ دنیا کوآ مان ملی تورسول اکرم اللے کے کوشہ دامان میں نصیب ہوئی۔شاہی قباوعباءانسانی آبادی کے لئے وبانکلی۔

> وہ کالی کملی تھی، جوگر فراران بلا کے لئے نسخہ شفائی۔ بادشاہوں کی وسیع سلطنت اینے باشندوں کے لئے سخت اور تنگ شکنجے تتھے۔ جب کہ پنتیم مکہ کی حجموثی سی کوٹھڑی دنیا بھر کے مظلوموں کے لئے اپنے اندرافلا کی وسعتیں رکھتی تھی جبش سے آنے والے، روم سے آنے والے، فارس سے آنے والے، اور نجدسے آنے والے آتے گئے اور سماتے گئے۔ارقم کے چھوٹے سے کمرے میں بحروبرسٹ گیا۔

> آج ہرآن پھیلتی ہوئی کا تنات میں پھر سے تنگی کا احساس ہونے لگاہے۔سائنس کی بے کرانی میں دم گھنے لگا ہے۔ سعلائیٹ ، مریخ وشتری کو گرفتار کرنے کے مشن پر ہیں مگر بد قسمت انسان ہوائے نفس کا اسیر ہور ہا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈ رکے پردے میں قبائے انسانی جاک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔'' انٹرنیشنل ویلیوز'' کے چکر میں انسان اپنی رہی سہی قدر کھور ہا ہے۔واقعہ توبہ ہے کہ آج کا ''بوعلی' غبار ناقہ میں گم ہوکررہ گیا ہے۔کوئی ''مجنول' ڈھونڈا جائے ' جمل کیلیٰ'' کو یا سکے۔ بیر مجنوں پورپ کے دانش گاہوں میں نہیں ملیں گے۔غبار حجاز کو آنکھوں کاسرمہ بنا کردیکھا جائے تو شاید کہیں مجنوں نظر آ جائے۔وہ کون سانظام ہے جود نیا نے آزما کرنہیں دیکھا مگرحاصل کیاہے؟

انسانیت کی بے قدری، ایک دوسرے سے بے گانگی، تری منتکی اور محض برہمی،

besturdubooks.wordpress! انسانی د نیااگر فی الواقع خلوص دل ہے جاہتی ہے کہوہ مزید کھوکروں سے نیج جائے تو اس کا واحد طل یمی ہے کہ اپنابستر اس کلی میں لگادے جس کو ہے کا ہر گدا، شکوہ قیصری رکھتا ہو۔اس گلی کے پھیرالگانے والےاپنے سرمیں سکندری کا سودہ سائے رکھتے ہیں۔ یہ بنداورا ندھی گلی نہیں،اس کاہرسراد نیااور دوسراعقبی ہے۔

> دربارشهی میں وہ عزت نہیں ملتی ،جس قدراس گلی میں عزت نفس کا احساس نصیب ہوتا ہے کیوں کہ رسول اکرم ﷺ انسانیت کی آبرو بڑھانے تشریف لائے تھے۔ جو آبرو حضرت انسان کوملی، وہ بھی رسولِ اکرم ﷺ کے کرم سے ملی اور جو آبرو آج بھی ملے گی۔غالب نے تو کہاتھا۔

> > جس کو ہوجان ودل عزیزاس کی گلی میں جائے کیوں بيتوغالب كيعشره طرازمعشوق كاشيوه تقامحبوب خدا كاعالم توبيه ہے كه جس کوہوجان ودل عزیز اس گلی سے جائے کیوں

"میں"اور" ہے" کے فرق کو اہل نظر خوب جانتے ہیں۔ (ازخورشداحد كيلاني)

رسول اكرم على ولادت يركلن خوشبوس مهك الما

بہار کا موسم ہے۔ نہ سردی کی شدت نہ گرمی کی تیزی ہے۔ خشک زمین کو باران رحمت نے سیراب کردیا۔ بلبل چہک رہی ہے، غنچ مسکرارہے ہیں کلیاں چٹک چٹک کر " یامصور" کہدرہی ہیں، پھول مہک مہک کر د ماغ کومعطر کررہے ہیں، چمن میں کیوڑہ اور گلاب کا چھڑ کا ؤہور ہاہے۔

قبل اس کے کہ سحر ہو، شبنم کی پیکھڑیوں پر ننھے ننھے خوبصورت موتی جڑ دئے ہیں، سارا گلشن خوشبوے مہک رہا ہے ڈالیاں وجد کررہی ہیں، رات کی سیابی دور ہو چکی ہے، مغرب کا شاہ سوار روشنی کی فوجیس ساتھ لے کر آنے والا ہے، ٹھنڈی نسیم چل رہی ہے، ہلکی ملکی پھوار بڑرہی ہے، صحراہے، آسان ہے، بلبل کے چپچہانے سے، غنچوں کے مسکرانے bestudubooke

ے غرض ہر طرف سے بیصدا آربی ہے کہ '' آج نبی آخر الزمال کھی کاظہور ہونے والا ہے۔'' ہے۔''

رسولِ اکرم ﷺ کی ولا دت پرآ فراب ہدایت کی شعا کیں ہرطرف پھیل گئیں جہنتان دہر میں بار ہاروح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادرہ کارنے بھی بھی بزم عالم اس سروسامان سے جائی کہ نگاہیں خیرہ ہوکررہ گئیں کیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیرکہن سال دہرانے کروڑوں برس صرف کردیئے۔سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں اذل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح نواز کے لئے کیل ونہار کی کروٹیس بدل رہا تھا۔

كاركنان قضاوقدر كى بزم آرائياں،عناصر كى جدت طرازياں، ماہ وخورشيد كى فرغ انگیزیاں،ابروباد کی تروستیان،عالم قدس کے انفاس پاک،تو حید ابراہیم، جمال پوسف، معجز طرازی مویٰ، جان نوازی مسیح،سب ای لئے تھی کہ بیمتاع ہائے گراں اور شہنشاہ کونین ﷺ کے دربار میں کام آئیں گے۔آج کی صبح وہی صبح جان نواز ، وہی ساعت ہمایوں ، وہی دور فراخ فال ہے۔ارباب سیراینے محدود پیرایہ بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے چودہ کنگرے گرگئے ،آتش کدہ فارس بچھ گیا ، دریائے سادہ خشک ہو گیالیکن پچ ہیہے کہ ایوان کسری نہیں، بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصر ہائے بوس گر پڑے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی ، بتکدے خاک میں مل گئے۔شیراز ہ مجوسیت بکھر گیا ،نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے ۔ تو حید کا غلبہ اٹھا، چمنستان میں سعادت کی بهارآ گئی-آ فتاب بدایت کی شعاعیں ہرطرف پھیل گئیں،عبداللّٰد کا کا جگر گوشہ،آ منه شاہرم، حكمران عرب، فرمانروائے عالم، شہنشا و كونين ﷺ كى عالم قدس سے عالم امكان ميں تشريف فرمائي بوئي اور ،عزت واجلال بوا\_"اللهم صل عليه وعلى آله و اصحابه وسلم." (ازعلامة بلي نعماقي)

رسول اكرم على ولادت يرجمن انسانيت ميس بهارآ گئي

ریج الاول وہ ماہ مبارک ہے جس کی ہرساعت آنکھ کو مختذک اور ہر لمحہ دل کوسکون کی الازال دولت عطا کرتا ہے۔ ہلال کے نمودار ہوتی ہی یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے قدرت سنے عرصہ تیتی پرتسکین پرورروشن بھیر دی ہے۔ ظلمتوں کے دبیز پردے چاک ہورہے ہیں اورانوار تجلیات کی چیم ہارشیں ہورہی ہیں۔

عالم قدس کی لطافتوں نے فضاؤں میں کیف جردیے ہیں اور جنت النعیم کے در پچوں سے بھینی بھینی اور بھنڈی مشک بیز ہوائیں آ کرمشام جان کومعطر کررہی ہیں۔ اضطراب کی گھٹائیں حجیث رہی ہیں اور دحت ومرحت کے بادل جھارے ہیں۔ آن دہر ہی نہیں، بلکہ چن انسانیت میں بہار آرہی ہے۔ صحن گلستان کے غینے ہی نہیں بلکہ دلوں کی نہیں، بلکہ دلوں کی لب بستہ کلیاں بھی تبسم آ را ہورہی ہیں، اور لالہ وگل ہی نہیں بلکہ حیات کے مرجائے ہوئے چہرے پر بھی نکھار آرہا ہے۔

۱۱ رئیج الاول بیرفضائل و برکات سے بھر پورمطاہر دن ہے جس کی آمہ جمیں تقریباً ڈیڑھ ہزارسال قبل ماضی میں لے جاتی ہے۔ جب سیدالا نبیاء محبوب خدارسول اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

یہ وہ وقت تھاجب پوری کا کتات پر جہالت کے بادل منڈلار ہے تھے بھٹل ووائش اس کے نفیب میں نہ تھی بھٹ اخلاق اٹھ چکا تھا، اور عیاری مکاری ان لوگوں کا مقدر بن چکی تھی، اور شرم وحیا کا جنازہ نکل چکا تھا، لوگ خدا فراموش بی نہیں، بلکہ خود فراموش بھی بن چکی تھے۔ انہیں یہ خیال تک نہ تھا۔ کہ ہاتھ کی بن یہ مور تیاں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ سب ہمارے ذیر تکمین ہیں۔

خانہ خدا کا ہر ہنہ طواف کر کے اس کی تو قیر کے بجائے اس کی تحقیر کی جاتی تھی۔ قبل وغارت گری کا بازارگرم رہتا تھا ،لڑ کیوں کوزئدہ دفن کر دیا جا تا تھا ، انسانیت نام کی کوئی شے ملبراهل ملبراهل

ان لوگوں میں باقی ندر ہی تھی۔

ایسے میں پھر رحمت خداوندی جوش میں آگئی اور ریگستان عرب میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس کی خوشبو سے نہ صرف اہل عرب بلکہ پوری کا کنات معطر ہوگئی۔ایسا چشمہ نور پھوٹا جس کی خوشبو سے نہ صرف اہل سے ظلم و جہالت کے گھٹا تو پ اند هیروں کومٹادیا اور دنیا کا سے میں کی خوشہ مورکر دیا۔

رسول اکرم بھی کی ولادت باسعادت سے زمانے کی کایا بلیٹ گئی ظلم کی تاریکی میں غرق لوگ دوسروں کے لئے ہادی بن گئے ،عیاری مکاری کوچھوڑ کرایٹار کے عامل بن گئے ، میاری مکاری کوچھوڑ کرایٹار کے عامل بن گئے ، میاری مکاری کوچھوڑ کرایٹار کے عامل بن گئے مثر موحیاان کا زیور بن گیا انہوں نے زمانے میں اپنی فصاحت و بلاغت وانش وحکمت کا سکہ منوایا الغرض اس فصل بہار میں اہل عرب کی بھری ہوئی شاخوں نے ایک سے کی شکل اختیار کر کے اتحاد ویگانت کی مثال پیدا کر دی۔ مال نے دسول اکرم بھی کا نام احمد بھی کھا ، اور رسول اکرم بھی کے داداعبد المطلب نے محدر کھا۔

رسول اكرم اللكى ولادت كادن تاريخ مستى كااجم ترين دن ہے

جواجالا اجائے کے لئے آیا جونور آفکن چاند چاندنی کے لئے ظہور پزیر ہوا، جس تابدار کی تاب میں وقمرندلا سکے، جس مرکز تخلیات کوسراج منیر کالقب ملا، بیسراج جوسورج ساوی سے متاز ہے جب آسانی سورج غروب ہوتا ہے تواس سورج کاطلوع ہوتا ہے جہال مکانات کی دیواروں کے جاب اور بیشتر پردوں میں آسانی روشنی تینیخ سے قاصر ہے، وہاں اس دن رات کے سورج کی کرنیں پہنچ چکی ہیں۔ جناب رسول اکرم جھٹا کے شق میں ڈوب کر کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے۔۔۔

یش ار الله می می الله می می اربس ہے ۔ یہ قمر الله منیر عالم قمرستار بس ہے ۔ بیا تمر اللہ منیر عالم قمرستار بس ہ جس کی دانائی عقل وقبم اور منفر دعالی کردار پر قر آن شاہد عدل ہے، انجیل وتو رات نے جس کے تفترس میں محودیت کے نغے گائے ہیں۔ جس کی صدافت وعظمت کی گواہی شجر besturdubooks.nordbress.

تجردے چکے ہیں۔ جس کے دسمن عداوتوں کے باوجود عظمت ورفعت کے معتر ف رہے سُ کی تکذیب کرنے والے آخر تصدیق پر ..... مجبور ہو گئے ، جس کوسب وشتم کرنے والے طب اللمان رہے جس نے مہدے کد تک انسانیت کی رہنمائی کی ، جب اس کی سطوت کا برقویر اتو بتوں کے عزائم خاک میں مل گئے۔

ای عظیم نی ویگئے نے قیصر و کسری کے طلسم توڑ دیئے ، خسر واور ہرقل کی ملطنتیں کرزہ رائدم کردیں ، دنیائے عالم کو ایک جامع اور ہمہ گیر نظام بخشا، بنی آدم کو حیوانیت کے شروں سے نکال کر مصابح تو حید کے سامنے بٹھایا، امت محمدیہ کو زندگی کے اصول نائے۔ رہن مہن کے طریقے سمجھائے ، امن واتشی کا سبق دیا ، اور جس نے سیاست کے گر محمائے۔

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قضا وقدر کا یہی فیصلہ تھا، کہ مہینے اور دن کا بھی انتخاب ہو جائے، ماہ رمضان اگر چہ بابر کت ہے، گرکوئی بیرنہ کے، کہ شاید ہمارے نبی کورمضان کے باعث عزت ملی بلکہ معلوم ہوجائے، رہنے الاول کوآ قائے انسانیت کے فیل برکت عطا ہوئی یوم جمعہ بیشتر انبیاء کی بعثت وولا دت کا یوم ہے گریہاں بھی ایسی عظمت کی خاطر رسول اکرم بھی ہے کہ کے سوموار کاروزم تمرر کیا گیا۔

اب انظامات ممل ہو گئے، اطراف وا کناف سنوارے گئے ہیں۔ آثار واقوام وقبائل دیکھتے ہیں۔ پریشان ہیں ادھر وقبائل دیکھتے ہیں۔ پریشان ہیں ادھر شاعروں کا تخیل جنبٹ میں ہیں، یہودی ساہوکارعقل وخرد کھو بیٹھے ہیں۔ پریشان ہیں ادھر شاعروں کا تخیل جنبٹ میں ہے، مدر صراؤں کی نفر ہجیاں تحریک میں ہیں، ملائک کی مسرتیں عروج پر ہیں، رحمت ہی رحمت کے تار ہیں، نقدس ہے۔ان کی آمدی گھڑی پچھالیی ہوئی، کہ جس پرایام وشہور کی تمام ناز برداریاں قربان کردی ہیں۔

 کمپاسٹو ہے کہو، چیرہ دستیاں چھوڑ دیں ، افریقہ کے سیاہ فاموں سے کہو، ندہب کی رکھا ہے: شروع کردیں ، کفروالحاد کے پاسداروں ہے کہوسر گرمیاں بند کردیں۔

آج دخمون پر واویلا مچانے والوں اور مرگھٹوں پر نالہ کرنے والوں کا مفرط مذہبر جنون خطرات میں جاپڑا ہے۔اب قد سیاں ارض وساکا تا جدار آتا ہے جن کے صدقے جگہ کوشوق اور تخیل کوزوق بخشا گیا جن کی بدولت عزم کو پختگی ،روح کوظمانیت اور جزب کوعذب عطا ہوا، جس کے طفیل صبا کور ہا اور ادا کو وفاطی ، وہ کیل ونہار کا بدر منیر بشریت کے جمیس میر مرز مین عرب پر طلوع ہو چکا تھا۔۔۔

بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر
اک خاک کاڑی ہوئی سارے چمن میں تھی (فانیدایہ ف)
جس کے باعث تخیل کے صدقے عالم انجمن سنواری گئی تھی۔ قضا وقدر کی نغر
آرائیاں ہوتی تھیں ۔عناصر کی جدت طرازیاں معرض شہود میں آتی تھیں ۔ابتدا آفرینش ہی
سے جس کے استقبال کی تیاریاں شروع ہوگئیں تھیں۔مشاطہ قدرت نے جن کی پاکیز،
زندگی کے نقوش سنوارے تھے۔

جس کے خطوط پرنوع انسانی کا سانچہ تیار کیا تھا، اس آ قاب ہدایت کا کیا مطہر ہوگا؟۔ اور کتنا شفاف ہوگا؟ اس میں کیونکر کوئی ابہام واقع ہوسکتا ہوگا، اور بات بھی بالکل صحح ہے۔ وہ پیغمبر عظمت کا تاجدار کیسے ہوسکتا ہے؟ .....جس کے نسب میں کسی شبہ کا شمہ بھی موجود ہو۔ جب چمنسان دھر کی قتم کا ستارہ ہوید ہوا اور ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی تو بیتم عبد اللہ ، چگر گوشہ آ منہ، امام حرم حکمر ان عرب، قائد انسانیت فرمان روائے عالم ، شہنشاہ کو نین عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے۔

توہر شم کا شرختم ہوا ، آتش کدہ کفر سرد ہوا ، کلیسائے روم وایران ختم ہوا ، منانوں سے تو حید کے نغمات اٹھنے لگے ، مجوسیت کا شیراز ہ بکھر گیا۔ یہودیت دم توڑ چکی ، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔

besturdubooks. Wordpress

قصرات نوشیروال میں زلزلہ ہوا، فارس کی ہزار سالہ آتش نے تمازت کو خیر باد کہا، طیل کی سطوت کے کنگرے گرنے گئے۔ باطل سلطنت لرزہ براندام ہوگئ پاپائے روم اور اہان حمیر سکتے میں پڑگئے۔

ان کے اعجاز وامتیاز کے سامنے نگاہیں خیرہ ہوگئیں، عقول وفحول نے جیرت ہجاب میں ہمت ہاردی انسانی غبطہ ورشک کی کیفیت سرور میں سرمست ہوئی، شان فارس رشوکت روم نے اعتراف عظمت کرلیا۔ اوج چین کے قصرہائے فلک ہوں گرنے گئے۔

آ فقاب ہدایت کی شعاعیں چارسوعالم میں پھیل گئیں، بالآخر وہ دن آپہنچا کہ چشم کی دید کے لئے ہردن سورج طلوع ہوتا تھا۔ وہ دن و بطن تقدیر میں مدت سے پرورش پارہا تھا، جس دن کی دید کے لئے خلائق کا ہر ذرہ نگاہ و راز ہاتھا، انسانیت جس کی جبتو میں تھی۔ جس دن کی شعاعیں ادھر آ دم تک اورادھر قیامت و راز ہاتھا، انسانیت جس کی جبتو میں تھی۔ جس دن کی شعاعیں ادھر آ دم تک اورادھر قیامت و راز ہاتھا، انسانیت جس کی جبتو میں تھی۔ جس دن کی شعاعیں ادھر آ دم تک اورادھر قیامت و راز ہاتھا، انسانیت جس کی جبتو میں تھی۔ جس دن کی شعاعیں ادھر آ دم تک اورادھر قیامت و راز میں اور اور قیام تا ہم ترین کی شعاعیں اور قیام تا ہم ترین کی شعاعی اور اقدام عالم میں سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے اہم ترین کی تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کا سب سے عظیم یوم تھا، دو تاریخ جستی کی تعریک کے دو تاریخ کی دو تاریخ کی ت

اس روز مردہ دلوں کوزندگی بخشنے والے ظلمات کولمعات دینے والے اقوام عالم کی اہموار بوں کو تغییراتی نصب العین سے ہم آغوش کرنے والے، مظلوموں کی فریاد رسی اور تنانے والوں سے بھلائی کرنے والے باطل کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والی قوم کو سراط مستقیم کا درس پڑھانے والے، سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء، طیب الانبیاء امام الانبیاء شخصے المدنبین بیتم مکہ کی وادی مکہ میں ولاوت ہوتی ہے۔

(ازعلامه ضیاءالرحمٰن فاروقی شهیدٌ) (ازرهبرور بنما)

رسول اكرم كى الله ولادت برجا ندطلوع موا

میں جیران ہوتا ہول کہ خدانے جس قوم کوآ منہ کالعل دیا ہو، جسے امام الانبیاء، فخر سل، باعث کل، پیغیبرآخرالز ماں رسولِ اکرم جی جیسا نبی ملا ہواس کے پاس کس چیز کی کمی ہے اسے اور کیا چاہئے۔ پورا قرآن ، اسلام ، احادیث ، ائمہ کی محبت ، یہ تصوف ، یہ بس جفور ، یہ بی جفور ، یہ بی جفور ، یہ بی جفور ، یہ بی حضور ہیں ، بی مصور ہیں ، بی میں اگر ختم نبوت پر بال آئے گا تو پوری ممارت بیچ آگرے گی ۔ خدا خدا نہ در ہے گا ، لوگ ، اور ہی بنا کیں گے۔ ہے

توحیدرا که نقطه پرکار دین ماست دانی ؟ نکته ز زبان محمد الله است پاداسطی پختین ملی گار دین ماست دانی ؟ نکته ز زبان محمد الله ما باداسطی پختین ملی که است سوساٹھ پخترلا کرر کھے۔ پھر آمنہ بی بی کے ہال محل آیا ،اور عبدالله کا چاند طلوع ہوا، تو ان کا گھر صاف ہوا۔ محوری ان کی ذات ہے ، مجھے تو مجھاد اور سوجھ ہی ہیں سکتا ہے۔۔

در پہ بیٹھے ہیں تیرے بیزنجیر ہائے کس طرح کی پابندی ہے در پہ بیٹھے ہیں تیرے بیزنجیر ہائے کس طرح کی پابندی ہے دہ مشاطدان میں تیری کھی زلفوں میں کئی کی ضرورت مہیں رہے گی۔ دیوانے بن جاؤ ۔۔۔۔ عقل کو جواب دے دو۔۔۔۔ ختم نبوت کی تفاظت عقل کا نہیں میں دیوانگان محمد اور بس۔۔۔ نہیں عشق کا مسکلہ ہے ۔۔۔ محابہ کرام جمجے معنوں میں دیوانگان محمد اور بس۔۔۔۔ خرابا تیاں ہے بہت کند محمد اور بس۔۔۔ خرابا تیاں ہے بہت کند محمد اور بس۔۔۔ در ان بیدعطاء الله شاہ بخاری )

رسول اکرم ﷺ کی ولا دت گویا کہ سراج منیر ہے جب سورج کی روشنی ذرہ پر پر تی ہے تو وہ جپکنے گلتا ہے، لیکن اس کی چک کود کیھ کر کوئی نہیں کہ سکتا کہ سورج بھی اتناہی روشن ہے، جتنا ذرہ۔

یہ کتاب حضور کی خوبیاں اتنی ہی دکھلائے گی جنتنی ذرہ سورج کی روشنی کو دکھایا کرتا ہے۔ نئی لائن بہار کاموسم تھامبح صادق کی روشنی پھیل پچکی تھی ہسورج نہیں فکلا تھا دن دوشنبہ کا تھا، کہ ماہ رہے الاول کی ۹ تاریخ کوسرور کا نئات جناب رسول اکرم بھی بیدا ہوئے۔

رسول اکرم ﷺ کے باپ کا نام عبداللہ ہے ،عبودیت رسول اکرم ﷺ کےخون میں شام تھی ۔رسول اکرم ﷺ کی داید کا نام حلیمہ شام تھی داید کا نام حلیمہ

besturdulooks.wordpress.com ہے، رسولِ اکرم ﷺ نے حکم اور برد باری کا دودھ پیاہے۔ آفتاب کی سفید وصاف روشی کا ئنات میں نور وحرارت پیدا کرنے والی ہے۔علماءنے اس روشنی میں سات مستقل رنگ معلوم کیے ہیں اور جب ان ساتوں نے بحکم وحدت بیضا ونقیہ بن کر عالم افروزی کی ، تب اس كانام ضيائة قاب مواقر آن مجيدنے رسول اكرم الكي وسراج منيز" كها ہے اور يہ بتلا دیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی ذات گرامی میں ہفت اقلیم عالم کی رہبری کے رنگ جمع ہیں اور جامعیت کاینور ہرایک کے نز دیک ودور کا باصرہ افروز وبصیرت افزاء ہے۔

# رسولِ اكرم على كالادت ير ہرسونيارنگ تھا، نياروپ تھا

رسول اکرم ﷺ کی ولا دے کا ئنات کا اہم ترین واقعہ ہے۔ بحراحمر کی مضطرب لہروں سے عرب کا آفتاب زرفشال طلوع ہوا۔عطر بند ہواؤں کی نرم ونازک رفتار ہے مس ہوکر پھوٹنا شروع ہوگئے۔فرش سے عرش تک مینارنورنے آئکھیں خیرہ کر دیں۔ بحراحمر کی سرخ موجیں جھلمل جھلمل کرنے لگیں۔ ہوائیں تھجور کے جھنڈ میں پتوں ہے مس ہوکر سارنگی بجانے لگیں۔ریگ زاروں کا زرہ زرہ بقعہ نور بن گیا۔ساری کدورتیں دھل گئیں،اور محبت کے دیپ جلنے لگے، ہرسونیارنگ تھا، نیاروپ تھا۔

آج کی صبح وہی صبح جاں نواز ہے کہ جس صبح ، شان عجم اور شوکت وتمکنت عرب ماند یڑ گئے تھی،آتش کدہ کفر بچھ گیا،آ ذرکدہ گمراہی،سردہوکررہ گیا تھا،منم کدوں میں خاک اڑنے لگی۔توحید کاغلبہ اٹھا،شاہ حرم،شہنشاہ کونین اور امام الانبیاءرسول اکرم ﷺ عالم ارواح ہے عالم امكان ميں تشريف لائے۔سلام ان ير، درودان ير، آج اس ذات گرامي كا آمد كا دن ہے،جن کی بشارت تورات اور انجیل نے دی، آج اس ظہور قدی کا دن ہے،جن کے قدموں (از ڈاکٹرلیافت علی خان نیازی صاحب) کی جائے عیسی موسی ،اورداؤڈ نے تی تھی۔

رسول اكرم الليكى ولادت كويانور كاظهور ہے

یوں آنے کوتو سب ہی آئے سب میں آئے ،سب جگہ آئے سلام ہوان پر بردی

besturdulooks.nordares. تعضیٰ گھریوں میں آئے ،لیکن کیا سیجئے کہان میں جوبھی آیا جانے ہی کے لئے آیا۔ پرایک اور صرف ایک، جوآیااورآنے ہی کے لئے آیا۔ وہی جوا گئے کے بعد بھی نہیں ڈوبا، جیکا ہی چلا جار ہاہے، بڑھائی چلا جار ہاہ۔

> سب جانتے ہیں اورسب ہی کو جاننا جاہئے کہ جنہیں کتاب دی گئی ،اور جو نبوت كے نماتھ كھڑے كئے ، برگزيدوں كے اس پاك گروہ ميں اس كا استحقاق صرف اى كو ہے اور اس کے سواکس کو ہوسکتا ہے؟ ..... جو پچھلوں میں بھی اس طرح جس طرح پہلوں میں تھا۔ دوروالے بھی اس کوٹھیک ای طرح پارہے ہیں اور ہمیشہ پاتے ہی رہیں گے،جس طرح نزدیک والوں نے پایا تھا۔جوآج بھی ای طرح پہچانا جاتا ہے،اور ہمیشہ پہچانا جائے گا،جس طرح كل پيجانا كيا تھا، كداى كاورصرف اى كدن كے لئے رات نہيں ہے، ایک ای کاچراغ ہے،جس کی روشی بےداغ ہے۔ (ازسدمناطرحس كيلافي)

## رسول اكرم على ولا دت تخليق كي تكميل كالمحه آخرين تها

رسول اكرم الله كجسم اطهر كے سبب تمام عالم تجسيم ہوئے ،حضور اللہ نے جہال جہاں بھی قدم رکھا محبت کی بارگا ہیں معطر ہو گئیں۔حضور ﷺ نے جن جن اشیاء کو چھولیا ،ان کوعظمت بے پناہ نصیب ہوئی حضور ﷺ کے خیل نے جن جن چیزوں کوسمولیا، وہ اوج مقدر پرجلوہ آفروز ہوئیں حضور ﷺ کی جدهرجدهرچشم رحمت آتھی ،ادهرادهرعطائے الہی کے دفتر کھل گئے۔

انتخاب خداوندی کن کن مراحل سے گزر کرایک نقطے برمرکوز ہوا ہوگا، کتنے الفاط نے طہارت کا سہارالیا ہوگا، کتنے فلفے دم بخو درہ کئے ہو تکے کتنی تشبیبات نے دم توڑ دیا ہوگا، کتے لطیف احساسات مجسم ہوتے ہوئے رہ گئے ہوں گے، اظہارنے کیا چھ ہاتھ یاؤں نہ مارے ہوں گے ہرورو کیفیت نے کیا کیا کروٹیں بدلی ہوں گی۔ دلول کو وجد نصیب مور ما موگا، آنکھول کو خصنڈک مل رہی موگی،جسم وجال لطف

حیات کے امتحان سے گزررہے ہوں گے، شوق مچل رہا ہوگا، ذوق دید کیفیات کے بل صراط پرتص کناں ہوگا، جناب رسول اکرم بھی جب دنیا میں تشریف لارہے ہوں گے، وہ وقت کتناسہانا، بیارا، روح افزا، دل کشا، نز ہت افروز، اور درود آگیں ہوگا، وہ وقت جس کی ساعتوں کوسعادت کی لامتنا ہی خوشبوعطا کی گئی۔

رسولِ اکرم ﷺ کی ولا دت برظلمت کدول میں نئی صبح کے آثار نظر آنے گے
دنیازع کے عالم میں تھی ظلم کی اندھی اور بہری قو توں کے سامنے انسانی ضمیر کے
سارے حصار منہدم ہو چکے تھے۔ مظلوموں اور بے بسوں کے لئے اپنے مقدر کی تاریکیوں
کے بچوم سے نگلنے کا کوئی راستہ بیں تھا۔ زیر دستوں میں فریاد کی سکت نہ تھی اور بالا دستوں کو
یوم حساب کا خوف نہ تھا۔

ید دنیا ایک رزم گاہ تھی جہاں افراد قبائل اور اقوام ایک دوسرے کا گوشت نوج رہے سے ۔ امن عدل اور انصاف کے متلاشیوں کی چینیں گمرائی، جہالت اور استبداد کی ہمنی دیواروں سے فکرانے کے بعد خاموش ہو چکی تھیں۔اور صحرائے عرب کے باشندوں کی قبائلی عصمتیں اینے فرزندوں سے تازہ آنسوؤں کی طلب گارتھی۔

پھریکا بک مکہ کی برہنہ برہنہ چٹانوں اور بے آب وگیاہ وادیوں پر پروردگارعالم کی ساری رحمتوں کے در سیچ کھل گئے اور فرزندان آ دم کی مایوس اور تھکی ہوئی نگاہیں عرب وعجم کے ظلمت کدوں میں ایک نئی مبح کے آثار دیکھنے گئیں۔

انسانی تاریخ کا سب سے مبارک وہ لمحہ تھا جب حضرت آ منہ خالق ارض وہاء کی ساری نعمتوں اور کا کتات کی تمام مسرتوں ،اور سعادتوں کوا پئے آغوش میں و کمچے رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے مجروح اور ستم رسیدہ انسانیت کو بیہ مڑ دہ سنا رہے تھے کہ عبدالمطلب کا بوتا اور عبداللہ کا بیٹا ان دعا وُں کا جواب ہے جو خانہ کعبہ کی بنیادا تھاتے وقت حضرت ابراہیم کی زبان برآئی تھی بیہ وہی ہادی اکبر ہے جس کی بشارت حضرت عیسی نے دی

ہے بیہ خدا کے ان برگزیدہ بندوں کے سپنوں کی تعبیر ہے جو ماضی کی ہولناک تاریکیوں میں الله کی رحمت کو یکارتے ہیں۔اے زمانے کے مظلوم اور مقہور انسانو! بیتمہارانجات دہندہ ہے۔قیصر وکسریٰ کے استبداد کی چکی میں پسنے والے غلامو! تمہارے آلام اور مصائب کا دور ختم ہو چکا ہے۔ جہالت اور گمراہی کی تاریکی میں بھٹکنے والو! تنہمیں سلامتی کا راستہ دکھائے گا۔اےعدل وانصاف کے متلاشیو!اس کے ہاتھ ظلم کے برچم سرنگوں کردیں گے۔ تیبموں بیواؤں اور زمانے کے محکرائے ہوئے انسانو! یہ نبی بھٹے تمہارے لئے سب سے بڑا وسیلہ (ازسيم حازي صاحب) (بشكريه ما بنامه خلافت راشده)

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواینے پیارے نبی ﷺ سے سجی محبت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آبین یارب العالمین۔



besturdubooks. Walders

#### خصوصيت نمبرس

# رسولِ اکرم ﷺ کووہ کمالات واوصاف یکجاعطا کئے گئے جودیگر انبیاءکوفر داُفر داُعطا کئے گئے

قابل احترام قارئین! رسول اگرم الله کی امتیازی خصوصیات میں سے بہتیری خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے جبکا عنوان ہے 'رسول اکرم الله کو وہ کمالات واوصاف یکجا عطا کئے گئے جود گرانبیاء کوفر دافر داغطا کئے گئے 'الحمدالله ان سطور کو کھتے وقت بھی میں دیاض المجنة میں اللہ کی توفیق سے بیٹھا ہوں ، آقا کی کا پیارااور مقدس روضہ مبارک میرے سامنے ہے اور میں آقا کی کی اس خصوصیت کوتر تیب دے رہا ہوں دعا گو ہوں کہ یارب قدوس میری اس ٹوئی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرما آمین یارب العالمین ۔

بہرحال قابل احترام قارئین! ہمارے نی کی خصوصیات میں سے بیجی ایک بہترین خصوصیت ہے کہ دیگر انبیاء کرائم کو اللہ رب العالمین نے جوصفات عطافر مائیں وہ فردافر داعطافر مائیں کی کوایک، یا دو، تین، چار سسالخ، لیکن جب نمبر آیا اللہ کے سب سے محبوب نبی اور ہمارے نبی کی کا تو اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرائم والی تمام صفات یکجا کر کے حضور کی وعظا کردیں، گویا کہ یوں کہاجائے کہ بچھلے انبیاء کرائم کو اللہ نے پھولوں کی بیتاں یازیادہ سے زیادہ کی کو پورا بھول عطافر مایالیکن جب ہمارے حضور کی کا نمبر آیا تو سارے بھولوں کا گلہ ستہ بنا کر اللہ تعالی نے ہمارے حضور کی کے میں ڈال دیا۔ "خالک کی خوال کا گلہ ستہ بنا کر اللہ تعالی نے ہمارے حضور کی کے میں ڈال دیا۔ "خالک فضلُ الله یؤ تیدہ مَن یُشآء."

چنانچيذيل مين جم في خضرااي خصوصيت پرروشي والى ہے، جس سے آپ الله كى

جلد الآل

ية خصوصيت كلم كرسامني آ جائے كى انشاء الله ليجئے ملاحظ فرمائے:

تیسری خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

جوم بجزات و کمالات و فضائل دیگرانبیائے کرام صلوات الله علیم اجمعین میں جدا جدا موجود تصان سب کے نظائر یاان سے بھی بڑھ کر حضور و کھا کی ذات شریف میں مجتمع تھے۔ حسن پوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دار ندتو تنہا داری

بغرض توضیح صرف چندمثالیس ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

ا.....حضرت آدم الطّنفة كواللّه نه تمام چيزول كے نامول كاعلم ديا۔ آپ كوفرشتول نے تحدہ كما۔

ہے اور جبکہ سیدنا محم مصطفیٰ احم مجتبیٰ کے واللہ تعالیٰ نے اساء کے علاوہ مسمیات کا مجمی علم دیا۔ رسول اکرم کے پراللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں اور مؤمنین بھی سلام ودرود بھیجتے ہیں۔ بیشرف اتم واکمل ہے۔ کیونکہ سجدہ تو ایک دفعہ ہو کر منقطع ہوگیا اور درود وسلام ہمیشہ کے لئے جاری ہے اوراعم بھی۔ کیونکہ سجدہ تو صرف فرشتوں سے ظہور ہیں آیا اور درود میں اللہ اور فرشتے اور مؤمنین سب شامل ہیں۔ علاوہ ازیں امام فخر الدین رازی تفسیر کہیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لئے سجدے کا تھم دیا تھا کہ نور محمدی تفسیر کہیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لئے سجدے کا تھم دیا تھا کہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی بیشانی میں تھا۔

٢ .... حضرت ادريس الطّينين كوالله تعالى في آسان برا مُعايا-

اور جبکہ رسول اکرم ﷺ کواللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آسانوں کے اوپر مقام قاب قوسین تک اٹھایا۔

سسد مفرت نوح الطَّيْعُ كُو اللّٰدتعالى في اور ان برايمان لاف والول كوغرق مونے سے نجات دی۔

besturdulooks.wordpress.com استيصال مصحفوظ ربى ومَاكان الله لِيُعذِّبَهُم وَأنتَ فِيهِم (يعنى الله تعالى اس كوعذاب نہیں دینے کا جس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔)اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو بھی رسول اکرم ﷺ بی کے نوری برکت سے غرق ہونے سے بچایا ۔ کیونکہ اس وقت نورمحمدی ﷺ حضرت سام کی پیشانی میں تھا۔ (زرقاني على المواهب \_ جزء ثالث)

المسبهود العَلَيْنِ - كي مدد ك لئ الله تعالى في مواجيجي \_

اور جبکہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ باد صباہے میری مدد کی گئی اور قوم عاد مغربی ہواہے ہلاک کی گئی۔

۵....حضرت صالح الطَّيْعِينَ کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے پھر میں سے اوْمُنی نکالی۔ اور حضرت صالح فصاحت میں یگاندروز گارتھے۔

اورجبکہ اونٹ نے آپ اللہ کی اطاعت سے کلام کیا۔فصاحت میں کوئی آپ کے درجہ کونہیں بہنچ سکتا۔ جیسا کہ آ گے چل کرفصاحت سے متعلق مستقل ایک الگ خصوصیت آرہی ہےانشاءاللہ۔ (خصائص كبري بحواله حيمين \_ جزءاول)

٢....حضرت ابراہيم الكنيين كے لئے اللہ تعالی نے آگ كو محفظ اكر دیا۔

اورجبكة بهاى كنوركى بركت محضرت ابراجيم خليل الله يرآ ك شندى ہوگئے۔رسول اکرم ﷺ کی ولا دت شریف پر فارس کی آگ جو ہزار برس سے نہ بھی تھی ،گل ہوگئی شب معراج میں کرؤنارے آپ اللہ کا گزراہ وااور کوئی تکلیف نہ پیچی۔ آپ لیکی امت میں بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ آگ میں ڈالے گئے اور سلامت رہے اور جب غزوہ تبوک کے بعدرمضان ۹ ھیں آپ اللہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت عباس نے آپ کی اجازت سے آپ کی مدح میں چندشعر کے ہیں ان میں سے ایک شعریہ ہے۔ آپ حضرت خلیل الله کی آگ میں پوشیدہ داخل ہوئے۔آپ ان کی پشت میں تھےوہ کیے جل سکتے تھے طبرانی وغیرہ نے اس قصہ کوروایت کیا ہے۔ (مواهب وزرقانی غزوه تبوک)

ابراجيم التكنيخ كومقام خلت عطاموا \_اى واسطيآ ب كفليل الله كهتي بير \_

besturdubooks.wordpress.co اور جبکه رسول اکرم ﷺ ونه صرف درجه خلت عطاموا بلکه اس سے بڑھ کر درجه محبت عطا ہواای واسطےرسول اکرم کی وحبیب اللہ کہتے ہیں۔ (خصائص کبریٰ) ابراہیم الطفیلانے اپنی قوم کے بت خانے کے بت توڑے۔ اور جبکہ رسول اکرم ﷺ نے خانہ کعبہ کے گرداور اوپر تین سوساٹھ بت نصب تے محض ایک لکڑی کے اشارے سے ملے بعددیگرسب کے سب گرادیئے۔ ابراہیم الطنیلانے خانہ کعیہ بنایا۔

> اور جبکہ رسول اکرم ﷺ نے بھی خانہ کعبہ بنایا ہجر اسود کواس کی جگہ برر کھ دیا۔ تا کہ آپ کی امت کے لوگ طواف وہاں سے شروع کریں۔

> ے....حضرت اسمعیل الطبیع کووالد بزرگوار ذیح کرنے لگے تو آپ نے صبر کیا۔ اورجبکهاس کی نظیررسول اکرم ایکاشق صدر ہے جو وقوع میں آیا۔حالانکہ ذیج المعيل وقوع مين ندآيا بلكهان كي جگه دنيه ذبح كيا كيا-

> ٨....حضرت يعقوب العليمة كوجب برا دران يوسف نے خبر دى كه يوسف كو بھيٹريا كھا گیا ہے تو آپ نے بھیڑ ہے کو بلا کر ہو چھا بھیڑیا بولا میں نے یوسف کونہیں کھایا۔ (نسائس کری) اور جبکہ آپ ہے بھی بھڑ نے نے کلام کیا جیسا کہ اپنے مقام پرآ گے آرہا ہے۔ یعقوب الظی فراق بوسف میں مبتلا ہوئے اور صبر کیا۔ یہاں تک کے م کے مارے آپ کی آئکھیں سفید ہوگئیں۔اور قریب تھا کہ ہلاک ہوجاتے۔

> ﴿ اور جبكه رسول اكرم ﷺ اپنے صاحبز ادے ابراہيم كى دائمي مفارقت ميں مبتلا ہوئے ۔ مگررسول اکرم علی نے صبر کیا حالانکہ اس وقت اورکوئی صاحبز اوہ آپ علیکا نہ تھا۔ 9....حضرت يوسف التلفيخ كوالله تعالى نے براحسن و جمال عطافر مايا۔

> اور جبکه رسول اکرم ﷺ والیاحس عطا ہوا کہ کسی کونہیں ہوا حضرت بوسف الطنيع كوتو نصف حسن ملاتها مكررسول أكرم الكاكوتمام ملا\_

> ...... بوسف العَلَيْ وَابول كَي تعبير بيان كرتے تھے مگر قرآن مجيد ميں صرف تين خوابوں

کی تعبیر آپ سے دار دہے۔

besturdubooks.nordbress.com ☆ اورجبکہ رسول اکرم ﷺ تعبیر رویا کی کثیر مثالیں احادیث میں مذکور ہیں۔ یوسف الن<u>کانین</u> این والدین اوروطن کے فراق میں مبتلا ہوئے۔

﴿ اور جَبكِه آپ ﷺ نے اہل اور رشتہ داروں اور دوستوں اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی۔

• ا.... حضرت ابوب التكنيخ صابر تھے۔

اورجبکہ صبر میں رسول اکرم ﷺ کے احوال حد نظرے خارج ہیں۔

اا....حضرت موى الطيخة كويد بيضاعطا موا\_

اور جبکه رسول اکرم علی کی پشت مبارک برمهر نبوت تھی۔علاوہ ازیس رسول اکرم ﷺ كوالله تعالى في اتناروحاني نورعطا فرماياتها \_اگرآپ في نقاب بشريت نهاور ها موتاتو کوئی آپ کے جمال کی تاب ندلاتا۔

موی الظنین نے عصامار کر پھرسے یانی جاری کر دیا۔

☆حضور ﷺنے اپنی انگلیوں سے چشموں کی طرح یانی جاری کر دیا۔ بیاس سے بڑھ کرہے۔ کیونکہ پتھرسے یانی کا ٹکلنا متعارف ہے مگرخون و گوشت میں سے متعارف نہیں موى الطيخ كوعصاعطا مواجوز دبابن جاتا تفا\_

اورجبکه ستون حنانه جو کھجور کا ایک خشک تناتھار سول اکرم ﷺ کے فراق میں رویا اوراس سےاس بچہ کی ہی آوازنگلی جو ماں کے فراق میں رور ہاہو۔

مویٰ الطفیلانے کوہ طور برایئے رب سے کلام کیا۔

اور جبکہ رسول اکرم عللے نے عرش مقام قاب قوسین میں اینے رب سے کلام کیا۔اورد بدار،الہی ہے بھی بہرہ ورہوئے اورحالت ممکین میں رہے۔

مویٰ الطنیخ نے عصائے بحیرہ قلزم کودویارہ کردیا۔

اور جبکہ رسول اکرم ﷺ نے انگشت شہادت سے جاند کو دوٹکڑے کر دیام عجز و کلیم توزمین پرتھااور بیآ سان پر۔وہاںعصا کاسہاراتھااور بیہاںصرف انگلی کااشارہ۔ ١٢ .... حضرت يوشع القينية ك لئة أ فأب تهرايا كيا-

اورجبكه رسول اكرم الله كالكے كئے آفاب غروب ہونے سے روكا كيا۔

بیشع الطفیلانے حضرت مویٰ الطفیلا کے بعد جبارین سے جہاد کیا۔

کاور جبکہ رسول اکرم ﷺ نے بدر کیدن جبارین سے جہاد کیا اور ان پر فتح پائی۔رسول اکرم ﷺوفات شریف تک جہاد کرتے رہے اور جہاد قیامت تک آپ کی امت میں جاری رہیگا۔

١١٠٠٠٠٠٠٠٠ واؤد الطيع كراته بهارتبيع برصة تها\_

المناورجبكة آب والفائد المست مبارك من شكريزون في التيج برهى بلكة آب والفاف في المدة المنظر في المكافية المنظر في المكافية المنظر في المكافية في المنظر المن

ہے اور جبکہ پرندوں کے علاوہ حیوانات (اونٹ بھیٹریئے شیر وغیرہ)رسول اکرم ﷺ کے لئے مخرکردیئے گئے۔

داؤدالظينة كم باته من لوباموم كي طرح نرم بوجا تا تقاـ

اورجبکدرسول اکرم ﷺ کے لئے شب معراج میں ضحر فابیت المقدی خمیر کی مانند ہوگیا تھا۔ پس آپ ﷺ نے اس سے اپنا براق باندھا۔ (دلائل مانظ ابوقیم اصنبانی)

داؤدالظيوجهايت خوش آواز تصيه

اور جبکہ رسول اکرم ﷺ واللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ ملک لیس یا عبودیت آپ کے شاتھ ملک لیس یا عبودیت کو پیند فرمایا ۔ بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے خزائن الارض کی

besturdubooks.wordpress.com تنجیاں رسول اکرم ﷺ کوعطافر مائیں۔اورآپﷺ کواختیار دیا کہ جس کوچاہیں عطاکر دیں۔ سليمان الطينية اين تخت كوجهال حاست موامين الرالے جاتے مسح سے زوال تك ایک مہینہ کی مسافت اور زوال سے شام تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ اور جبکہ رسول اکرم کھی وشب معراج میں براق عطاموا بلکہ بجل ہے بھی تیز رفتارتھا۔ جن بقبر وغلبه سليمان العَلَيْقُرُ كَ مُطِّيعٍ تصـ اورجبکہ جن بطوع ورغبت رسول اکرم بھی پرایمان لائے۔ سليمان الطنيع برندول كي بولي تجحق تصر

اور جبكه رسول اكرم على اونث بهيريج وغيره حيوانات كاكلام بمحصة تحية، آپ الله المحالية المام كما جهة أب في مجه ليا-

۵.....جضرت عيسلي التليين مردول كوزنده اوراندهول كوبينا اوركور هيول كواحيها كردية تھے اور جبکہ رسول اکرم ﷺ نے مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو اچھا کیا۔جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کی ایک یہودی عورت نے آپ کھی کوز ہر آلود بکری کا گوشت بطور بدیہ بھیجا۔آپ ﷺ نے بری کاباز ولیااوراس میں سے پچھکھایا۔وہ باز وبولا کہ مجھ میں زہرڈالا گیا ہے۔ بیمردے کوزندہ کرنے سے بردھکر ہے کیونکہ بیمیت کے ایک جزوکا زندہ ہونا ہے۔حالانکہاس کا بقیہ حتیہ جواس سے الگ تھامردہ ہی تھا۔

سلیمان النا نے مٹی سے برندہ بنادیا۔

اور جبکه غزوهٔ بدر میں حضرت عکاشه بن محصن کی تکوار ٹوٹ گئی رسول اکرم ﷺ نے ان کوایک خشک لکڑی دے دی۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہلائی تو وہ سفید مضبوط كمبى تلواربن گئے۔

> سلیمان الطنی نے گہوارہ میں لوگوں سے کلام کیا۔ ارسول اکرم ﷺنے ولادت ِشریف کے بعد کلام کیا۔ سليمان العليفي برك زابد تھے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عظاکا زمدسب سے زیادہ تھا۔ (بوالد برت دسول مربی) بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے نوع انسانی کو جہاں تک اللہ نے پہچانا تھا وہاں تک پہنچادیا جتنے کمالات عطا کرنے تھے سب عطا کردیئے۔ یوں تو دوسرے انبياء كوالله تعالى نے كمالات سے نوازاتھا ،اعلى اخلاق عطا كئے تھے ،مثالى كردار ديا تھا جيسا كەمندىجە بالامثالوں میں آپ نے ملاحظەفر مايالىكىن وەسارے كمالات جوپہلے انبياء كوفردأ فردأعطاكة تقے۔وہ سارے كے سارے بمارے حضور بلاميں جمع كرديئے يعني آدم القينيكا خُلَق ،شيث العَلَيْن كى معرفت ،نوح العَلِين كا جوشِ تبليغ ،ابراجيم العَلَيْن كا ولول كوحيد،اساعيل الطنيخ كالثار، اسحاق الطنيخ كى رضا، صالح الطنيخ كى فصاحت ، لوط الطنيخ كى حكمت ، موى الطنيخ كا جلال ،هارون العَلَيْلاً كا جمال، يعقوب العَلَيْلاً كى تسليم ورضا ،داؤد العَلَيْلاً كى آواز ،ايوب الطَّيْعِينَ كاصبر، يونس الطَّيْعِينَ كى اطاعت، يوشع الطَّيْعِينَ كاجهاد، دانيال الطَّيْعِينَ كى محبت، الياس الطَّيْعِينَ كا وقار، يوسف العَلَيْ كاحسن، يحيى العَلَيْن كى ياكدامنى اورعيسى العَلَيْن كا زبد وتفوى جيسے اوصاف وكمالات آپ كى ذات ميں يكجا كرديئے گئے تھاى لئے توحضرت نانوتو يُ نے فرمايا \_ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کی میں نہیں مگر دوجار اوردوسراشاعر کہتاہے\_

آنچهخوبال جمهدارندتو تنهاداری

حسنِ بوسف دم عیسیٰ پدِ بیضاداری ایک تیسراشاعر کہتاہے \_ لا یمکن الثناء کما کان حقہ

بعداز خدائے بزرگ توئی قصه مخضر

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

چنانچہ ٹابت ہوا کہ وہ تمام اوصاف و کمالات جودگر انبیاء کوفر دافر دا عطا ہوئے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالی نے ہمارے پیارے رسول ﷺ کو کما حقہ اور بدرجہ اتم عطافر مائے تھے، اس کے ہمیں بھی جائے کہ اپنے حضور ﷺ کی تمام تعلیمات پر دل وجان سے ممل کرنے کی کوشش کریں ،ای میں ہماری نجات ہے ،اللہ تعالی ہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

خصوصیات برکلام کیاجائے گاانشاءاللہ۔

خصوصيت نمبرهم

رسول اکرم بھی کا نام تخلیق کا کنات سے دو ہزار برس پہلے رکھا گیا تاہم کا کہ امتیازی خصوصیات میں ہے یہ چقی خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے جبکا عنوان ہے ''رسول اکرم بھی کا نام خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے جبکا عنوان ہے ''رسول اکرم بھی کا نام تخلیق کا کنات سے دو ہزار برس پہلے رکھا گیا'' المحمد للدان سطور کو لکھتے وقت بھی میں مقدس دوضہ مبارک کے سائے تلے بیٹھا ہوں، بہر حال ہمارے نبی اگرم بھی کی منجملہ خصوصیات میں سے یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی بھی کا نام تخلیق کا کنات سے دو ہزار برس پہلے رکھا گیا، جبیما کہ آنے والے اور اق میں حضرت انس کی ایک روایت سے اسی طرح برس پہلے رکھا گیا، جبیما کہ آنے والے اور اق میں حضرت انس کی ایک روایت سے اسی طرح بیں ہمیں نظر نہیں آتی تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی بھی کا نام مستقل ایک خصوصیات ہے، بلکہ حقیقت تو نظر نہیں آتی تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی بھی کا نام مستقل ایک خصوصیات مضمر ہیں، جبیما کہ آنے والے اور اتی میں آپ بھی کے نام سے متعلق دیگر خصوصیات پر بھی روشی ڈائی کہ آنے والے اور اتی میں آپ بھی کے نام سے متعلق دیگر خصوصیات پر بھی روشی ڈائی جائے گی، اور اسی طرح دومری اور تیسری جلد میں بھی آپ بھی کے نام کے بارے میں بھی جوئے گی، اور اسی طرح دومری اور تیسری جلد میں بھی آپ بھی کے نام کے بارے میں بھی جوئے گی، اور اسی طرح دومری اور تیسری جلد میں بھی آپ بھی گی گی گی گی کا نام کے بارے میں بھی جائے گی، اور اسی طرح دومری اور تیسری جلد میں بھی آپ بھی گی گی گی کی نام کے بارے میں بھی جائے گی، اور اسی طرح دومری اور تیسری جلد میں بھی آپ بھی کے نام کے بارے میں بھی جائے گی، اور اسی طرح دومری اور تیسری جلد میں بھی آپ بھی کی کا م

چنانچہ یہال مخضراً آپ کے نام ہے متعلق ایک خصوصیت ذکر کی جارہی ہے کہ ہمارے نبی کھا کا نام تخلیق کا نام تحلیق کا نام تحلیق کا نام تحلیق کے ہماری محبت میں اضافہ ہوگا۔

تو قارئین کیجئے اب اس خصوصیت کا مطالعہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

#### چوتھی خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

حضرت انس بھی کی ایک روایت کے مطابق تخلیق کا مُنات سے دو ہزار سال قبل حضور کا نام محمد اللہ کھا گیا۔ (شائل الرسول ۔ از علامہ یوسف بن اسامیل المنہائی)

فا کده: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا خاتم انبیین بھی کا اسم گرامی اس وقت ' محرد وقت ' محرد وقت نامخ وقت نام وقت نامخ وقت نامخ وارد آبر نامخ نام نامز وارد آبر نامخ نام نامز وارد آبر نامخ وارد آبر نامخ وارد الله نام مکان مند کل نام ووث نامخ و خرم نام ہمار نامخ والله نامخ

الغرض خادم رسول وقط جناب الس خطب کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ پچھ بھی نہ تھا، بی ہاں پچھ بھی نہیں تھا، بی ہاں پچھ بھی نہیں تھا، بی ہاں پچھ بھی نہیں تھا، جی ہاں سے تھا کا وجو دِمسعود اور اسمِ مبارک موجود تھا۔ غالبًا اس بات کی تقدیق میں اضعیا پنجمبر الظیم بنز ماتے ہیں 'اے محم امیں نے تیرامعاملہ قابل تعریف پایا ہے، اے دب کے پاکباز بندے تیرانام ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔''

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا اَبَدًا

besturdubooks.wordbress.cr

#### خصوصیت نمبر۵

# رسول اکرم عظاکا اسم محمد ہر کہے اللہ کے نام کے ساتھ کرہ ارض پر گونجتار ہتا ہے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے بیہ پانچویں خصوصیت ذیل میں پیش کی جارہی ہے جسکاعنوان ہے" رسول اکرم کی کا اسم محمد ہر لمح اللہ کے نام کے ساتھ کرہ ارض پر گونجنا رہتا ہے" الحمد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو ترتیب دیتے وقت بھی اللہ تعالی نے عین روضہ رسول کی کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، بے شک میمرے لئے ایک بہت بڑی سعادت ہے جسکے لئے میں اپنے اللہ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ دعا گوہوں کہ یارب قدوس میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرما آمین یارب العالمین۔

بہر حال محترم قار کین! ہمارے نی کی کی بیجی ایک عظیم امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نی کی ویہا عزاز بخشا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام زمین پر ہر لہے گو بختا ہے بالکل ای طرح اللہ کے تھم سے ہمارے نی کی کا نام بھی ہر لمعے کرہ ارض پر گو بختا رہتا ہے، یعنی چوہیں گھنٹوں میں سے ایک سینڈ بھی ایبانہیں گزرتا جس میں دنیا کے کی نہ کی کونے میں اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نی کی کا نام اذان کی صورت میں بلند نہ ہوتا ہو، کونے میں اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نی کی کا نام اذان کی صورت میں بلند نہ ہوتا ہو، ہوئے کہ یہ خصوصیت ہی صرف اور صرف ہمارے نی کی خصوصیت ہے، جیسا کہ آنے والے اور اق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ چوہیں گھنٹوں میں سے ہر وقت میں طرح دنیا کے کی نہ کسی حصے پر ہمارے نبی کی کا نام بلند ہوتا ہے، انشاء اللہ اس میں طرح دنیا کے کسی نہ کسی حصے پر ہمارے نبی کی کا نام بلند ہوتا ہے، انشاء اللہ اس وضاحت کی پڑھ کر آپ کو یقین آنا جائے گا کہ بے شک سے بات برخق اور تجی ہے، دعا تیجئے کہ وضاحت کو پڑھ کر آپ کو یقین آنا جائے گا کہ بے شک سے بات برخق اور تجی ہے، دعا تیجئے کہ

اللّٰدتعالیٰ ہم سب کواپنے نبی سے بیجی محبت کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔ تو محترم قارئین! لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فر مائیے، اللّٰد تعالیٰ ہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

#### يانچويں خصوصيت کی وضاحت

کرۂ ارض پر۲۴ گھنٹوں کے ہر لمحے میں کسی نہ کسی کونے میں اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے۔نظام قدرت کےمطابق کرہ ارض کے گردسورج کی گردش کے ساتھ ساتھ صبح وشام دن وشب اورسہ پہر کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ یا نچے وقت کی اذا نیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں گونجتی رہتی ہیں۔تفصیلات کےمطابق انڈونیشیا دنیا کےانتہائی مشرق میں واقع ہےاور پیہ اسلامی ملک ہزاروں سمندری جزائر کا رقبہ اینے اندرسموئے ہوئے ہے۔جن میں ساٹراء ، جاوا، پورنیو، سیلرز بڑے جزائر ہیں ۔اوراس کی آبادی ۱۸ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ دنیا کی پہلی طلوع سحرسیلز کے مشرق میں واقع جزائر میں ہوتی ہے۔جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ بیک وقت ہزاروں مؤ ذن اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں۔مشرق جزائر سے پیسلسلہ مغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے ۔اورسورج کے ساتھ ٹھیک ڈیڑھ گھنٹہ بعد انڈو نیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں اذانوں کی آ واز گونجے لگتی ہے۔ جکار نہ کے بعد بیسلسلہ سائرا میں شروع ہوجا تا ہے ۔اور سائرا کے مغربی قصبوں اور دیہات میں اذا نیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا میں اذا نوں کاسلسلسہ شروع ہوجا تا ہے۔ایک گھنٹہ بعد سورج ڈھا کہ پہنچتا ہے، بنگلہ دیش میں ابھی پیاذانیں ختم نہیں ہوتیں کہ کلکتہ ہے سری لنکا تک فجر کی اذا نیں شروع ہوجاتی ہیں ۔دوسری طرف پیہ سلسلہ کلکتہ سے جمبئی کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا تو حیدورسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔سری تگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وفت ایک ہی ہے ۔سیالکوٹ سے کوئٹہ کراچی اور گوادر تک جالیس منٹ کا فرق ہے۔اس عرصے میں فجر کی besturdubooks.wordpress. اذان یا کستان میں بلندہوتی رہتی ہے۔ یا کستان میں پیسلسلہ مم ہونے سے پہلے افغانستان اورمسقط میں بیاذ انیں شروع ہوجاتی ہیں مسقط کے بعد بغداد تک ایک تھنے کا فرق برمجاتا ہے۔اس عرصے میں اذا نیں سعودی عرب ، یمن ،متحدہ عرب امارات ،کویت اور عراق میں گونجتی رہتی ہیں \_بغداد سے اسکندریہ تک پھر ایک گھنٹہ کا فرق ہے ۔اس وفت شام مِمصر بصو مالیه اورسودُ ان میں اذا نیں بلند ہوتی ہیں۔اسکندریہ اوراستنبول ایک ہی طول *وعرض* برواقع ہے۔مشرق ترکی ہے مغربی ترکی تک ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے۔اس دوران ترکی میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔اسکندریہ سے طرابلس تک ایک گھنٹہ کا فرق ہے۔اس عرصہ میں شالی امریکہ میں ،لیبیا اور تینس میں اذ انوں کا سلسلہ جاری ہوجا تا ہے۔فجر کی اذان جس کا آغازانڈونیشیا کے مشرقی جزائر ہے ہوتا ہے۔ ساڑھے نوٹھنٹے کا سفر طے کر کے بحراوقیانوں کے مشرقی کنارے تک پہنچی ہے۔ فجر کی اذان بحراوقیانوں تک پہنچنے سے پہلے مشرتی انڈونیشیامیں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہےاور ڈھا کہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہوجانے تک مشرقی انڈونیشیامیں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ بیسلسلہ ڈیڑھ گھنٹہ تک بمشکل جکار تہ تک پہنچتا ہے کہ شرقی جزائر میں مغرب کی اذان کا وقت ہوجا تا ہے مغرب کی اذا نیں سیبلز سے ابھی ساٹرا تک ہی پہنچتی ہیں کداتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائرً میں عشاء کی اذا نین گونجنے گلتی ہیں۔الغرض

> کوئی کرن نہ پھوٹے ،کہیں روشی نہو تیراجونام اذاں میں نہ ہو ہے ہی نہ ہو مختر یہ کہ ۲۴ محفظ کے ۱۲۴۰منٹ میں زمین کے کسی نہ کسی کونے میں بانچ میں سے کسی ایک وفتت کی اذ ان ضرور سنائی دیتی ہے۔اوراذ ان میں چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ" محمد ﷺ کا نام بھی بلند ہوتا ہے تو اسم" محمد ﷺ کی عظمت اس امرے بھی نمایاں ہوتی ہے کہ جب تک زمین پراذان کی آواز گونجی رہے گی ،اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب پینمبرسیدنا''محمد اللہ کا اسم گرامی بھی بوری آب وتاب کے ساتھ ساعتوں میں رس گھولتار ہے گا۔ (معارف اسم محمرًے ماخوذ)

# جا ند براسم محمظا کی گونج

تاریخ کے عائبات میں بدبات محفوظ ہے کہ:

"نیل آرم سرانگ چاند پر پہلاقدم رکھنے والا انسان مصر گیا۔ کسی مسلمان ملک میں جانے کا اس کے لئے یہ پہلاموقع تفاو ہاں پہلی رات شیح سویرے وہ بستر پراچا تک اٹھ کر بیٹھ گیا بھروہ کھڑا ہوگیا کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد پریشانی کے عالم میں وہ کمرے سے نکل آیا۔ کمرے سے باہراس کی بے چینی اور بڑھ گی اس بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہوکروہ لان میں آگیا۔

جس جگہوہ کھہرا ہوا تھا بیا کی ہوئل تھا۔ ڈیوٹی برموجود ہوٹل کے شاف نے اینے اس قدر معزز مہمان کو پریشان و یکھا تو اس کے اردگرد پروانہ وارجمع ہوگیا۔ جناب! آپ كيول يريشان بين؟ بم خدمت كے لئے حاضر بين ،ان بيس سے ايك نے كہا۔ بيس كهال ہوں؟ .....اس نے الٹا ان برسوال کردیا ۔ آپ اس وفت مصر کے دار کیکومت قاہرہ میں میں۔ جواب آیا "میں قاہرہ میں ہوں تو بیآ وازیں کہاں سے آرہی ہیں؟"اس نے فورا وہ سوال کیا جواس کو پریشان کرر ہاتھا۔'' جناب بیہ قاہرہ کی مسجدوں ہے اذانوں کی آوازیں آرہی ہیں۔' سٹاف نے کیے زبان ہوکر کہا۔ یہ جواب یا کروہ اتھا ہ خاموشی میں ڈوپ گیا جب محسوس کیا کہاس کی خاموثی یہ ساف پریشان ہے تو وہ خاموثی کی کیفیت سے باہر نکلا ''میں جاند پر تھا تو وہاں بھی میں نے الی آوازیں سی تھیں ، یہاں انہیں دوبارہ سن کرمیں بدحواس ہوگیا، مجھے بجھ بیس آر ہی تھی کہ میں جا ند پر ہوں یاز مین پر۔' (ازمعارف اسم محر) يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم الله تعالی ہم سب کواینے نبی ﷺ کی قدر کرنے اور آپ کی تمام تعلیمات برعمل كرنے كى تو فق عطافر مائے ، آمين يارب العالمين ـ

خصوصيت نمبر ٢

# رسولِ اکرم کی آمدے پہلےروزاوّل ہی سے آپ کی آمد کی بشارتیں دی گئیں

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے بیچھٹی نمبر خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے،جسکاعنوان ہے"رسول اکرم اللہ کی آمد ے پہلے روز اوّل ہی ہے آپ کی آمد کی بشارتیں دی گئیں "بحد اللّٰد دیگرخصوصیات کی طرح اس خصوصیت کوتر تیب دیتے وقت بھی میں روضہ رسول ﷺ کے قریب یعنی روضہ کے سائے تلے بیٹھا ہوں، فجر کی نماز سے فراغت ہوئی ہے اور اب روضہ رسول ﷺ کے قریب لوگ ہی لوگ ہیں، کافی دیر تک تو روضہ رسول ﷺ کے قریب جگہ نہ مل سکی ، تلاش تلاش میں کافی وقت لگ گیا الیکن بالآخراللہ کے فضل سے جگہ ل ہی گئی کیونکہ جب طلب صادق اوراخلاص برمبنی جوتوالله تعالی را بین نکال ہی دیتے ہیں، چنانچداب میں اپنے آقا ﷺ کے روضہ کے سائے تلے بیٹھا اس خصوصیت کوتر تیب دے رہا ہوں ، اور دل سے بار باریمی صدا آرہی ہے کہ یااللہ آقا تھے کے مدینے میں بار بارآنے کی توفیق عطافر مااور اخلاص سے آقا تھے کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دل جا ہتا ہے کہ روضہ رسول ﷺ کی جالیوں کود کھتارہوں اور پھر دیکھتا ہی چلا جاؤں کہ دل کا سرورای میں چھیا ہے، دعا گوہوں کہ پارب قدوس تیرے محبوب بیغیبر ﷺ کے مبارک روضہ پر بیٹھ کر تیرے محبوب ﷺ کی خصوصیت پر کام کرنے کی اس گناہ گار کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فر مااور آخر میں نجات کا ذربعه بناءآمين \_

بہرحال محترم قارئین! ہمارے حضور اللے کی بیابھی ایک عظیم خصوصیت ہے، کہ

ہارے نبی کی آمدے پہلے روز ہی ہے آپ لیکی آمد کی بشارتیں دی گئیں، اگرچہ دیگر بعض انبیاء کرام کی بھی بیخصوصیت ہے کہ بعض انبیاء کرام کے آنے سے قبل ان کے آنے کی بشارتیں دی گئیں جیسا کہاس کی وضاحت آنے والے صفحات میں آرہی ہے، کیکن ہمارے نبی کی پیخصوصیت ہے کہ روز اول ہی ہے ہمارے نبی اللے کی آمد کی بشارتیں دی گئیں،اور روزِ اول سے بشارتوں سے متعلق اور کسی نبی کی پیخصوصیت نہیں ہے، بہر حال آنے والے اوراق میں ہم نے این نبی اللہ کی اس خصوصیت کوحتی المقدور واضح کیا ہے، امید ہے کہ انشاء الله تعالى ويكرخصوصيات كى طرح ية خصوصيت بھى ہمارے لئے ہمارے نبى على سے محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے گی ، اور کتاب لکھنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں غیروں کی نہیں بلکہ اپنے نبی ﷺ کی محبت ہو، بے شک نبی ﷺ کی محبت کے ذریعے ہی الله کی محبت نصیب ہوگی ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے سیجی محبت نصیب فرمائے ،اوراللہ تعالی ہم سب کوایے نبی اللے کی تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے:۔

#### چھٹی خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

دوسرے انبیاء کیہم السلام میں بھی ایسے نبی ہیں جن کے وجود میں آنے سے پہلے ان کے متعلق بشارت دی گئی ہے۔ ایسے انبیاء علیہم السلام حار ہیں۔حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت يعقوب عليه السلام، حضرت يجيل عليه السلام اور حضرت عيسلي عليه السلام \_ چنانچە اللەتغالى نے حضرت اسحاق عليه السلام كى والده ساره عليه السلام كے حق ميں فرمايا۔ فَبَشَّرُنَاهَا بِالسَّحْقَ وَمِنُ وَرَآءِ السَّحْقَ يَعُقُوبُ ٥ (الآبدايسةاسورة بهودع) ترجمہ:۔ "سوہم نے ان کومکر ربشارت دی اسحاق" کے بیدا ہونے اور اسحاق" کے پیچھے لیعقوں کی''۔

کہا جاتا ہے کہ سارہ کو بشارت دی گئے تھی کہوہ اس وقت تک زندہ رہیں گی جہ

besturdubooks.wordpress.com تک کدان کے بیٹے حضرت اسحاق مے یہاں حضرت یعقوب نہ بیدا ہوجا کیں۔ ای طرح حضرت ذکرایا کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ۔ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّوكُ بِيَخْيِي 0 (الايه ٣٦ پ٣ مورة آل عران ٢٥) ترجمہ:۔ '' خقیق کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بھی کی'' اور حضرت مریم '' کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ۔

> إِنَّ اللَّهَ يُبشِّرُكِ بكلمَةٍ مِّنْنُهُ اسمُهُ المُسيِّحُ 0 (سورة آل عران ع٥) ترجمه: "بے شک الله تعالیٰتم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمه کی جومنجانب الله ہو گااس کا نام ولقب سے عیسیٰ ابن مریم ہوگا''۔

> اس طرح گویارسول اکرم ﷺ کےعلاوہ بھی جارا نبیاء کیہم السلام ہیں جن کے متعلق ان کے اس دنیامیں آنے سے پہلے ان کی آمد کی بشارتیں دی گئے تھیں جو بعد میں پوری ہوئیں۔ لیکن رسول اکرم اللے کی خصوصیت ہے کہ آپ اللے کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے بشارتیں دی جارہی ہیں اور پچھلی تمام آسانی کتابوں میں آپ اللے کی تشریف آوری کی بشارت اورآپ ﷺ کے متعلق بعض دوسری اہم پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں لوگ آپ بھاکا بے تابی ہے انظار کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ بھے کے نور نبوت کوجو یا ک صلبوں سے یاک رحموں میں منتقل ہوتا آرہاتھا اسے یہاں حاصل کرنے کے لئے مختلف خاندانوں میں کشاکش ہوتی رہی جیسا کہاس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ پچھلی امتوں میں ہمیشہ میر نے ورکوحاصل کرنے کے لئے کشاکش رہی۔ (سرت صلبیہ) اس کے بعدآ ہے بھے نے ای اعرابی سے فرمایا کہ۔"میں اپنے ماں باپ کی پہلی اور الكوتى اولا دہوں\_ميرى والدہ يرميرے حمل ميں ہونے كا بوجھ دوسرى عورتوں كے حمل كے بوجھ سے زیادہ تھا یہاں تک کہ جو بوجھ وہ محسوس کرتی تھیں اپنی سہیلیوں سے وہ اس کی شکایت کیا کرتی تھیں۔ پھرانہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو چیز (بعنی جو حمل) ان کے پیٹ میں ہوہ ایک نور کی صورت میں نکلا (حضرت آمنڈ نے) کہا کہ میں نے اپنی نظریں

besturdubooks.wordpress. ای نور کے پیچھے دوڑا ئیں مگروہ نورمیری نظروں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ يهال تك كداس نور يروع زمين كامشرق ومغرب جكم كالحفار (بحاله برت ملبه)

#### رسول اكرم على كابت بائبل سے بشارات

فخررسل، بادئ سبل، دانائے کل حضرت سیدنا محمدرسول الله علی بعثت اور نبوت دلائل وافيه اور برابين قاطعه سے موثق اور انوار ساطعه سے مزین ہے۔ بیا یک ایساروش چمکتا دمكتاج اغ ہے جس كا انكار بلاشبہ جہالت اور حماقت ہے يا پھر ضدوعناد بر بنى كفروضلالت كى غلط روش، جوکسی بھی ذی فہم وذی شعور کے نز دیک راست بازی اور صداقت پسند حرکت نہیں

منجلہ دلائل نبوت میں ہے آپ اللے کی نبوت پر ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ رسول ا كرم الله كا مداورتشريف آورى كے متعلق سابقين نے اپني اپني امتوں كو بشارات دى ہيں كه بهارے بعد آخرز مانہ ميں سرزمين عرب سے ايك كامل نبي مبعوث ہونے والا ہے اوران کی کتب ساویه میں مکتوب ان بشارات کی شب وروز تلاوت کی جاتی تھیں \_تورات، انجیل اور زبور کے صفحات پر جمی بشارات کی شہد سرخیاں اہل کتاب کو مستقبل میں آنے والے برگزیدہ پنجمبر کے شدت ہے انتظار اور اطاعت میں سبقت کے ساتھ ساتھ ان کے پرزور استقبال کی تیاری کرنے کا اعلان کررہی تھیں۔

قرآن مجيدن ال حقيقت كااظهار يون فرمايا - اللَّه فِينَ يَتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْالْمِيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ. (الاعراف) ترجمہ:۔ ''وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے کہ جس کو یاتے ہیں لکھا ہوااینے یاس تورات اور انجیل میں '۔

يهى وجه ب كمخلص الل كتاب آب الله كي آمد ك شدت عنتظر ته، يبودى، ربی اور عیسائی را ہب اپنی عوام کو بتاتے تھے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے اور رسول جلدِ<sup>ا</sup> على

ا کرم بھی کی آمد کے زمانہ کی علامات اور آپ بھی کی پیدائش کی سرز مین معلوم ہونے کی وجہ صحادی ہے آپ بھی کی آمداور بعثت کوسب سے پہلے اہل کتاب ہی نے پہیانا۔

قرآن مجید میں ارشادِ خداوندی ہے کہ۔"جن اوگوں کوہم نے کتاب (یعنی تورات و انجیل) دی وہ آپ ایک کوخوب پہچانے ہیں (بیدوہ نبی ہیں جن کی توریت اور انجیل میں بثارت دی گئی ہے، اہل کتاب آپ کی کھیل وصورت دیکھ کر) آپ کی کوائی طرح بہجانے ہیں جس طرح بیا ہے بیٹوں کی شکل وصورت دیکھ کر پہچانے ہیں اور تحقیق ان میں بہجانے ہیں جس طرح بیا ہیٹوں کی شکل وصورت دیکھ کر پہچانے ہیں اور تحقیق ان میں ایک فریق کو چھیا تا ہے حالانکہ وہ خوب جانے ہیں'۔ (مورۃ البقرہ)

بالفرض اگرآپ الله کے متعلق توریت اور انجیل میں بشارات موجود نہ ہوتیں تو جب رسول اکرم اللہ نے مندرجہ بالا آیات یہود یوں اور عیسا یُوں کے سامنے پڑھیں تو ان کے علاء برطا آپ اللہ کی تر دید کرتے اور مشرکین مکہ ہے بھی کہتے کہ ہماری کتابوں میں اس فتم کی کئی تحصیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس دور کی یہودیت اور عیسائیت کا ان آیات کی تر دید نہ کرنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ ان ایام میں رائج تو رات اور انجیل میں بشارات ضاف شفاف اور نا قابل انکار انداز میں موجود تھیں۔ بلاشبہ آج تو رات و اُجیل ہمارے سامنے محفوظ انداز میں موجود نہیں ہیں اور نہ یہ کتابیں یہودی اور عیسائی پیشواؤں کے تغیر و سامنے محفوظ انداز میں موجود نہیں ہیں اور نہ یہ کتابیں یہودی اور عیسائی پیشواؤں کے تغیر و تبدل اور دست برد سے نے کئی ہیں۔ چنا نچارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فویس لِلَّ لِیْسُتُو وَ اِبِه فَمَنَا قَلْمُ لاَ فُورُنُ هَذَا مِنُ عِنْدِ اللهِ لِیَشْتَرُ وَ ابِه فَمَنَا قَلْمُ لاَ فُورُیلٌ لَّهُمْ مِنَّا یَکُسِبُونُ نَ الْکِتَابَ بِاَیْدِیْهِمْ وَوَیُل لَّهُمْ مِنَّا یَکُسِبُونُ نَ (البَرہ: آب کے)

ترجمہ:۔ ''تو بڑی خرابی ہوگی ان کی (یعنی علماء یہود کی) جو بدل سدل کر کتاب (تورات) لکھتے ہیں (اور) پھر (یہودی عوام سے) کہدد سے ہیں کہ بیتکم خدا کی طرف سے یونہی آیا ہے (اور غرض صرف بیہوتی ہے) کہ اس کے ذریعہ کچھ نفتہ وصول کرلیس تو بڑی خرابی پیش آ وے گی اس کی بدولت بھی جس کوان کے ہاتھوں نے لکھا اور بڑی خرابی ہوگی اس فقدی کی بدولت بھی جس کووہ عوام سے وصول کیا کرتے تھے''۔

besturdubooks?

قرآن مجیدنے کیے حکیمانہ اسلوب سے بیہ بات واضح کر دی ہے کہ یہودی علماء محض دنیوی مفادی خاطر آسانی کتابیں تبدیل کر کے اِن کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے رہے۔ یا درہے کہ موجودہ بائبل میں بھی بعض آیات ایسی موجود ہیں جوقر آن مجید کے مذکورہ دعویٰ کی صدافت پردلالت کرتی ہیں۔ چنانچ برمیاہ علیہ السلام نزول قرآن سے کئی صدی قبل این قوم سے مخاطب ہو کرفر ماچکے تھے کہ۔

تم کیونکر کہتے ہوکہ ہم تو دانشمند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے؟ لیکن و کیے لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔

مزیدارشادفرمایا ہے کہ۔ پرخدا کی طرف سے بارنبوت کا ذکرتم بھی نہ کرنااس لئے کہ ہرایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے۔
ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے۔
(یرمیاہ ۳۲:۲۳)

نیز رومن کیتھولک کی بائبل کے حاشیہ میں مرقوم ہے کہ۔''متن بعد مقامات میں بہت دھندلا ہے''۔ (عکوین، ۹۱:۴۹)

مگران تمام ترتح بیات ، تغیر و تبدل کے باوجود بھی بائبل میں رسول اکرم کے آمد کے متعلق پیشن گوئیاں لائق اظمینان انداز میں موجود ہیں جن ہے کوئی بھی انصاف پیند، میاندرواور مثبت سوچ کا حامل یہودی اور عیسائی پیشوا انکار نہیں کرسکتا۔ ہم ان صفحات میں بائبل کے صرف چند مقامات پیش کرنا جا ہے ہیں جن میں رسول اکرم کی تشریف آوری کے بارے میں بشارات دی گئی ہیں۔ بشارات کی تفصیل سے قبل ابتدائی باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔

(۱)۔ موجودہ اہل بائبل کا بیخیالی قاعدہ ہے کہ ہراس نبی کی تصدیق وتائید کی جائے گی جس کی آمد کی بیشن گوئی سابق نبی نے کی ہواور جس مدعی نبوت کی آمد کی خبر و علامات گزشتہ نبی نے نہ بتائی ہوں اس کی تصدیق نبیس کی جائے گی اور پھر اپنے اس خود ساختہ قاعدہ کی بناء پر کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم کی گا کہ کی پیشن گوئی ہماری کتب

besturdubooks.wordpress.com میں موجود نہیں اور جو بشارات مسلمان ذکر کرتے ہیں وہ آپ پر منطبق نہیں ہوتیں لہذا آپ نی نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں۔ یا درہے کہ بیر قاعدہ خودتر اشیدہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ بائبل میں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ نیز اگر اس کوشلیم کرلیا جائے تو سب سے پہلے نبی حضرت آ دم علیہ السلام کی آ مد کی پیشن گوئی کس نبی نے دی ہوگی؟

> (٢)۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام خاتم النہیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا اور نصاریٰ کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں اوران کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اہل اسلام کا کہنا ہیہے کہ دونوں غلطی پر ہیں کیونکہ حضرت موی علیه السلام اور حضرت عیسی علیه السلام نے اپنی نبوت کے دائمی اور عامی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی موجود تو رات اور انجیل میں ان کے خاتم کنبیین ہونے کا کوئی ثبوت موجود ہے۔اب اگر يہود ونصاريٰ اينے اپنے نبي كے خاتم النبيين ہونے كا دعويٰ كرين تو" مدعى ست كواه چست والى بات موكى \_

> نیز نصاری حوارین اور بولوس کی نبوت کے قائل ہیں حالانکہ بیسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اور ان کی کتاب مقدس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بائے جانے کا ذکر کرتی ہے۔

> ا نہی دنوں میں چند نبی بروشلم سے انطا کیہ میں آئے ،ان میں سے ایک نے جس کا نام اکبس تھا کھڑے ہوکرروح ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور بیہ كلوديس كے عہد ميں واقع ہوا۔ (M:12:11: UEI)

> ظاہرے کہ بیرواقعہ حضرت عیسی علیہ السلام کے جانے کے بعد پیش آیا جب بقول كتاب مقدس آب كے بعد نبى مبعوث ہوئے تو حضرت عيسىٰ عليه السلام كے خاتم النبيين ہونے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔اب بچھلی کتابوں سے رسول اکرم ﷺ کی آمداورتشریف آوری کے متعلق بشارات ملاحظہ فر مائے۔

Unlass. Cor

رسول اكرم على متعلق تورات كى بشارت اوّل

besturdubooks.wor اورخداوندنے مجھے کہا کہوہ جو کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں، میں ان کیلئے ان کے بھائیوں ہے تیری مانندا کی نبی بریا کروں گااورا پنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور جو کچھ میں اسے حکم دوں گاوہی وہ ان سے کہے گااور جوکوئی میری اُن باتوں کوجن کووہ میرانام لے كرند ي تومين ان كاحساب اس ي لون كار (استناء، ۱۹۲۷)

> اہل اسلام اور اہل کتاب کے نزدیک بالا تفاق ان آیات تورات میں مستقبل میں آنے والے برگزیدہ اور منتخب شخصیت کی بشارت دی گئی ہے کیکن وہ معزز شخصیت کون ہے؟ تغین میں اختلاف ہے۔ یہود کا خیال بہ ہے کہ یہ بشارت حضرت پوشع بن نون علیہ السلام كے لئے ہاورنصاری كہتے ہیں كداس بشارت كے مصداق حضرت عيسیٰ عليه السلام جبكه اہل اسلام دوٹوک انداز میں اس بشارت کورسول اکرم ﷺ کے لئے خاص سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہاس کا مصداق رسول اکرم اللے کے علاوہ کوئی اور ہوہی نہیں سکتا۔ورج ذیل اموراس دعویٰ کی فیصلہ کن تائید کرتے ہیں۔

> (۱)۔ تورات کے الفاظ ہیں "میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں سے تجھ سا نبی بریا کروں گا''۔تورات کے ان الفاظ سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہور ہی ہے کہ آنے والا بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے ہوگا اور ظاہر ہے کہ حضرت بوشع بن نون عليه السلام مول يا حضرت عيسى عليه السلام دونون نبيون كاتعلق بي اسرائیل سے ہوکسی بھی معیارے اس بشارت کے مصداق نہیں ہوسکتے۔

> باقی رہی ہے بات کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اورآنے والا نی کس خاندان ہے ہوگا؟ تو آئے تورات ہے ہی اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ تورات میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی وفات کا ذکران الفاظ میں ہے کہ۔

"اوراساعیل کی عمرایک سینتیس برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات

besturdubooks.wordpress.com

یائی اورائیے لوگوں میں جاملا ،اوراس کی اولا دحویلہ سے شور تک جومصر کے سامنے اس راستہ یرہے جس سے رسور کو جاتے ہیں آبادتھی ، بیلوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے لیے ہوئے (پیراس:۸۱:۱۷:۲۵) " "

تورات کے خط کشیدہ الفاظ میں مذکورہ بھائیوں سے بالاتفاق بی عیص اور بنی اساعیل مرادین اوراس بات برجھی یہودونصاریٰ کا اتفاق ہے کہ بی عیص میں کوئی صاحب نبوت مخض پیدانہیں ہوا۔ نیز رہی بھی مسلم بین الفریقین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولا دقطورہ سے بیدا ہوئی اس میں بارگاہ الہی ہے برکت اور نبوت کا کوئی وعدہ موجو دنہیں ہے جبکه حضرت اساعیل علیه السلام کی اولا دبیس برکت کی صراحت اور نبوت کا اشاره موجود ہے۔الحاصل بلاشبہاب تورات کی عبارت کا مطلب میہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اساعیل میں ایک نبی پیدافر مائیں گے جواحکام الہیہ کی تبلیغ کریں گے اوروہ بلاشبەرسول اكرم كى دات گرامى ہے۔

(٢)۔ بشارت کے الفاظ ہیں" تیری ما تندایک نبی بریا کروں گا" اور حضرت موی علیه السلام کی مانند حضرت عیسی علیه السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی شریعت حدود و قصاص، زواجروتعزیرات عسل وطہارت کے احکام سے ساکت ہے جبکہ حضرت مویٰ علیہ السلام اوررسول اكرم على مين كامل مماثلت موجود بكه بمارى شريعت محمديد على من مندرجه بالااحكام بدرجهاتم موجود ہیں۔ نیز اسمما ثلت کی طرف قر آن مجید میں بھی اشارہ موجود - إنا أرسلنا إلَيكُم رسُولا شاهِداً عليكُم كما أرسَلنا إلى فِرعونَ رُسولاً. (مزل: آیت ۱۵) ترجمه: "هم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجاتم پر گواہی دینے والا جیے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول (حضرت موی علیه السلام) کو بھیجا"۔

معلوم ہوا کہ بلاشباس بشارت کے مصداق ہمارے نبی رسول اکرم بھا ہیں۔ (m)۔ بشارت میں مذکور ہے کہ "اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا"۔اس کا مطلب کس قدر واضح ہے کہ میں اس نبی پر تورات، انجیل اور زبور کی طرح کوئی لکھی ہوئی بات رسول اکرم بھے کے علاوہ کسی پر سی نہیں آتی۔

## رسول اكرم على ي متعلق تورات كى بشارت دوم

جاء الرّب من سينا و اشرق لهم مّن سعير وتلألأ من جبل فاران واتلى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. (عربي بابك تفيه، ٢:٣٣)

ترجمهازر یفرنس ار دوبائبل: خداوندسینا ہے آیا،اورسعیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران ہےجلوہ گر ہوااور لاکھوں قدسیوں میں ہے آیا ،اس کے داہنے ہاتھ بران کیلئے آتشی شريعت تقى۔ (استناء، ۲:۳۳)

تورات کی اس آیت میں تین بشارتیں مذکور ہیں۔

(۱)۔ طور،سینابرحضرت موی علیه السلام کا تورات عطابونا مراد ہے۔

(٢)۔ اورسعیرایک پہاڑی کا نام ہے جوشہر ناصرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں واقع ہے، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کی طرف اشارہ ہے۔

(m)۔اور فاران سے مکہ کا بہاڑ مراد ہے اس سے رسول اکرم اللہ کی رسالت اور نزول قرآن کی جانب اشارہ ہے۔غارِحرااس فاران پہاڑ میں واقع ہے جس میں سب سے پہلے ک "اقرأ باسم ربّك" كى ابتدائى يا في آيتين نازل موئين - (كذانى سرة المصطفى ٢٥٨٠٣)

كون نبيس جانتا كهكوهِ فاران ئے كونى نبوت نمودار ہوئى ؟ جس نے عالم انسانيت كو رشد وبدایت کے لئے آتشی شریعت قرآن مجید کی صورت میں عطا کی اور دیکھتے ہی ویکھتے يورے عالم كوظلم وظلمت سے نجات ولاكر انوارات كى دنيا ميں راوراست برلا كھڑا كيا۔ رسول اكرم كلى كى سيرت اور قرآن مجيد كے بارے ميں اس قدر واضح بشارت كے بعد بھى ام سابقه کااینی منسوخ شریعتوں سے ہاتھ نہاٹھانا اپنی کتب مقدسہ برعمل ہے سرموانحراف اور

اینا انبیاء کرام نے یک گوند بغاوت نہیں تو اور کیاہے؟ تحريف كاليك عجيب وغريب نمونه ملاحظه فرمائية:\_

besturdubooks.wordpress.com بائبل کی عبارت ''لاکھوں قدسیوں میں سے آیا'' میں یہودی ربیوں اور عیسائی یا در بول نے اپنے ہاتھوں کی خوب صفائی دکھائی ہے۔قدیم بائبل جس سے حضرت مولا نامحمہ ادریس اندهلویؓ نے اپنی کتاب سیرہ المصطفیٰ ۳/ ۲۷۷ پر مندرجہ بالاعبارت نقل کی ہے،اس میں بیعبارت یوں ہے کہ۔'' دس قد سیوں کے ساتھ آیا''اور بیے جملہ مذکورہ بشارت کا مصداق متعین کرنے میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم علیاوی ہزار صحابہ اکرم کی قدی جماعت کے درمیان جلوہ افروز تھے جواس بشارت کے ظہور کا مکمل نمونداورواضح آئينه ب\_

> تمرابل بائبل کو بیر بات نا گوارگز رر ہی تھی اس لئے انہوں نے حسب عادت جدید ریفرنس بائبل میں جو ہمارے سامنے موجود ہے" دس ہزار" کی جگہ لاکھوں کر دیا ہے تا کہ اس بشارت كارخ رسول اكرم اللكى ذات بابركت سے موڑا جاسكے۔

#### رسول اكرم على ي متعلق تورات كى بشارت سوم

''اے خدا بادشاہ کواینے احکام اورشنرادہ کواپی صدافت عطا فرما، وہ صدافت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا، ان لوگوں کے لئے بہاڑوں سے سلامتی کے اور بہاڑیوں سے صداقت کے پھل بیدا ہوں گے، وہ عاجوں کی اولا دکو بچائے گا اور ظالم کوئکڑ نے ٹکڑے کرڈ الے گا''۔ (زبور:۲۲، ۱۲۱۱)

زبور کی ان آیات میں کسی ایسے نبی کی آمداور تشریف آوری کی بشارت دی گئی ہے جس کے پاس نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ہوگی اور ظلم وظلمت کی علمبر دارسلطنوں کا خاتمہ کر کے فقراء اور غرباء کوان کے استبدادی شکنج سے نجات دلائے گا۔ بیسب صفات رسول ا کرم ﷺ میں بدرجہاتم موجود ہیں نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیونکہ نہ وہ بادشاہ ہے اور نہ حکومت ملی اور نہ ہی انہوں نے دنیا کو ظالم اور جابر حکمر انوں سے جہاد کر کے امت کو سجات در کے امت کو سجات دلائی ۔ دلائی ۔معلوم ہوا کہ بلاشبہ اس بشارت کا مصداق رسول اکرم ﷺ ہیں۔

رسول اكرم على ي متعلق الجيل يوحنات بشارت جهارم

کیکن میں تم سے سی کہتا ہوں کہ میراجا ناتمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گالیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا،اوروہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتھہرائے گا۔

(دوں گا،اوروہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتھہرائے گا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کوتسلی دیتے ہوئے بشارت سنائی کہتم کو یہودوں کے فلم وستم اور چیرہ دستیوں سے رنجیدہ اور ممگین ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں اور نہ ہی میری تکلیف سے پریشان ہونے کی حاجت ہے کیونکہ میں عنقریب ایسے مقام پر جانے والا ہوں جہاں تک ہمارے دشمنوں کی رسائی نہیں ہوسکے گی۔

میرے بعد مددگار آئے گاتو میرے دشمنوں سے خوب نمٹے گا اور نہ مانے والوں کوسزادے گا۔ گزشتہ ادوار میں لفظ ''مددگار'' کی جگہ لفظ ''احم'' مرتوم تھا۔ جیسا کہ آنجیل برنا باس میں آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں آنجیل کی اس بثارت کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِیْسَی اَبْنُ مَرْیمَ یَبْنِی اِسْرَائیلَ اِنّی رَسُولُ اللهِ اِلَیٰکُمْ مُصَدِقاً لِمَا بَیْنَ یَدَی مِنَ اللهِ اِلَیٰکُمْ مُصَدِقاً لِمَا بَیْنَ یَدَی مِنَ اللهِ اِلَیٰکُمْ مُصَدِقاً لِمَا بَیْنَ یَدَی مِنَ اللهِ اِللهِ اللهِ اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

"اس وفت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تو رات کی تقید بی کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمہ ہوگا۔

مراب کی مروجه انجیل مین "احم" کی جگه "مددگار" مندرج ہے۔وجہ بیہ کہ جب انجیل کا عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو یونانیوں نے حسب عادت نام کا بھی ترجمہ

besturdubooks.wordbress.com

کرتے ہوئے ''احمد'' کا ترجمہ'' پیرکلوطوں'' کردیا۔ پھر عربی ترجمہ کرتے وقت ''ہیرکلوطوں''
کامعرب'' فارقلیط''بنادیا گیااورا کیے عرصہ تک بائبل کے اردوء عربی اور فاری شخوں میں یہی
لفظ لکھااور پڑھا جا تا رہا، رفتہ رفتہ '' فارقلیط'' کے لفظ کوحذف کر کے اب اس کی جگہ'' روح
القدس''' روح حق''' '' تسلی دینے والا' اور ہمارے سامنے موجودر یفرنس بائبل میں ''مددگار''
مذکور ہے۔ اس قدر تغیر و تبدل کے باوجود بھی بشارت اپنی جگہ ٹابت ہورہ ی ہے، وہ اس طرح
کر یفرنس بائبل کے حاشیہ میں ''مددگار'' کی تغیر'' وکیل یا شفیع'' ہے گی گئی ہے اور یہ دونوں
مخضرت و کی کئی ہے اور یہ دونوں کے معالی یہ ہوگا کہ میرے جانے کے بعد
مزوک کی یا شفیع'' جیسے صفاتی ناموں سے موسوم شخصیت حضرت مجمد و کی تشریف لا کیں گے۔ وہ
دین ودنیا کے سردار اور انتہائی بلند قدر پغیبر ہوں گے۔ اس قدر اوصاف بیان کرنے سے
مقصدان پر ایمان لانے کا ترغیبی حکم ہے۔

آخر میں اہل کتاب کے چندایسے سربراہوں کا تذکرہ پڑھتے جا کیں جنہوں نے اپنی کتاب مقدسہ میں موجود بشارات سیجے سیجھنے کے بعد آنخضرت واللے کے تشریف کے وقت قریب آجانے کی بشارت دیں۔

- (۱) سیف ذی یزین حاکم یمن نے عبدالمطلب کوآپ کی پیدائش کے زمانے میں خبر دی تھی کہ آپ کے خاندان میں نبی آخرالز مال پیدا ہونے والا ہے۔
- (۲) آپ کی عمر بارہ سال تھی کہ آپ کی چھا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر پیش آیا جہاں ایک نصرانی عالم بحیرہ را اہب نے آپ کی کو دیکھ کر ابوطالب سے کہا کہ اپنے بھینچے کی جہاں ایک نصرانی عالم بحیرہ را اہب نے آپ کی کو دیکھ کر ابوطالب سے کہا کہ اپنے بھینچے کی خبر داری رکھنا، یہ نبی آخر الزماں ہوگا۔ میں نے کتب ساویہ (تورات انجیل وزبوروغیرہ) میں نبی آخر الزمان کی جوعلامات دیکھی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔
- (۳) دوسری مرتبہ آپ کی سال کے عمر میں دوبارہ تشریف لے گئے، وہال نسطورا راہب نے آپ کی وہان سطورا راہب نے آپ کی کو بغور دیکھا اور قافلہ والوں سے کہا کہ بیخص نبی آخر الزمال ہوگا۔ ہارے نوشتوں (آسانی کتابوں) میں جوعلامات خاتم الانبیاء کی کھی ہیں، وہ سب اس میں

موجود ہیں۔

Desturdubooke word of the standard of the stan (۴) ابتداء بعثت میں حضرت خدیجة پی کھی کواینے چیازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یاس کے گئیں تو یہی کہا کہ بیوہی نبی آخرالز ماں ہیں کہ جن کی حضرت مویٰ اورعیسیٰ (علیہم السلام)نے بشارت دی ہے۔

> (۵) حضرت سلیمان فاری ابتداء میں مجوی تھے، اس ندہب سے بیزار ہوکر یہودی مذہب اختیار کیالیکن یہودیت ہے بھی قلب کوتسکین میسر نہ آئی تو یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئے۔علماءنصاریٰ نے جو نبی آخرالز ماں ﷺ کی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ خوب یاد تهيں \_آنخضرت على جب ججرت فرما كرمدينه منوره تشريف لائے تو حضرت سليمان فارئ آپ بھی کنجرس کرآپ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے،آپ بھی کے چیرہ انور کودیکھتے ہی پہچان گئے کہ بیوہی نبی آخرالز ماں ہیں کہ جن کی پیشن گوئی میں س چکا ہوں۔

> (۲) نجاشی بادشاہ حبشہ نے بھی انبیاء سابقین کی پیشن گوئیوں کے موافق یا کرآ ہے ﷺ کو ني آخرالزمال تتليم كيااورمشرف بداسلام هوا۔ (سيرت المصطفىٰ،٣٥٣/٣)

> اہل کتاب کے راہبوں کا کتب ساویہ میں آپ اللے کے متعلق بشارت کی تصدیق كرنااورايك كثير تعدادكاان پيشن گوئيول كى بناء پرآپ كاكى نبوت تشليم كرنااس بات كابين ثبوت ہے کہان کتب مقدسہ میں آپ ﷺ کے متعلق بشارت موجود تھیں اور بائبل کی بار بار سرجری کے باوجود بھی بشارت کا کافی ذخیرہ آج بھی موجود ہے اور بیسب کھ آپ اللہ کی نبوت کی صدافت کی دلیل ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوراہ راست نصیب فرمائے اور خاتم النبيين بلك كامل اتباع اورتاحيات آپ للك كال يه وع دين واحكام پركار بندر بخ کی تو فیق بخشے ،آمین یارب العالمین \_ (بشكرىيا مانوارالقرآن كراچى)

عَلَى حَبِيُبِكَ خَيُرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدُا دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوایے نبی اللہ سے سجی محبت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین بارب العالمین۔

#### خصوصیت نمبر ۷

رسولِ اکرم بھی بجین میں جاندے باتیں کیا کرتے تھے قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں ہے یہ ساتویں خصوصیت ہے،جسکاعنوان ہے''رسولِ اکرم ﷺ بچپین میں جاندے باتیں کیا کرتے تھے'' جیہا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے، کیکن اس وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح بیہاں بھی بتا تا چلوں، کیونکہ میری زندگی کا یہی سب سے بڑا سرمایا ہے کہ بحداللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی میں نے ریاض الجنة میں بیٹھ کرروضہ رسول الے کے سائے میں ترتیب دیاہے کیونکہ میراایمان ہے كەروضەرسول كى كىسائے مىں بىيھ كرروضدا قدس ميں آرام فرمانے والے عظيم پنجيبر كى اورہم سب کے پیارے آقا ﷺ کی خصوصیت کولکھنا اور ترتیب دینا بہت بردی سعادت ہے، میری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھرا پیے محبوب ﷺ کی محبوب مسجد اور مچر پیارے روضہ کے سامنے بٹھا کرآ قافل کی سیرت کے ہر ہر گوشے کو لکھنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین ۔ بہرحال محترم قارئین! ہارے بیارے رسول کھی کی پیجی ایک انتیازی اور عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نبی اللہ بحیین میں جاندسے باتیں کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بجین میں آپ ﷺ کے لئے جاند کو کھلونا بنا دیا تھا، جبکہ دیگر انبیاءً کی سیرتوں میں ایسی خصوصیت نظرنہیں آتی ،تو معلوم ہوا کہاس خصوصیت کا مظہر بھی صرف اورصرف ہمارے نبی علیہ ی ہیں،جیسا کہ آنے والے اوراق میں آپ کومطالع کے بعد اندازہ ہوگا انشاء اللہ، لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظہ فرمائيے،اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمين يارب العالمين\_

# Desturdubooks modelless

#### ساتویںخصوصیت کی وضاحت

آنخضرت اللهودوده پینے کی عمر میں جاندہے باتیں فرمایا کرتے تھے(مرادہ بچہ کاغوں غال کرنا) کہا جاتا ہے کہ عورت نے بیچے کے ساتھ غوں غال کر کے بات کی یعنی يے سے اس طرح ہولی جس سے بحیہ خوش ہوتا ہے، جاند کے ساتھ آنخضرت بھاکا ہاتیں کرنا آپ کی خصوصیات میں مِنا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت عباسؓ سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے كرآب كے چاحفرت عبال فے ايك مرتبرآب الله الله! الله! "ميل نے آپ کی نبوت کی ایک علامت دیکھی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دین میں شامل ہوا ہوں، میں نے دیکھا کہ آ ہے جھولے میں لیٹے ہوئے جاندے باتیں فرماتے تھے اور آپ ا بنی انگلی سے جاند کوجس طرف بھی اشارہ فرماتے وہ اسی طرف سرک جاتا تھا''۔آپ ﷺ نے بین کے فرمایا!" میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلائے رکھتا تھا ،جب وہ بعنی جاندعرش کے نیچے مجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اس کے گرنے کی آواز سنا کرتا تھا ( یعنی جب جاندایک دھاکے کے ساتھ عرش کے نیچ گرتا تھا جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سجدہ ہوتا تھا تو آنخضرت ﷺ اس کے سجدہ کرنے یعنی گرنے کی آواز سنا کرتے تھے)۔اس حدیث کے راویوں میں بعض مجہول لوگ ہیں ، یبھی کہا گیا ہے کہ (اس حدیث کے راویوں میں بعض ایسے نامعلوم لوگ ہیں جن کے پورے حالات کا پہتہیں ہے اور ان کے معتبر ہونے کے بارے میں کچھنہیں کہا جا سکتا )۔حافظ ابوالفتح یعنی عیون الاثر کے مصنف کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس وقت آنحضرت اللے کی عمر کتنی تھی (جب آپ جھولے میں لیٹے ہوئے جاندے باتیں فرمایا کرتے تھے)۔ آنخضرت عظا کا جوجھولا یعنی یالنا تھااس کوملائکہ یعنی فرشتے ہلایا کرتے تھے اور اس سے وہ ہاتار ہتا تھا،اس کیےعلامہ ابن سمیع نے اس کوبھی آنخضرت اللہ کی خصوصیات میں شار کیا ہے۔ (جاندے یا جاند کے باتیں کرنے سے مرادیہ ہے کہ آپ اس کود مکھ کرغوں غال کیا کرتے تھے اور اس طرح اللہ تعالی نے جا ندکوآ یہ کے دل بہلانے کا ذریعہ بنا دیا تھا)۔ (بحوالہ سرت صلبیہ جلداول) عَلَى حَبِيُبِكَ خَيُرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا

besturduhooks.wordpress.cs

#### خصوصیت نمبر۸

# رسول اکرم اللی کاشجرہ نسب مکمل محفوظ ہے

قابل احترام قارئین! رسولِ اکرم علی کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ آٹھویں خصوصیت پیش کی جارہی ہے،جس کاعنوان ہے" رسول اکرم ﷺ کاشجرہ نسب مکمل محفوظ ہے' الحمد للداس خصوصیت کوتر تیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول علیہ کے قریبریاض السجسنة میں بیٹھنے کی توفیق دی، بے شک بیاس کافضل ہورندلوگوں کے ا ژ دھام کی وجہ سے دونفل کے لئے جگہ ملنامشکل ہوتی ہے، چہ جائیکہ ایسی جگہ کامل جانا کہ جہاں بیٹھ کرکئی گھنٹوں تک لکھا جاسکے، بہر حال اس پر میں اپنے اللہ کا صد بارشکرا داکرتا ہوں كرجس ذات نے ریاض السجنة میں بٹھا كراہيے محبوب الليكي خصوصيت سے متعلق كام کرنے کی تو فیق عطافر مائی ،اور مزیدای اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کومقبول ومنظور بھی فرمائے گاانشاءاللہ،اور جب قیامت کا دن ہوگا،لوگوں میں نفسانفسی ہوگی ،تو انشاء اللہ آج ریاض البجنہ میں روضہ رسول علی کے سائے تلے بیٹھ کر آ قا ﷺ کی خصوصیت کوتر تیب دینے کی وجہ ہے آ قاﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی اور انشاء الله الله كفضل سے ضرور ہوگی ، بس اى اميد برقلم رسول اكرم كان مل كان ميں لكھ رما ہے اور دل کی بیددعا ہے کہ بارب میرے نبی اور میرے نبی کے دین کے لئے میری جان ، مال اور وفت قبول فرماء آمين يارب العالمين \_

بہر حال محترم قارئین! خلاصہ سے کہ ہمارے نی ﷺ کے شرہ نسب کو اللہ تعالیٰ فی کے شرہ نسب کو اللہ تعالیٰ نے کہ مل محفوظ رکھا بعنی آپ ﷺ کے پورے نسب میں کہیں لیک اور جھول نظر نہیں آتا، نہ کردار کے لحاظ سے اور نہ کسی اور حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے کمل نسب یعنی آدم م

besturdinbooks

ے کیکر حضرت عبداللہ اور امال حواسے لے کر حضرت آمنہ تک مکمل حفاظت فرمائی ، جیسا کہ آپ کو آنے والے اور اق میں تفصیل معلوم ہوگی انشاء اللہ ، تو بہر حال اب تمہیدی گفتگوختم کی جاتی ہے، لیجئے اصل خصوصیت کا مطالعہ شروع سیجئے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ممل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین

#### آتھویں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

کلبی ہے روایت ہے کہ آنخضرت کے ماں اور باپ کے طرف سے پچھلی پہتوں میں پانچ سو مائیں ہیں ہمران میں کہیں بھی کسی کے لیے زنا اور بدکاری ٹابت نہیں ہے حالانکہ ایبا ہوتا ہے کہ مردو عورت زنا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر مرد چاہتا ہے تو اس عورت سے شادی کر لیتا ہے گر آنخضرت کے کا پوراسلسلہ نسب کنگھال لیا جائے واد ہال اور نانہال میں او پر کی پشتوں تک آ پ کی جتنی مائیس بھی ہیں کسی کے متعلق ایسی بات ٹابت شہیں ہوتی جس سے معلوم ہو کہ ان کے کر دار میں جھول تھا۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت وہ کے پورے نسب کی کس طرح حفاظت فرمائی اورائے کس طرح پاکیزہ اورصاف وشفاف رکھاندان میں جاہلیت کی حرکتوں میں ہے کوئی حرکت پائی جاتی ہے یعنی مائیدراورسو تیلی ماں کے ساتھ یعنی باپ کی دوسری بیوی کے ساتھ (باپ کے مرنے کے بعد) ثکاح کرنے کی رسم بھی آپ کے نسب میں کہیں نہیں ملتی۔ کیونکہ جاملیت کے زمانے میں عرب اس بات کو جائز سیجھتے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا سب سے بڑالڑ کا پنی سو تیلی ماں کے لیے اپنے باپ کا جانشین ہو جاتا تھا۔ بعض مورضین لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ بیہودہ رسم ہی جھی جاتی جاتا تھا۔ بعض مورضین لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ بیہودہ رسم ہی جھی جاتی ماں کے ساتھ شادی کر میتا تھا جو آپس میں سگی بہنیں ہوں (پھرسو تیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا کی ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ بیٹورڈ بیش بھی عیب لگاتے تھا لیے آدی کورہ ' نمینو ن' کہتے تھے جس کے معنی ہیں ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا اس پرخود قریش بھی عیب لگاتے تھا لیے آدی کورہ ' نمینو ن' کہتے تھے جس کے معنی ہیں بی

besturdubooks.wordpress.com وہ آ دمی جواپنے باپ کی بیوی کے متعلق رکاوٹ ڈالے ۔الیی شادی کو وہ لوگ'' نکاح المقت''لعنیٰ زنا کاعقد کہتے تھے،ایسی عورت کو'' را بہ' لعنیٰ زنا والی اور ایسے شوہر کوزانی کہتے

> بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کی اوپر کی پشتوں میں بھی ایسا نکاح بایا جاتا ہاں لیے کہ خزیمہ جوآپ کے اجداد میں سے ایک تھا، جب مرگیا تو اس کا سب سے بردا لڑکا کنانہاہے مائیدر پر باپ کا جانشین بناتھا اور اس سے نضر پیدا ہوا جوخود بھی آپ کے اجداد میں سے ہے بی تول بالکل غلط اور لغوہاں لیے کہا ہے باپ کے مرنے کے بعد کنانہ جس عورت پر باپ کا جانشین ہوا تھا وہ مرگئی تھی اور اس سے کنانہ کی کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ بیغلط بات اس لیے چلی کہ کنانہ نے اس کے بعد جس لڑی سے شادی کی تھی اس کا بھی وہی نام تھا جو کنانہ کی مائیدر کا تھااس سے نضر پیدا ہوا۔

> اس سلسلے میں امام میلی کا قول ہے کہ باپ کی بیوی سے نکاح گذشتہ شریعت کے مطابق جاہلیت کے زمانے میں جائز تھا اور بیرام رشتوں میں سے نہیں تھا جے انہوں نے توڑا ہواور نہان غلط باتوں میں سے تھا جے جاہلیت کے دور میں ایجاد کیا گیا ہو کیونکہ بیا یک ایما معاملہ ہے جو آنخضرت ﷺ کے نسب میں پیش آرہا ہے چنانچہ کنانہ نے اپنے باپ خزیمہ کی بیوی سے شادی کی جس کا نام پر ہبنت مُر ہ تھااور امام مبیلی کے قول کے مطابق اس ہےنضر ابن کنانہ پیدا ہوا۔

> اس کے علاوہ ہاشم نے بھی اپنے باپ کی بیوی واقدہ سے شادی کر لی تھی اس سے ان کے ایک لڑکی ضعیفہ بیدا ہوئی مگر بیآ تخضرت اللہ کے نسب میں شامل نہیں ہے کیونکہ واقدہ کے بیٹ سے آنخضرت علی کے اجداد میں کوئی بیدانہیں ہوا۔ادھر آنخضرت علی کا ارشادہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں زنا ہے نہیں (یعنی میرے نسب میں کہیں بھی کوئی زنات بيدانبيں م)اى ليالله تعالى كاارشاد م-"الاتنكحوا ما نكح اباؤكم من (پهمورة نياءرکوع۳) النساء الاما قد سلف الخ

کیا ہومگر جو ہات گزرگئی گزرگئی۔

یعنی گذشته زمانے میں اس نکاح کے حلال ہونے کی وجہ سے جوالی شادیاں ہوئیں وہ ہوچکیں (اب ایسی شادیاں تمہارےاو پرحرام کردی گی ہیں )اس استثناء کا فائدہ بیہ ہے کہ آنخضرت بھے کے نب مبارک میں کوئی عیب نہیں پڑتا، یہ بات ظاہر ہے کہ آپ بھا کے اجداد میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جو پیشہ ورعورتوں یا بدکارعورتوں میں سے کسی کی اولا دہو ،آپ د مکھتے ہیں کہ قرآن یاک میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے یعنی وہ چیزیں جو جائز نہیں ان میں ہے کی کے ساتھ اللہ تعالی نے الا ما قد سلف یعنی جو بات گزرگئ گزرگئ ، کی شرط كالضافينيين فرمايا و لا تقوبوا الزنا العني زناك قريب مت جاؤاس كے بعد الا ما قد مسلف نہیں فرمایا گیا (بعنی زناایبافعل نہیں ہے کہ اگر پچھلے دور میں کسی نے کیا ہے تو وہ جائز ہوگااوراس پرکوئی گناہ ہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ حرام رہاہے اور ہے)

اى طرح الله تعالى كاارشاد ب: وَ لَا تَـ قُتُـلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ لِعِن جس شخص کے تل کرنے کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کوتل مت کرو، مگراس کے بعد بھی الا ما قد سلف کے ذریعے پچھلے زمانے کا استناء ہیں فرمایا۔ اس طرح سوائے اس کے گناہوں میں ہے کسی بھی گناہ کو جہاں قرآن میں روکا گیا اس کے ساتھ استثناء ذکرنہیں کیا گیا ،اسی طرح دوسكى بہنوں كا نكاح ميں لا تا كيونكه ريجى ہم ہے يہلے شريعت ميں جائز تھا يعنی ايسی دو لڑ کیوں سے نکاح کرنا جوآپس میں سگی بہنیں ہوں چنانجے حضرت یعقوب نے راحیل اوران كى بهن ليّا سے شادى كى ہوئى تھى۔اس الا ما قىد سلف سےان معنى كى طرف اشاره كيا گیا ہے۔ یہاں تک امام بیلی کا کلام ہے۔

(جو کھے پیچے ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ ہے) بینا قابل توجہ ہے اور نداس براعتماد کیا جاسکتا ہے کیونکہان کا بیہ کہنا کہ حضرت یعقوب کی بیویاں آپس میں سکی بہنیں تھیں ،اس کی تر دید قاضی بیضاوی کے قول ہے ہورہی ہے کہ یعقوب نے لتا ہے اس کی بہن راحیل کے besturdubooks.wordpress.com انقال کے بعد شادی کی تھی۔علامہ واحزیؓ کی کتاب اسباب النزول میں ہے کہ بخاری میں اسباط ہے روایت ہے کہ فسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرجا تا تھا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کا مالک ہوجاتا تھالڑ کا مائیدار کے اوپراپنا کپڑاڈال دیتااوراس کے بعداس عورت براس کاحق خودعورت یا کسی بھی دوسرے آ دمی ہے زیادہ ہوجا تا تھا، اگروہ اس ہے شادی کرنا جا ہتا تو بغیرمہر کے اس مہر برشادی کر لیتا جومرنے والا ادا کر چکا تھا اور اگر حیاہتا تو کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کردیتا مگرمہر خودوصول کر لیتاء اس عورت کو پچھنیں دیتا تھا اس طرح اگروہ جا ہتا تو اس عورت کو یوں ہی چھوڑے رکھتا (بیعنی نہخودشادی کرتا اور نہ دوسرے کے ساتھ کرنے دیتا)اوراس کوتکلیفیں پہنچتا تا کہوہ اپنی جان کی قیمت یعنی فدیددے کراس کے ینجے سے نکلے۔ای دور میں (یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں)انصار یوں میں سے ایک شخص مرگیا فورانس کی بیوی کے پاس مرنے والے کالڑ کا آیا اوراس نے اپنا کپڑااس عورت برڈال دیااور پھراس عورت کو یوں ہی چھوڑ دیا ، نہتواس کے پاس گیااور نہاس کاخر چہ أثفایا تا كدوہ اس مصیبت سے نجات پانے كے ليے اپنى جان كا فدريداس كوادا كرے، يہ عورت بریشان ہوکرآ مخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اورآپﷺ کواپنی بیتا سائی اس وقت الله تعالى في يآيت نازل فرمائي: لا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابْاؤُكُمْ مِنَ النِّسَآءِ. (سرة نام)

> ترجمہ: تم ان عورتوں سے نکاح مت کروجن سے تہمارے باب دادایا نانانے نکاح کیا ہو گرجوبات گزرگئ گزرگئ،اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب بیھی بیان کیاجا تا ہے کہ ایک شخص ابوقیس کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے قیس نے اپنی مائیدار کوایئے نکاح میں لینا عاماتواس عورت نے کہا کہ میں نے تحقیم ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے، پھر بھی میں آخضرت اللے کے یاس جاکرآپ اللے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں۔آپ اللے کے پاس حاضر ہوکر جب اس نے بیصور تحال بتلائی تواس وقت بیآیت نازل ہوئی۔

> حضرت براءابن عازب ہے روایت ہے کہ میری اپنے ماموں حضرت ابوالدر داء ؓ سے ملاقات ہوئی ،اس وقت ان کے پاس ایک جھنڈا تھا (لیعنی وہ جہاد کی مہم پر جارہے

بلنوهل

سے کیں نے بوجھا آپ کہاں جارہے ہیں۔ کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ ایک ایسے آدمی کے مجھے رسول اللہ ﷺ ایک ایسے آدمی کے ک پاس بھیج رہے ہیں جس نے اپنی سوتیلی مال سے شادی کرلی ہے اب میں اس کی گردن مارنے جارہا ہوں۔"احمہ" کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ (اس کی گردن ماردوں) اور اس کا مال ومتاع چھین اوں۔ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے محض کے لیے کتنا سخت تھم ہے)

بعض مؤرِّفين لكھتے ہيں كەز مانە جاہليت ميں عربوں ميں پيطريقه تھا كەجب كوئى شخص نکاح کرنا چاہتا تو وہ''خطب'' یعنیٰ' رشتہ دیا'' کہددیتا اورلڑ کی والے اس کے جواب میں کہددیتے ''نکح''یعنی'' نکاح کیا'' پرلفظ گویاان کے ایجاب وقبول کے قائم مقام تھے۔ نیز (ان ہی بعض مؤرخین کا قول ہے کہ) جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک پیجی تھا کہوہ لوگ ایسی دولڑ کیوں ہے بیک وقت شادی کر لیتے تھے جوآپس میں سکی ہوں یعنی باوجودیہ کہ خودوہ بھی اس کو برا جانتے تھے جیسا کہ گزر چکا ہے۔بعض محققین کہتے ہیں کہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے (یعنی وہ آسانی کتاب جوحضرت موی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی)ایسی دولڑ کیوں سے نکاح کرنا جائز تھا جوآپس میں سگی بہنیں ہوں پھرتوریت کے نازل ہونے کے بعدیہ بات حرام کر دی گئی ، یہی بعض محققین کہتے ہیں کہرسول اللہ عظاینی جدات یعنی داد یوں پرفخر کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر طور پرجس سے آپ کا مقصد دوسری عورتوں کے مقابلے میں ان کی یا کیزگی اورفضیلت کا اظہار کرنا ہوتا تھا ( كيونكه عرب كے عام ماحول اور رسموں كے برخلاف آپ كلى تمام نسبى دادياں نہايت یا کبازتھیں اوران سب کے شریعت کے مطابق نکاح ہوئے تھے) آپ فرمایا کرتے!" میں عواتک اور فواطم کی اولا د ہوں'' (عواتک عاتکہ کی جمع ہے عاتکہ کے معنی یاک دامن کے ہیں۔فواطم فاطمہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ایسی اونٹنی جس کے بیچے کا دودھ چھٹرا دیا گیا ہو۔ادھر عاتکہاور فاطمہ عرب میں عورتوں کے مقبول ناموں میں سے ہیں چنانچہ آنخضرت ﷺ کی نسبی دادیوں میں کئی عا تکہ اور فاطمہ نام کی ہیں ، یہاں عوا تک اور فواطم کے معنی مراد besturdulooks.wordpress.com نہیں ہیں بلکہنام مراد ہیں کہ میں عاتکا ؤں اور فاطما ؤں کا بیٹا لیعنی ان کی اولا دہوں )۔ حضرت قنّادةً ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ایوب انصاریؓ کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا، آنخضرت ﷺ کا گھوڑا حضرت ابوٹ کے گھوڑے ہے آ گے نکل گیا تو آپ نے فرمایا!''میںعوا تک یعنی عاتکاؤں کا بیٹا ہوں اور پی( یعنی میرا گھوڑا) نہایت سبک رفتاراور تیزروے''

> اور آنخضرت ﷺ نے ایک غزوہ میں یعنی غزوہ حنین اور غزوہ احد میں فر مایا!''میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں ، میں عا تکاؤں کا بیٹا ہوں "ایک روایت میں ہے آیا ہے کہ میں بن سلیم کی عا نکاؤں کا بیٹا ہوں (یہاں سب جگہ بیٹا ے مراداولا دے) عیون الاثر میں ہے کہ عا تکہ کے معنی خوشبو ہے معطریا یا ک کے ہیں۔ بعض محققین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غز وہ احد کے دن فر مایا کہ میں فاطماؤل كابيثا ہوں بيربات اس روايت كے خلاف نہيں ہے جو بيچھے گزر چكى ہے كہ آب اللہ نے اس دن پیفر مایا تھا کہ میں عا تکاؤں کی اولا دہوں اس لیے کیمکن ہے آپ ﷺ نے اس دن بید دونوں کلمے فرمائے ہوں۔اس کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے کہ آنخضرت ﷺ کے نسب میں کتنی عا تکا کیں ہیں ، کچھ نے زیادہ تعداد بتلائی ہے اور کچھ نے کم ،حافظ ابن عساكر نے نقل كيا ہے كه آنخضرت الله كي نسبى مائيں (بعني جدات\_دادياں) چوده ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ گیارہ ہیں اوران میں سب سے پہلی عا تکہ (نامی عورت ) کؤی ابن غالب کی ماں ہیں، بنی سلیم میں جوعا تکا ئیں ہیں ان میں ایک تو عا تکہ بنت ہلال ہیں جوعبد مناف کی مال ہیں ، دوسری عاتکہ بنت ارتص ابن مُر ہ ابن ہلال ہیں جو ہاشم کی مال ہیں، تیسری عاتکہ بنت مُر ہ ابن ہلال ہیں جورسول اللہ ﷺ کے نا ناوہ ب کی ماں ہیں، یہ بھی کہاجاسکتاہے کہلیم کی عاتکاؤں سے مراد قبیلہ بنی سلیم کی وہ تین دوشیزائیں ہیں ان متیوں کا نام عاتکہ ہے۔

یمی بعض لوگ سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی نسبی ماؤں میں دس

Desturdubooks. Nordoress.com

فاطمائيں ہيں (يعنی دس كانام فاطمدر ہاہے)

مؤلف سیرت حلبیہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ یانچ (فاطمائیں) ہیں بعض کہتے ہیں چھ ہیں اور بعض کہتے ہیں آٹھ ہیں۔آپ اللے کی داد ہال کی جانب سے جو آپ ایس کی مائیں ہیں مجھےان میں سے دو کے سوامتعین طریقے پر بیمعلوم ہیں کہ س کس کا تام فاطمه رہاہے وہ دوریہ ہیں ،حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ اورقصی کی ماں فاطمہ۔ میمکن ہے كة تخضرت الله في ماكركة مين فاطماؤن كي اولا دمون "صرف وه فاطما كين مرادنه لي ہوں جوآپ کےنسب کا جزو ہیں بلکہ عام داد ہالی فاطمائیں مراد لی ہوں اوراس طرح ان میں وہ فاطمہ بھی شامل ہوں جواسدابن ہاشم کی ماں ہیں ، نیز وہ فاطمہ بنت اسد بھی جوحضرت على ابن ابوطالب كى مال بين اورخودان فاطمه كى مال فاطمه (يعني جوحضرت على كى ناني ہوئيں کہ ماں اور نانی دونوں کا نام فاطمہ تھا) یہ فاطما ئیں ان تینوں فاطماؤں کے علاوہ ہیں جن كمتعلق رسول الله الله الله في فرماياتها ، ايك مرتبه آب الله في في حارت على كوايك ريشي تهان عنایت فرمایا اور حکم دیا کہاہے تین فاطماؤں کے درمیان تقشیم کر دو، پیتنوں فاطمائیں یہ ہیں ،ایک فاطمه جوآنخضرت کی صاحبز ادی ہیں، دوسری فاطمہ حضرت جمز اُ کی صاحبز ادی ہیں اور تیسری فاطمہ بنت اسد ہیں بعض محققین نے ان میں فاطمہ ام عمروابن عائذ اور فاطمہ بنت عبدالله ابن رزام اوران فاطمه كي والده فاطمه بنت حرث اورعبد مناف كي ناني فاطمه بنت نصرابن عوف کوبھی شامل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت، عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس انخضرت اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا!''میں نکاحوں کے ذریعے پیدا ہوا ہوں زنا کے ذریعے ہیں۔' یعنی آپ کے آباء اجداد میں جتنے بھی ہیں سب کے شرعی نکاح ہوئے ہیں اوران کی جتنی اولا دیں یعنی جو آپ کے نہیں دادا ہیں وہ سب کے سب اپنے ماں باپ کی جائز اولا دہیں ان میں سے کوئی جو آپ کے نہیں ہے جو ماں باپ کی بدکاری کے ذریعہ پیدا ہوا ہو۔

یہ بات چھے گزر چکی ہے کہ (اس زمانہ میں ایسا ہوتا تھا کہ)عورت مرد کے ایک

besturdubooks.wordbress.com عرصة تك ناجائز تعلقات رہتے تھے (اوراس كے نتيجہ ميں ناجائز اولا دپيدا ہوتی تھی) پھراگر وہ جاہتے تو آپس میں شادی کر لیتے تھے ،مطلب یہ ہے کہ عرب زنا کو جائز سمجھتے تھے مگران میں جوشریف اور نیک لوگ تھے وہ کھلے عام اس برائی سے بچتے تھے اور ایسے بھی تھے جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کواینے اوپر حرام کرلیا تھا (بیروہ لوگ تھے جواپنی فطری شرافت اورنیکی کی وجہ سے جہالت اور لاعلم ہونے کے باوجود ٹرائی کو برائی سمجھتے تھے اور تمام عمراس سے اپنا دامن بچائے رکھتے تھے چنانچہ آنخضرت ﷺ کے اجداد میں سب حضرات وہی ہیں جن میں شرافت طبعی اور فطری تھی اور وہ لوگ اپنی فطرت سلیمہ کی بناء پر ہمیشہ اپنے زمانے کی بُرائیوں کو بُرائی سمجھتے رہے اور ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سل اور نطفے سے دونوں جہان کے بہترین انسان کو پیدا کرنا تھا۔اس لیے اس نے آپ کے بور نہی سلسلے کوان گند گیوں اور برائیوں سے محفوظ اور باک رکھا جن میں اس دور کے اکثر لوگ گھرے ہوئے تھے چنانچہ یہ بھی آنخضرت کا ایک عظیم مجز ہ ہے کہ آپ کے بورےنب میں جوایک طویل سلسلہ ہے اورجس پرصدیوں کی کمبی مدت گزری اورعلم وجہالت کے مختلف دورآئے ان میں سے بینسب وقت کی ہر برائی سے محفوظ رہا)

> "ایک حدیث ہے کہ میں نکاحوں سے پیدا ہوا ہوں اور آ دم کے دورے اس وقت تک جب کہ میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا (میرے آباء اجداد میں) کہیں بھی کوئی بدکاری کے نتیجے میں پیدانہیں ہوا، مجھ میں زمانہ جاہلیت کی بدکاریوں میں سے کوئی چیز نہیں پینچی اور میں سوائے اسلامی نکاح کے (کسی دوسر مےطریقے سے) پیدانہیں ہوا۔"

> حضرت ابو ہرری اسے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علی نے فرمایا! جب سے میں آدم کے صلب ( نطفے ) سے نکلا ہوں میں کسی بدکار کے ذریعیہ پیدانہیں ہوااور تمام قومیں پشت در یشت (مجھے اپنی قوم کا فردد کیھنے کے لیے) آپس میں الجھتی رہیں یہاں تک کہ میں دوانتہائی افضل آ دمیوں بعنی ہاشم اورز ہرہ کی اولا دمیں پیدا ہوا۔

یعن حضرت آدم کی صلب ہے منتقل ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ کا نور برابرایک

اوراگرآپ نه هوتے تو میں دنیا کو پیدانه کرتا۔"

John Coss. پشت میں بینورنکاح کے بجائے بدکاری کے ذریعینتقل ہوا ہواوراس کے نتیج میں کہیں بھی اورکسی بھی دور میں آپ ﷺ کے نسب میں انگلی رکھی جاسکے دوسرے سے کہ آپ ﷺ کا نوراس یوری کا ئنات سے پہلے پیدا کیا گیا اور جیسا کہ مختلف روایت سے پتہ چلتا ہے آپ ﷺ کی تخلیق ہی اس پورے عالم کی تخلیق کا سبب ہے۔ چنانچہ ابن عساکر ؓ نے سلمان فاری ؓ سے ے بیفرما تا ہے کدا گرمیں نے ابراهیم کواپنا دوست بنایا تھا تو آپ کواپنامحبوب بنایا ہے، میں نے اپنے لیے آپ سے زیادہ شریف ومعزز کوئی چیز پیدائہیں کی ، میں نے دنیا اور دنیا والوں کواس کیے پیدا کیا ہے تا کہ آنہیں دکھاؤں میرے نز دیک آپ کا کتنار تبہاور مرتبہ ہے

> اسی طرح سیرت النبویه والآثار الحمدیه میں حاکم کی حضرت عمر فاروق ہے مرفوعاً وایت ہے کہ حضرت آ دم نے عرش پررسول اللہ عظاکا نام نامی لکھا ہوا دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ' اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تہہیں پیدانہ کرتا۔'' نیز مختلف سندوں سے ا یک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا کیا تو ان کے دل میں ڈالا گیا کہ وہ یہ کہیں ااے بروردگار اتونے میرالقب ابومحد اللہ کھا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا!"اے آدم اپنا سراُٹھا'' آدم نے اپناسراٹھایا تو ان کوعرش کے بردوں میں آنخضرت کے اپناسراٹھایا تو ان کوعرش کے میردوں میں آنخضرت نے حق تعالی سے عرض کیا کہ!اے پروردگاریہ نورکیسا ہے؟ جواب ملاکہ "بینورمیرے نبی کا نور ہے جوتمہاری اولا دمیں ہوں گے ،آسانوں میں ان کا نام احمہ ﷺ ہے اور زمین میں محمد ﷺ ہوگااگروہ نہ ہوتے تو میں نتمہیں پیدا کر تااور نہ زمین وآسان کو پیدا کرتا۔''

گذشتہ آسانی کتابوں میں آپ ﷺ کے ظہور کی اطلاع ہے جواہیاً ء کے ذریعہ دوسرول تک پینچی چنانچہ جیسا کہ حضور ﷺ نے فر مایا اس سعادت اور بزرگی کے لیے گذشتہ دور میں ہرقوم آرز ومندر ہی جس کی طرف آپ علی نے اوپر کی روایت میں اشارہ فرمایا ہے

besturdubooks.wordpress. ہمراللہ تعالیٰ نے بیسعادت بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے مقدر میں کھی تھی کہ آنخضرت ﷺ کے والدحضرت عبدالله قریش میں ہاشم کی اولا دمیں ہوئے اور آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ زہرہ کی اولا دمیں ہوئیں اوراس طرح ان دونوں خاندانوں کے ذریعہ سرور کا ئنات ﷺ اس عالم میں تشریف لائے۔

> مؤلف سیرت حلبیه کہتے ہیں (گذشته روایت میں بدکار کالفظ استعال ہواہاں کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ )بدکارے مرادز مانہ جاہلیت کی وہ عورتیں ہیں جواینے دروازوں پرایک علامت یا حجنڈالگالیا کرتی تھیں جس مخص کا دل جا ہتا وہ حرام کاری کے لیےان کے پاس پہنچ جاتا تھا اگران میں ہے کسی کومل کھہر جاتا اور پھر بچہ پیدا ہوجاتا تواس کے پاس آنے والےلوگ اس کے ہاں جمع ہوجاتے اور آپس میں قیافہ شناس کرتے اوراس يج كى صورت ان ميں ہے جس كے ساتھ بھى كچھ كى ہوئى ہوتى وہ بجداس كے سير دكر ديا جاتا اوروہ اس کا بیٹا کہلانے لگتا و چھس کسی کواس سے روک نہیں سکتا تھا۔ واللہ اعلم۔

> حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ان یاک کی آیت اس طرح يرهى لقد جاء كم رسول من انفسكم (ليعنى انفسكم من ف يرزير يره العني تم من رسول آئے ہیں جوتم میں سے بہترین آ دمیوں میں سے ہیں۔اور آپ بھے نے فرمایا میں تم میں بہترین ہوں باعتبارنسب کے ، باعتبارسسرالی رشتہ داروں کے اور باعتبارشرافت کے ، میرے آباء واجدادیں آدم کے وقت ہے بھی زنانہیں ہوا۔ سب کے نکاح ہوئے۔

> حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں (بدلفظ بھی ہیں کہ سب کے نکاح ہوئے) اسلامی نکاح کی طرح ایک مختص دوسر مے مخص کولڑ کی کے لیے رشتہ دیتا ہے ،مہرا دا کرتا ہے اور شادى كرليتا بــ لقد جآءَ كم رَسُولٌ مِن انفُسِكُم كَ قرائت مين فريش بيش ب سےاس کے معنی بیہوتے ہیں کہمہارے یاس ( یعنی قریش کے یاس ،ایسے رسول آئے ہیں جوتم ہی میں سے ہیں لیکن جیسا کہ او ہر کی روایت میں گزرااگر انفیسٹے کوف برزبر کے ساتھ انفسکم بر ماجائے تواس کے معنی وہ ہوں گے جواویر بیان ہوئے)

besturdubooks.nordpress.com امام بكي فرماتے ہيں كه آنخضرت اللہ كانسب ميں حضرت آدم تك جينے بھى تكاح ہیں ان میں نکاح کے درست ہونے کی وہ تمام شرطیں یائی جاتی ہیں جوایک اسلامی نکاح کے ليضروري بير حضرت آدم تك آب كنب مين كوئي نكاح ايمانهين السكتاجس مين وه ساری شرطیں موجود نہ ہوں جو آج کے موجودہ اسلامی نکاح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہیں ۔امام سکی کہتے ہیں ،اس لیے اس بات پراپنے دل سے اعتقاد اور یقین رکھنا ضروری ہے۔،اگرکوئی مخص بیایقین نہیں رکھتا تو وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ بعض محققین لکھتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ براللہ تعالیٰ کی بیایک عظیم عنایت ہے کہ آدمّ ے لے کر آنخضرت بھی کی اپنے ماں باپ کے یہاں پیدائش تک اس نے آپ بھے کے تمام آباء واجداد کے نکاح ایک ہی طریقے پررکھے جوآپ ﷺ کی شریعت کے مطابق ہیں آپ اللے کنب میں کسی کا نکاح زمانہ جاہلیت کے اس طریقے پرنہیں ہوا کہ اگر کوئی مخص شادی کااراده کرتا تووه کهه دیتا" رشته دیا"اورلژ کی والے کهه دیتے" نکاح ہوگیا" جیسا که گزر چکاہ (کیونکہ بیطریقہ اسلامی طریقے کے خلاف ہاس طرح نکاح نہیں ہوگا بیاللہ تعالیٰ كافضل اورآ تخضرت الله براس كاخاص احسان رہاہے كه آپ الله ك آباء واجداد ميں كى كا نكاح اس طريقے نہيں ہوا كہ آپ الله كانسبى شرافت وعظمت برانكلى ركھى جاسكے، حالانك آپ ل کے پورےنب میں بہت سے ایسے دورآئے ہیں جب کہ ہر طرف جہالت اور خلاف شریعت باتوں کا دور دورہ تھا)

> (زمانہ جاہلیت کے نکاح کا جوطریقہ او پرذکر کیا گیاہے) وہ ایجاب وقبول کے قائم مقام سمجھا جاتا تھا،اسلامی نکاح سے مرادیہ ہے کہ وہ طریقہ جوعورت کومرد کے لیے (اللہ کے نزدیک) حلال کردیتا ہے یہاں تک کہاس میں باندی کا تھم بھی شامل ہے کیونکہ حضرت اساعیل کی والدہ حضرت اساعیل کے حمل تک حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ باندی تھیں اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے ان کوآزاد کر کے ان سے زکاح کیا تھا (اسلام میں باندی کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا جائز ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کی ملکیت ہوتی ہے،اگر مرداس کواپنی

Desturdubooks. Nordpress

جلداول

یوی بنا کررکھنا چاہے تو اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرسکتا ہے)۔ حضرت عاکثہ ہے۔

ہزاری ہیں روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے ہیں نکاح چارشم سے ہوتے تھے۔ ایک تو ایسا

نکاح جس طرح لوگ آج کل کرتے ہیں یعنی شرعی ایجاب وقبول کے ذریعہ۔ پینیس کہ مرد

کہ در کرشتہ کیا اور لڑکی والے کہد دیں نکاح کیا ، دوسری ہم نکاح کی بہی تھی جو ذکر کی گئی (

کہ مرد نے ''رشتہ کیا'' کہا اور لڑکی والوں نے ''نکاح کیا'' کہد دیا) ایک نکاح بعنایا او

استبضاع تھا ، ایک نکاح جمع تھا ، جاہلیت کے نکاحوں میں ایک باپ کی بیوی سے (یعنی

موتلی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد ) سب سے بڑے لڑکے کا نکاح تھا۔ اس طرح

جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے دوالی لڑکیوں سے نکاح جو آپس میں گی بہنیں ہوں۔ اب

مرادیہ ہوگی کہ آئخ ضرت وقت کے خلاف ہے جو پیچھے گزر چکی ہے (یعنی یہ کہ ہاشم نے اور کنانہ

ہات ہیلی کی اس روایت کے خلاف ہے جو پیچھے گزر چکی ہے (یعنی یہ کہ ہاشم نے اور کنانہ

نے اپنی اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا تھا) اس طرح (آپ وقتی کے نسب میں) نہ تو دو

نکاح بغایا میں بغایا سے مراد طوائفیں ہیں جس کی تفصیل ہے کہ طوائف سے مختلف لوگ ایک کے بعد ایک بدکاری کرتے تھے اگر اس کو ممل تھم گیا اور پھر بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس بچے کو ان لوگوں میں سے اس مخص کا شار کیا جاتا تھا جس سے اس بچے کی صورت ملتی ہوتی تھی۔

نکاح استبضاع کا مطلب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں (ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شادی شدہ) عورت اپنی ماہواری سے فارغ ہوجاتی تو اس کا شوہراس سے کہددیتا کہ فلال شخص کے پاس چلی جااوراس سے جماع کرائے (جب وہ عورت چلی جاتی تو) پھراس کا شوہراس سے علیحدہ رہتا اوراس وقت تک اس کوہا تھ نہیں لگا تا جب تک کہ اس کا حمل ظاہر و نہ ہوجا تا جس کے پاس اس عورت کو جماع کرائے کے لیے بھیجا گیا تھا، جب حمل ظاہر ہو جاتا تو پھراگر شوہر چاہتا تو خود بھی اس سے جمہستری کر لیتا تھا۔ (اس نکاح استبضاع جیسی جاتا تو پھراگر شوہر چاہتا تو خود بھی اس سے جمہستری کر لیتا تھا۔ (اس نکاح استبضاع جیسی

besturduboc

ناپاک رسم کامقصد پیرفقا کہ جس شخص کے پاس جماع کرنے کے لیے بیوی کو بھیجا گیا ہے اس کے حمل ہوجائے ) اب جو بچہ پیدا ہووہ ان ہی خصوصیات اور صلاحیتوں کا پیدا ہوگا جواس شخص میں جس کا بیم ل ہے ، یہ بچہ ہوتا تھا نا جائز مگر باپ کا کہلاتا تھا عورت کے شوہر کا ، اس طرح گویا ایک شخص دوسرے کی اچھی صلاحیتوں مثلاً بہادری ، ذہانت اور حافظے کو اپنے گھر میں منتقل کر لیتا تھا۔

ای طرح آنخضرت کی درواز دن پرعلامت کی ہوتی تھی کئی کے یہاں دس سے کہان طوائفوں میں ہے۔ جن کے درواز دن پرعلامت کی ہوتی تھی کئی کے یہاں دس سے کہان طوائف سے بدکاری کم تعداد میں آ دمی جمع ہوجاتے اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ اس طوائف سے بدکاری کرتے ، جب اس طوائف کو حمل تھم ہوجا تا اور پچ بھی ہوجا تا تو بچ کی پیدائش کے چنددن بعد وہ طوائف ان ہی سب آ دمیوں کو بلا بھیجتی جنہوں نے اس سے بدکاری کی تھی اب ان سب لوگوں میں سے کسی کی اتن ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے گھر بہنچنے سے انکار کرسکے چنا نچہ وہ سب لوگ اس کے یہاں جمع ہوجاتے ، اب وہ طوائف ان سے بہتی ! دد تم لوگوں کو معلوم ہے جو پچھ تم لوگ اس کے یہاں جمع ہوجاتے ، اب وہ طوائف ان سے بہتی ! دد تم لوگوں کو معلوم ہے جو پچھ تم ان لوگوں میں سے جس کو پند کر لیتی اس کا نام لے کریہ کہد و تی اور پھر وہ بچائی تھی کا کہلاتا ان لوگوں میں سے جس کو پند کر لیتی اس کا نام لے کریہ کہد و تی اور پھر وہ بچائی تھا۔ ۔ ۔ ۔ اب چا ہے اس بچ میں اس کی شاہت بھی نہ ہوگر وہ شخص (جس کو اس طوائف نے اپنے بچ کا باپ کہد دیا ہے) اس سے انکار کرنے کی ہمت نہیں کرسکا تھا۔

ای طرح نکاح بعنایا دوشم کا ہوتا تھا (ایک یہ جس کا یہاں بیان ہوا ہے اورایک وہ جو پچھلے سفحوں میں ذکر ہوا کہ ای طرح بہت ہے لوگ ایک طوائف سے بدکاری کرتے ) اور جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوجا تا تو وہی سب لوگ جمع ہوکر قیافہ شنای کرتے اورانداز ہ کرکے جس سے اس بچ کی صورت ملتی د کیھتے اس سے اس کولاحتی کردیتے ۔ نیز وہی بعض محققین کہتے ہیں یہ بھی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ وہی نے فر مایا!" میں برابر پاک مردوں کے صلح سے باک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔" نیز ایک روایت میں ہے

besturdubooks.wordpress.cor

كه!"الله تعالى برابر مجھے شریف صلبوں ہے پاک رحموں میں منتقل كرتار ہا۔"

بخاری نے بیحدیث روایت کی ہے کہ!'' میں بنی آ دم کے بہترین زمانے سے ظاہر ہواہوں زمانہ در زمانہ کے بعدیہاں تک کہاس زمانے میں جس میں کہ میں موجود ہوں۔

آیت پاک و تنقلبُک فی السّاجِدِین کے تحت یہ بات ملتی ہے کہ اس آیت کی السّاجِدِین کے تحت یہ بات ملتی ہے کہ اس آیت کی ایک تفییر رہے گئی ہے کہ (رسول اللّہ ﷺ کا نور) ایک نمازی سے دوسرے نمازی میں منتقل ہوتا رہا ، اس تفییر سے بعض مفسرین نے یہ بھی مرادلیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے آباء واجدادتمام کے تمام مؤمن تھے یعنی اینے اپنے دور کے نبیوں کی شریعت پر چلتے تھے۔

پھرہم نے حافظ سیوطی کی تحقیق دیکھی جس کا خلاصہ بیہے کہ آنخضرت اللے کے آباء واجداد میں آ دمِّ ہے مُر وابن کعب تک جتنے افراد ہیں ان سب کے ایمان کے متعلق پختہ طور یر معلومات ملتی ہیں بیعنی احادیث اور سلف کے اقوال کے ذریعہ سے ،اس کے بعد مرہ اور عبد المطلب كے درمیان حارآ باء واجداد باقی رہتے ہیں جن كے مؤمن ہونے كے متعلق كوئى روایت یانے میں ہمیں کامیانی نہیں ہوئی۔جہاں تک خودعبدالمطلب کاتعلق ہے،ان کے متعلق تین قول ملتے ہیں جن میں ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچ سکی اور یمی سب سے زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ ان کا انتقال اس وقت ہوگیا تھا جب کہ آنخضرت ﷺ کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی ، دوسراقول ہیہے کہ وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے (اس کیے حق پراورمؤمن تھے) یعنی وہ بتوں کی ہوجانہیں کرتے تھے اور تیسرا قول ہیہے کہ آنخضرت ﷺ کی نبوت کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کودوبارہ زندہ کیا یہاں تک کہوہ آ ہے ﷺ پر ایمان لائے اور پھر دوبارہ فوت ہوگے، یہ تیسرا قول سب سے زیادہ کمزور اورضعیف ہے، جو کسی کمزورحدیث وغیرہ میں نہیں آتا، نہ ہی اس کوائمہ سنت میں ہے کسی نے نقل کیا ہے بلکہ بعض شیعہ حضرات نے اس قول کوذ کمر کیا ہے۔

بعض محققین کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کا بیقول کہ 'میں پاک مردوں کے صلبوں سے یاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتارہا''۔اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم اور

خصوصیات مصطفیٰ کے بین رسول اکرم کا اندازی خصوصیات عدد اور ما وال میں کوئی بھی کا فرنہیں تھا اس لیے کہ کا فرکھ و حوا تک آنخضرت کی کے تمام نسبی باپ اور ما وال میں کوئی بھی کا فرنہیں تھا اس لیے کہ کا فرکھ وہ کا میں اور ما کوئی نکاحوں کے مقابلے میں (آنخضرت ﷺ کے آباء واجداد کے شرعی) نکاح مراد ہوں ،جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، آنخضرت ﷺ کے آباء واجداد کے اسلام کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے مصنف نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات و آلاباء.

ترجمہ: کا نُنات کے جگر میں برابرآپ بھٹے کے لیے بہترین مائیں اور بہترین باپ اختیار کئے جاتے رہے۔(بعنی اللہ تعالیٰ بہترین مائیں اور باپ پسند فرما تار ہا)اس لیے کا فر کو ینبیں کہاجاتا کہاس کواللہ تعالیٰ نے بسند فرمایا ہے۔

(اس بحث کے بعد آنخضرت بھے کے والد حضرت عبداللہ کی شادی بی زہرہ کے غاندان میں حضرت آمنہ سے کئے جانے کے متعلق کہتے ہیں کہ عبدالمطلب نے بیٹے کی شادی کے لیے بنی زہرہ کا خاندان منتخب کیا ،اس کا سبب جو ہے وہ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبال بیان کرتے ہیں کے عبدالمطلب نے کہا! ''ہم سردی کے موسم میں جانے والے تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے تو ہم یہود یوں کے ایک کائن کے یاس گئے جوز بور کتاب یڑھ رہاتھا (زبورے مراد غالبًا توریت ہے جوموٹی پراتری تھی) اس یہودی نے ہم سے · یو چھاتم لوگ کون ہو؟ میں نے کہا ہم قریش میں سے ہیں ،اس نے یو چھا قریش کے کس خاندان سے میں نے کہا بنی ہاشم ہے، پھراس نے کہاتم مجھےاس کی اجازت دو گے کہ میں تمہارے بدن کے پچھ حصے دیکھوں ، میں نے کہا کہ ہاں اگر پوشیدہ حصوں کے سواد بکھنا حاجة موتود كيرسكة مو،عبدالمطلب كہتے ہيں اس كے بعد كائن نے پہلے ميرى ناك كاايك نتھنا دیکھا اوراس کے بعد دوسرا دیکھا ، پھراس کے بعد کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں سلطنت ہے اور دوسرے میں نبوت ، ہاتھ سے مراداصل میں نھنا ہی ہے،اور بید دونوں چیزیں بعنی سلطنت اور نبوت ہمیں بنی زہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ

besturdulooks.wordpress.com کے رشتہ داری پیدا کرنے) میں نظر آ رہی ہیں ، یہ کیے ہے، میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ،اس نے کہا کہ کیاتمہارااس خاندان سے ناطرے، میں نے یو چھانا طے سے کیا مراد ہے اس نے کہا بیوی جو ہمرم ہوتی ہے میں نے کہا آج تک تونہیں ہے بعنی بنی زہرہ میں سے میرے یہاں بیوی نہیں ہے، یعنی نہ تو پی تھا کہ جو بیوی تھی اس کے ساتھ دوسری ہوتی اور نہ ایس تھا کہان کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ دوسری رہی ہواور پھراسے طلاق دے دی ، پھراس یہودی کائن نے کہا کہ جبتم شادی کروتو بنی زہرہ ہی میں کرنا۔

> ایسےلوگ جو بدن کے اعضاءاور چہرہ مہرہ دیکھے کرآ دمی کے متعلق اپنی ذبانت اور ذكاوت كى بناء يرخري وية بين ان كوعر بي مين جزاء كهته بين في عبد الوباب شعراني نے اینے شیخ سیدی علی الخواص کے متعلق ذکر کیا ہے کہ وہ آ دمی کی ناک دیکھ کراپنی ذبانت اور فراست کی وجہ ہے اس کی اگلی اور پچھلی تمام لغزشیں متعین کر کے بتلا دیا کرتے تھے، یہاں تک شخ شعرانی کا کلام ہے۔

> اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابوسفیان ؓ نے ایک عورت سے نکاح کیا، ابھی وہ اس سے ملے ہیں تھے انہوں نے اپنی پہلی بیوی میسون ام پر بدسے کہا کہ جاؤات دیکھرآؤ،وہ اس عورت کے پاس آئیں اوراہے دیکھ کرواپس ایے شوہر کے پاس سنکیں اور کہا!''وہ اتنی حسین وجمیل ہے کہ میں نے اس جیسی دوسری نہیں دیکھی مگر اس کی ناف کے پنچایک ساہ رنگ کاتل ہے،، بیاس بات کی علامت ہے کہاس کے شوہر کاسر کاٹا جائے گا اور اس کی گود میں رکھا جائے گا ، یہ بن کر حضرت معاویہ "نے (اس کو دیکھے بغیر ہی)اے طلاق دے دی،اس کے بعد حضرت نعمان ابن بشیر نے اس عورت سے شادی کرلی ہمص کے گورنر تھے،مسلہ خلافت کے وقت انہوں نے مروان کی مخالفت کی اور حضرت عبدالله ابن زبیرا کی خلافت ) کے لیے کوشش کی ۔اس کے بعد جب ان کی کوشش نا کام ہو گئیں اور حص والوں نے مروان کی بیعت کرلی تو پیمص والوں سے ڈر کروہاں سے فرارہو گے مگرحمص والوں نے ان کا پیچھا کیا (اورآخرانہیں پکڑ کر)ان کا سر کا ٹا اوراس کواس

عورت کی (جوان کی بیوی ہوگئ تھی) گود میں ڈالا ، پھران لوگوں نے بیسر مروان کے پاس ک بھجوایا۔

ان نعمان ابن بشرکا واقعہ آنخضرت وہ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، کونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی رہ انہیں لے کر آنخضرت وہ کی خدمت میں لائی تھیں، جرت کے بعد انصار یوں میں یہ پہلی پیدائش تھی، غرض ان کی والدہ آنہیں لے کر آپ وہ کے باس آئیں، آپ وہ نے ایک چھو ہارا منگایا اور اسے چبا کر ان کے منہ میں کے وہ یاس آئی ہیں، آپ وہ کی نے ایک چھو ہارا منگایا اور اسے چبا کر ان کے منہ میں کے وہ یاس کی تحدیک کی (تحدیک ایک کو کہتے ہیں کہ چھو ہارا چبا کر ان کے منہ میں کے اس کے بعد بے کی ماں نے آپ وہ اس کے اور اس کی اولاد کے مال و دولت میں برکت مطافر مائے۔"

آپ اللے اندور مایا" کیاتم اس کو پسندنہیں کرتیں کہ بیاس طرح زندہ رہے کہ لوگ اس کی تعریف کہ بیاس طرح زندہ رہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس طرح مرے کہ شہید کہلائے اور جنت میں واضل ہوجائے" (اس کے بعد آنخضرت اللہ کی پیشن کوئی پوری ہوئی کہ انہوں نے شریفانہ زندگی گزاری اور اس کے بعد شہید ہوئے اور انشاء اللہ جنت کے سختی ہوئے )

besturdulooks.wordpress.com نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا!''شیطان کے بہت سے پھندے اور جال یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں برغرور کرنا ،اللہ کی دین بر فخر کرنا ،اللہ کے بندوں بر تکبر کرنا اور اللہ کوناخوش كرنے والى چيزوں ميں اينے نفس كى پيروى كرنا''

> شرحم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ اللے کے نوسو صحابہ اے ہیں جن میں سے ستر وہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ،حیات الحوان نامی کتاب میں ہے كتمص من بچھوزندہ بیں رہتے اور اگر باہرے کوئی بچھولا کر وہاں چھوڑ دیا جائے تو وہ فور آبی مرجاتا ہے،اس بارے بیں یہ بھی کہاجاتا ہے کہاس شہرے طلسم اور جادو کی وجہ سے ایہا ہوجاتا ہے۔ایک ضعیف حدیث بیہ کم مص جنت کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ( پیچے بیان ہو چکا ہے کہ انسان کے بدن میں مجھ علامتیں اور نشانات دیکھ کر آ دی کے اسکلے اور پچھلے حالات بتلانے والے کو و او کہتے ہیں اس کوہم نے کا بن لکھا ہے ای بارے میں مزید تفصیل كرتے ہوئے كہتے ہیں كه) يہ محى كہاجاتا ہے كہ وا كائن بى كو كہتے ہیں۔ يہ محى كہاجاتا ہے ك (حزاايس فخص كوكيتي من جوچيزوں كے متعلق انداز اور تخيينے سے بتلا تا ہے۔

> ح اونجومی کوبھی کہتے ہیں (جوستاروں کی رفتار ہے آئندہ کے حالات معلوم کرتے میں ) کیونکہ نجومی بھی ستاروں کے ذریعہ انداز ہے ہی کی بنیاد برمستعبل کا حال ہتلاتا ہے جس میں اکثروہ دھوکہ بھی کھا جاتا ہے (حزاء ہے ) کا بن اس لیے بھی مراد لیتے ہیں کہ عرب کے جومشہورفن ہیں ان پیٹی کہانت ہے،عیافہ ہے( بیعن شکون ) قیافہ ہے( بیعنی چہرہ اور خط وخال د کی کراندازه کرنا ) زجر ہے ہیں کہانت اور شکون کی ایک قتم ہے۔مثلاً کوئی برندہ دانی جانب سے اڑتا تو اجھا شکون لیتے اور بائیں جانب سے اڑتا تو براشکون لیتے تھے)خط لیعن علم رمل ہے(زائیجے اور نقشے وغیرہ تھینچ کرآ دی کے متعلق پیشن کوئی کرنا) طب معرفت انواء نے (یہ مجمح محصوص ستارے ہیں جن میں سے جب ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے تو دوسر امشرق میں ای وقت طلوع ہوتا ہے، نجومیوں کے نز دیک ان ستاروں کی تعدادا می کیس ہے، ہرستاراا یک مہینہ تیرادن تک رہتا ہے، آخری ستارہ غروب کے ساتھ

Desturdubooks. WorldPress. O

سال پوراہوجا تا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بین بھی مشہورتھا، اس کے ماہرین کا خیال تھا کہ ان میں سے ایک ستارے کے غروب اور دوسرے کے طلوع کے وقت موسم پراٹر پڑتا ہے یا تو اس وقت بارش آتی ہے یا آندھی چلتی ہے) اور علم ہوا تھا (بعنی علم موسمیات کہ ہوا وس کے رخ اور دباؤکی بناء پرموسموں کے متعلق پیشن گوئی کرنا)

(اس تفصیل کے بعداصل واقع کی طرف لوشتے ہیں کہ یمن میں کا ہن ہے ملنے اوراس کی پیشن گوئی جاننے کے بعد) جب عبدالمطلب واپس مکے آئے تو انہوں نے ہالہ بنت وہیب ابن عبدمناف ہے اپنی شادی کرلی ،ان ہے ان کے یہاں حضرت حمز اُہ اور حضرت صفیہ میرا ہوئے (ہالہ بنت وہیب بنی زہرہ کے خاندان سے تھیں جہاں شادی كرنے كے متعلق كائن نے عبد المطلب كومشورہ ديا تھا ، بيہ باله آنخضرت على كى والدہ حضرت آمنه کی جچازاد بہن تھی ) پھرعبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللّٰہ کی شادی حضرت آمنه بنت وہب سے کی ، بیروہب وہیب کا بھائی تھا، بہر حال حضرت عبداللہ کے یہاں حضرت آمندے رسول اللہ عظمی بیدا ہوئے۔ چنانچے قریش کہا کرتے تھے کہ عبداللہ اپنے باپ سے بھی آ گے براھ گئے، یعنی حضرت عبداللہ اس عظیم بجے کی پیدائش سے جوسعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے وہ ان کے باہے عبد المطلب کو حاصل نہیں ہوسکی کہ آنخضرت الله کی ولا دت کے وقت ایسی علامتیں اور برکتیں ظاہر ہو کیں جو بھی کسی کی ولا دت کے موقع یر ظاہر نہیں ہوئی تھیں ( یعنی کائن کی پیشن گوئی کے سبب عبدالمطلب نے بنی زہرہ میں رشتہ قائم کیا اور اپنی بھی اور بیٹے کی بھی وہیں شادی کی تا کہ کا بن نے جو کہا تھا اس کے مطابق سلطنت اور نبوت ظاہر ہو۔ چنانچے خودعبدالمطلب کے بہاں تو بنی زہرہ کی اڑکی ہالہ سے نبی نہیں بیدا ہوئے ،البنتہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بہاں بنی زہرہ کی لڑکی سے سلطنت اور نبوت ظاہر ہوئی ای لیے قریش نے کہا کہ حضرت عبداللہ اسے باپ سے بازی لے \_(28

ابن محدث في كلها ب كه عبدالمطلب في ابنا رشته باله بنت وبب سي يعني

besturdubooks.wordbress. حضرت آمنہ کے چیا کی لڑکی ہے ای مجلس میں کیا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت آمنہ سے کیا۔ پھر دونوں نے شادی کی اور ولیمہ کیا ،اوراس کے بعد دونوں نے اپنی ا بنی بیویوں کے ساتھ ہمبستری کی۔

> (مؤلف سیرت حلبیہ کہتے ہیں) پھر میں نے کتاب اسدالغابید بیکھی تواس میں بھی اس کے مطابق تفصیل دیکھی لیعنی عبدالمطلب اور حضرت عبداللد کی شادی ایک ہی مجلس میں ہوئی ،کہاجاتا ہے یہال بیصراحت ہے کہاس وقت حضرت عبداللہ بیدا ہو چکے تھے جب يبودي كابن نے عبدالمطلب سے كہا تھا كہان ميں نبوت كى علامتيں موجود ہيں ،اباشكال یہ ہے کہ پھرعبدالمطلب میں نبوت کی علامت کیونکر موجودتھی جبکہ ؤہ حضرت عبداللہ کی بیدائش کے بعدان میں منتقل ہو چکی تھی کیونکہ نبوت کے آثاران میں جب تک موجودر ہے جب تک کے نور نبوت ان کی صلب میں رہا، پھر بہنور عبد المطلب سے حضرت عبد اللہ میں منتقل ہوگیا تھا اور عبدالمطلب میں سے ختم ہو گیا تھا اس اشکال کا بیہ جواب دیا جا تا ہے کہ یہ کہاں سے مطے ہوگیا کہ عبدالمطلب کا بمن کے باس جانے سے پہلے ہالہ سے (جو بنی زہرہ میں سے تھیں) شادی کر چکے تھے کہ (اس کے نتیجہ میں) پیاشکال بیدا ہوا کہ کا ہن نے حضرت عبداللہ کے وجود میں آنے کے بعدیہ بات کہی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ کائن نے یہ بات حضرت عبداللدى بيدائش سے يہلے كهى مو مراس ميں يەشكل ہے كديد جواب جيمى درست موسكتا ہے جبکہ حضرت عبداللہ کی والدہ بنی زہرہ میں سے ہی ہوں ( کیونکہ اس جواب سے خود بخو د یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عبدالمطلب نے کائن کی پیشن گوئی کے مطابق اس کے پاس سے آنے کے بعد بنی زہرہ میں اپنی شادی کی ہوگی اور اس کے نتیجہ میں حضرت عبداللہ وجود میں آئے ہوں گے ،حضرت عبداللہ کی پیدائش عبدالمطلب کے کائن کے پاس آنے کے بعد ہی ضروری ہے درنہ نبوت اور سلطنت کی علامتیں کا بہن کوعبدالمطلب میں نظرنہ آتیں اس لیے كدييعلامتين اورنورعبدالمطلب كى بيوى كے حضرت عبداللدے حاملہ ہونے كے ساتھ ہى عبدالمطلب میں سے نکل گئ تھیں اور بینور حضرت عبداللہ کی والدہ کے یاک رحم میں منتقل ہو

عمیا تھا )اس دوسرےاشکال کا بہی جواب ہوسکتا ہے کہ بوں کہا جائے کے ممکن ہے حضرت<sup>°</sup> عبدالله بنی زہرہ میں سے ہی ہوں (محرائ صورت میں کہ) ممکن ہے عبدالمطلب نے ہالہ کے سوامھی بی زہرہ کی کسی دوسری لڑکی سے شادی کی ہواور حصرت عبداللہ ان سے پیدا ہوئے ہوں ( کیونکہ جیسا کے روایات ظاہر کرتی ہیں بالہ حضرت عبداللہ کی والد وہیں تھیں )۔ مجركا بن كاعبدالمطلب سے بيركهنا بھي اشكال بيدا كرسكتا ہے كہ ميں تمهارے ايك ہاتھ میں سلطنت دیکھ رہا ہوں جس بی زہرہ سے (رشتہ پیدا کرنے کے بعد) ملتی ہے۔ کیونکہ عبدالمطلب کی اولا دہیں سلطنت صرف ان کے ایک بیٹے حضرت عمیاس کی اولا د میں ہوئی (مراد ہے خلافت عباسیہ جس ہیں ہارون رشید اور مامون رشید جیسے زبردست بادشاہ پیدا ہوئے) اور اس کے ساتھ رہیجی مانتا پڑے گا کہ حضرت عباس کی والدہ بنی زہرہ میں سے تھیں ( حالانکہ حضرت عباس کی والدہ بنی زہرہ میں سے نہیں تھیں ) مالہ جو حضرت حمز ہ کی والدہ تھیں بی زہرہ میں ہے تھیں یاان کےعلاوہ کوئی دوسری عورت رہی ہوں اور حضرت عباس کی والدہ نی زہرہ میں سے نہ ہوں اگر جہاس کے برخلاف بعض مؤرخین نے بیرکہاہے کے حضرت عباس کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباس حضرت حمز ہ کے سکے بھائی تھے مكريه بات مؤرفين كمشهور تول كے خلاف ہے۔

ہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کمکن ہے نبوت اور سلطنت سے کا بمن کی مراد آنخضرت کے ساتھ گھا کی نبوت اور سلطنت ہو، اس لیے کہ آپ کھا کوان دونوں چیز ول بعنی نبوت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی جو آپ کھا کی طرف آپ کھا کے والد حضرت عبداللہ سے خفل ہوئی محلات بھی کی جو آپ کھا کی والدہ نی زہرہ کے خاندان سے تھیں (اس طرح کو یا وہ اشکال دور ہو جائے گا کہ کا بمن نے نی زہرہ سے رشتہ قائم کرنے کی صورت میں جس نبوت اور سلطنت کی بیشن کوئی کی تھی وہ عبدالمطلب کی اولا دہیں صرف حضرت عباس کی اولا دہیں موئی حالانکہ حضرت عباس کی اللہ جی نبرہ میں سے نبیل تھی چنانچہ اگر نبوت کے ساتھ سلطنت سے مراد نی عباس کی مال نبی زہرہ میں سے نبیل تھی چنانچہ اگر نبوت کے ساتھ سلطنت سے مراد نبی عباس کی سلطنت بینی خلافت عباسیہ مراد نہ کی جائے گلہ خود آنخضرت سلطنت سے مراد نبی عباس کی سلطنت بینی خلافت عباسیہ مراد نہ کی جائے گلہ خود آنخضرت

besturdubooks.wordbress. الله ای کی سلطنت و بادشای بھی مراد لی جائے تو بیاعتراض پیدائبیں ہوتا کیونکہ اس میں شك نبيس كرآب الله ين اور دنيا دونوں كے بادشاہ منے )۔

اس کے بعد غالبًا بعض مؤرفین کا بی قول بھی غلط نہیں رہتا کہ اعبدالمطلب نے فاطمه بنت عمرو سے شادی کی بسواونٹ اور سوطل سونامبر با ندھا کیا اور اس فاطمہ سے ان کے يهال ابوطالب اور حضرت عبدالله يعني آب الكاك والدبيدا موئے۔

اس قول کے متعلق بیر کہا جا سکتا ہے کہ مکن ہے بیہ فاطمہ بنت عمرو بنی زہرہ میں سے ہوں،اب یہ بات بھی غلط ہیں رہتی کہ کائن نے یہ یو جھنے کے بعد کہ کیاتمہاری کوئی بیوی بنی زہرہ میں سے ہے بعبدالمطلب سے کہا کتم جب شادی کروتونی زہرہ میں کرنا۔

عبدالمطلب نے اینے بیٹے عبداللہ کے لیے بی زہرہ میں حضرت آمنہ بی کو کیوں منخب کیااس کی وجہ میربیان کی جاتی ہے کہ ایک کا ہندعورت تھی جس کا نام سودہ بنت زمعہ تھا ، بيرآ تخضرت على والده حضرت آمنہ كے والد وجب كى مچوپھى تھى ،اس عورت كا قصہ بير ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا رنگ نیکگوں سیاہ ہے (بعنی بہت زیادہ اور جیک دار صدتک کالی تھی ) ایسی لڑ کیوں کو قریش کے لوگ (زمانہ جاہلیت میں ) زنده فن كرديا كرتے تھے اور جواس قتم كى نہيں ہوتى تھى اس كوزنده توريخ ديتے تھے مكر بہت ذلیل اور پنج بنا کرر کھتے تھے اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی بیٹیوں کوزندہ فن کر دیا کرتے تھے بیلوگ یا تو عاراورشرم کی وجہ ہےالیا کرتے تھےاور یاغریبی اورفقرو فاقہ کی وجہ ے،ان کوزندہ وفن کردیتے تھے،ان میں خاص طور برقبیلہ کندہ کے لوگ تھے جوعرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا (ممرایسے لوگوں کے درمیان) ایک شخص عمروا بن فیل تھا جوالی اڑکیوں کو بچالیا كرتا تهاجنهيں لوگ تنك دى كےخوف كى وجه سے زندہ فن كردينا جائے تھے ،كوئى فخص لڑی کو فن کرنا جا ہتا تو وہ اس ہے کہتا کہ ایسامت کرو (بلکہ لڑی کو مجھے دے دو) میں اس کی یرورش کرونگا،اس کے بعدوہ بچی کو لے جاتا (اوراس کواییے خرچہ پریالا) جب وہ بزی ہو جاتی توعمرو بی کے باب کے باس جاکر کہتا کہ (ابتہاری بی بری ہوگئ ہے)اگرتم جا ہو

besturdulook<sup>s</sup>

تواس کودالپس لے سکتے ہواوراگر (اب بھی لینا) نہیں چاہتے تو میں اس کی پرورش و پرداخت کا ذمہ دار ہوں گا۔اسی طرح مشہور شاعر فرز دق کا دادا بھی الیمی لڑکیوں کی جان بچالیا کرتا تھا۔

(بہرحال سودہ بنت زمعہ پیدائش کے وقت چونکہ بہت زیادہ سیاہ رنگ کی تھی اور
ایسی لڑکیوں کوعرب زندہ ڈنن کر دیا کرتے تھے) اس لیے اس کے باپ نے سودہ کو ڈنن
کردینے کا تھم دیا اوراس کو تجون کے مقام پر بھیج دیا تا کہ وہاں اس کو دبا دیا جائے ۔ مگر جب
گورکن نے گڑھا کھودکر اس کو ڈن کرنا جا ہا تو اے ایک آواز آئی!" بچی کو دئن مت کرواس کو جنگل میں چھوڑ دو''

گورکن نے ادھراُدھرنظر دوڑائی گرکوئی شخص نظر نہیں آیا اس نے پھراس کو ڈن کرنا چاہا تو دوہارہ اس کو کی شخص کی آواز آئی جو دوسر لے نقظوں میں یہی بات کہدرہا تھا، اب اس نے لڑکی کو ڈن کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کے باپ کے پاس جا کرا سے سارا ماجرا سایا ، باپ نے بیسب سن کر کہا کہ اس بچی میں کوئی بات ہے (اس لیے اس کو زندہ رہنے دینا چاہئے) چنا نچہاس نے بچی کور کھ لیا، بڑی موکر یہی نچی قریش کی کا ہند بی ۔ ایک دن اس نے خاندان بنی زہرہ سے کہا!

" تم میں کوئی عورت یا تو نذیرہ ہے اور یااس کے پیٹ سے کوئی نذیر پیدا ہوگا ہم
لوگ اپنی لڑکیوں کومیر ہے سامنے پیش کرو' (نذیر اور نذیرہ سے مراد ہے ایسی عورت یا ایسا
مرد جولوگوں کوخدا کے خوف سے ڈرائے ، دوسر لفظوں میں گویا نیک کا موں کی تبلیغ کر ہے
، اور بُر ہے کا موں کے انجام سے ڈرائے چنانچے انبیاء کو بھی نذیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
آنحضرت کے کاموں کے انجام سے ڈرائے چنانچے انبیاء کو بھی نذیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قاندان کے قربی رشتہ داروں کوخدا کے خوف سے ڈراؤ۔ اس کے علاوہ آنحضرت کے منعلق فر مایا گیا ہے کہ آپ کھی نذیر ہیں چونکہ آنخضرت کے کا دو ماجدہ حضرت آمنہ
خاندان بنی زہرہ میں سے تھیں ۔ اس لیے سودہ بنت زمعہ یعنی اس کا ہنہ نے خاندان کے خوف کے خاندان ک

besturdubooks.wordpress.

لوگول میں صرف اس شرف کی علامتیں دیکھیں اور اپنے علم سے معلوم کرلیا کہ اس خاندان میں یا تو کوئی عورت نبی ہے اور یا کسی نبی کوجنم دے گی ، پھراس نے چاہا کہ اس خاندان کی تمام لڑکیوں کوایک نظر دیکھے تا کہ معلوم ہو سکے کہ نبوت کی بیعلامتیں کس میں پائی جاتی ہیں ، چنانچہ بنی زہرہ کی تمام لڑکیاں سودہ کے سامنے پیش کی گئیں ، وہ ہرلڑکی کو دیکھ کر اس کے متعلق کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کرتی رہی جو پچھ عرصے کے بعد پوری ہوئی ، آخر جب حضرت متعلق کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کرتی رہی جو پچھ عرصے کے بعد پوری ہوئی ، آخر جب حضرت آمنہ بنت وہ باس کے سامنے پیش ہوئیں ہوئیں تو وہ فور آبول آتھی۔

'' یہی ہے وہ جویا تو خودنذ رہ (لیعنی نبیہ) ہے۔اور یااس کے پیٹ ہے کوئی نذیر (لیعنی نبی) پیداگا ،اس کی ایک خاص شان ہے اور اس میں بڑی صاف علامتیں موجود ہیں''۔

چنانچہ کا ہند کے اس واقعہ سے رہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ عبدالمطلب نے بن زہرہ میں سے اینے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کو کیوں انتخاب کیا۔اب خود عبدالمطلب نے اپنی شادی کے لیے جو بنی زہرہ کی لڑکی انتخاب کی ،اس کا سبب یمن کے اس کائن کی پیشن گوئی ہے جس کا واقعہ گزر چکا ہے ، تگریہ اس صورت میں ہے کہ حضرت عبداللدى والده كوبھى بنى زہرہ ميں سے بى تتليم كيا جائے \_گرسيرت مس شامى نے ياكھا ہے کہ یمنی کا بن کی پیشن گوئی کی بناء پر عبدالمطلب نے (اپنے لیے بیس بلکہ) اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے بن زہرہ کی لڑکی بیند کی تھی ۔ مگرعلامہ شامی کی اس رائے کو قبول کرنے میں بہت واضح اشکال ہے کیونکہ اگراس کو مان لیا جائے تو پھر کا بن کے اس قول کا جوڑ کا ہے ہے سلَّے گا جواس نے عبدالمطلب سے کہا تھا کہتم جب شادی کروتو بنی زہرہ میں کرنا ،ادھراس سے پہلے وہ عبدالمطلب سے بیہ بات یوچھ چکا تھا کہ کیا تمہاری بیوی بن زہرہ میں سے ہے۔اس کے بعدہم نے کتاب تنویر کا مطالعہ کیا جس میں ابن دھید نے برقی کا قول نقل کیا ہے:۔حضرت عبدالله کی حضرت آمنہ سے شادی کا سبب بیہ واک عبدالمطلب ( تجارتی سلسلے میں) یمن جایا کرتے تھے اور وہاں یمن کے ایک معزز آ دمی کے بیہاں تھہرا کرتے تھے ایک مرتبدوہ وہاں گئے اوراس کے یہاں تھہر نو دیکھا کہ میزبان کے پاس ایک عالم آدی بیٹھا ہوا ہے (اس عالم نے عبدالمطلب کودیکھا تواسے ان نبوت کی علامتیں نظر آئیں)

اس نے عبدالمطلب سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ (کی ناک) کا نتمنا دیکھوں عبدالمطلب نے کہا کوئی حرج نہیں لیجئے۔اس نے (نتمناد کھکر) کہا کہ میں آپ میں نہوت اور سلطنت دیکھ رہا ہوں اور بیدونوں چیزیں مجھے دونوں منافوں (بیجی مناف نامی میں نبوت اور سلطنت دیکھ رہا ہوں اور بیدونوں چیزیں مجھے دونوں منافوں (بیجی مناف نامی آدمیوں) کے فائدانوں میں نظر آرہی ہیں، بیجی عبد مناف این قصی اور عبد مناف این زہرہ دامی ہی اور عبد مناف این قصی کا فائدان کیونکہ بیعبد میں دشتہ داری پیدا کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہوگی ایک عبد مناف این قصی کا فائدان کیونکہ بیعبد مناف این قصی کا فائدان کیونکہ بیعبد مناف این قصی کا فائدان کیونکہ بیعبد مناف این قصی کے بوتے ہیں اور دوسرے عبد مناف این زہرہ کا فائدان لیونی حضرت آمنہ مناف این قصی کے کہا کہ دانہ )۔

عبدالمطلب جب يمن سے واپس آئوا پ بيغے عبدالله کوا پئ ساتھ لے کرئی از ہرہ گئے ،انہوں نے اپنی شادی تو ہالہ بنت وہیب سے کی جس سے ان کے یہاں جز اپیدا ہوئے ،اورا پ بیغے عبدالله کی شادی آمنہ بنت وہیب سے کی جن سے رسول الله واقتی پیدا ہوئے ۔ برقی کی بید کورہ بالا روایت بالکل صاف ہے کیونکہ اس میں اس عالم وکا بن کا بیہ قول نہیں ذکر کیا جمیا کہ کیا تمہاری کوئی بیوی بنی زہرہ میں سے ہے وغیرہ وغیرہ ، چنا نچہ عبدالمطلب نے اس بارے میں اتن احتیاط برقی کے خود بھی بنی زہرہ میں شادی کی اور اپنے عبدالله کی شادی بھی اس خاندان میں کی گراس کے ساتھ بی علامہ برقی کے لیے زیادہ مناسب بیتھا کہ وہ صرف بیہ کہنے کے بجائے کہ عبدالله کی آمنہ شادی کا سبب بیتھا اول کے متاب بیتھا اول کے کہنے کے عبدالله کی آمنہ سے شادی کا سبب بیتھا (کیونکہ سبب بیتھا (کیونکہ سبب بیتھا (کیونکہ سبب بیتھا (کیونکہ سبب بیان کیا جارہا ہے صرف عبدالله کی آمنہ سے شادی کا صال نکہ ای سبب ہے تحت روایت میں حضرت عبدالله کے ساتھ خود عبدالمطلب کے بھی اس خاندان میں شادی کرنے کا تذکرہ میں حضرت عبدالله کے ساتھ خود عبدالمطلب کے بھی اس خاندان میں شادی کرنے کا تذکرہ میں حضرت عبدالله کے ساتھ خود عبدالمطلب کے بھی اس خاندان میں شادی کرنے کا تذکرہ میں حضرت عبدالله کے ساتھ خود عبدالمطلب کے بھی اس خاندان میں شادی کرنے کا تذکرہ جو خطا ہر ہے کہ اس جو خطا ہر ہے کہائی یہودی عالم کی پیشکوئی کی بنیاد پر کی گئی تھی )۔

besturdubooks.wor

نوٹ .....(یہاں تک کی تمام تفصیل سیرت حلبیہ جلداول سے لی کی ہے اگر چہ آسر اور مہل کرنے کے لئے کافی رہ وبدل سے بھی کام لیا کیا ہے، مزید تفصیل جانے کے لئے امل کتاب سے رجوع کیا جاسکتا ہے)۔
لیے اممل کتاب سے رجوع کیا جاسکتا ہے)۔

رسول اكرم ﷺ كاشجره نسب عدنان تك

رسول اكرم ﷺ كشجر ونسب كوتين حصول من تقتيم كياجا تاہے چنانچہ بہلاحصه نبی كريم صلى الله عليه وسلم سے عدنان تك ہے اوراس كى بابت حافظ ابوعمر يوسف بن عبدالله المعروف بابن عبدالبرالعرى القرطبي نے كتاب الاستيعاب من تحرير كيا بي السالم يه ختىلف فيه احد من النامو (ال شجر بيركسي ايك كابھى اختلاف نہيں) آباءالكرام كے ساتھ ميں نے تلاش كى كدامهات العظام كے مبارك نام بعى فل جاكيں تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کاشکرے کہ حضرت عبداللہ ہے لے کرعدنان تک برابرسب کے نام ل مسے اور مزید برآں یہ بھی ہوا کہان اُمہات کے آباءاور قبائل کا پیتہ بھی لگ گیا ہمثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كى والده ماجده كانام ملا، توسيده آمنه كے والد كانام بھى مع ان كے سلسله نسب كے اور أن كى والدوكانام مع ان كےسلسله نسب كول حميال استمام سلسلے يرنظر والوشايد دنيا ميسكى بدے سے بدے شہنشاہ کا بھی سلسلہ خاندانی اس وضاحت کے ساتھ ادراق تاریخ میں دستیاب نه موسکے گا ، پھر ہر ایک سلسلہ میں نسب کی رفعت شان پر نظر ڈالو کہ ددھیال دردده مال اور نغمال اور نغمال در نغمال من بعي كسي أيك جكدد بن ياخود ند مله كامية شرف صرف ای کوحاصل ہوسکتا ہے جھے ازل الآزال میں قدرت رہانیے نے عالمین پرمتاز فرمایا اورآ دم سے لے کر ذات گرای تک ہرایک نسل کی حفاظت خود فرمائی ہو۔ چنانچہ ذیل میں آب سے کیکرعدنان تک کاشجرہ نسب مع أمہات العظام ملاحظ فرمائے۔

آباءالعظام

عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مر وبن كعب

عجار اول

بن کوئی بن غالب بن فهرالملقب به قریش بن ما لک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن بی ا الیاس بن مضربن نزار بن معد بن عدنان \_

#### أمهات العظام

آمند بنت فاطمه بنت سلمی بنت عا تکه بنت نحص بنت فاطمه بنت بند بنت مخشیه بنت ماوید بنت عا تکه بنت لیلے بنت جندله بنت عکرشه بنت برّه و بنت حوانه مند بنت سلمی بنت لیلی (خندف) بنت رباب بنت سوده بنت معانه بنت مهدد۔

## رسول اكرم عظى كاشجره نسب حضرت اساعيل تك

اورنسب نامہ گرامی حصد دوم وہ ہے جومعد بن عدنان سے اوپر آتا ہے۔ محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ اس حصہ کا اندراج اس تفصیل کے ساتھ جیسا کہ ہم تحت میں تحریر کریں گے ، اپنی کتابوں میں نہیں کرتے کیونکہ ان اصول کے مطابق جو تیجے روایات کے متعلق انہوں نے اختیار فرمائے ہیں ، اس حصہ کا روایت کرناد شوار ہے۔

ان ہزرگوں کا پہنہایت ورع وتقویٰ ہے بایں ہمہ جملہ محدثین اس سلسلے کے خاص خاص مشاہیر کے آٹھ نو نام لے کراس طرح بیان کرتے ہیں کہ نسب گرامی حضرات اسمعیل علیہ السلام تک منتہی ہوجا تا ہے، پہ طریق کہ سلسلہ نسب میں خاص خاص مشاہیر کا نام لے کر اختصار سے کام لیا جائے ، بنی اسرائیل میں بھی مروج تھا ،انجیل متی کو دیکھووہ لکھتے ہیں اختصار سے کام لیا جائے ، بنی اسرائیل میں بھی مروج تھا ،انجیل متی کو دیکھووہ لکھتے ہیں بیسوع مسیع ابن داؤروا برہیم میں البشتیں دائستہ اختصار کے لیے چھوڑ دی ہیں۔

لین صاحب رحمۃ العالمین اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں کہ حصہ دوم کے شامل کتاب کرنے کی جرائت مجھے اس لیے ہوئی کہ کے ذَب النَّسَّابُونَ ما فَوُق العَدُنَانِ كَاصَعَى صحت کے پہنچ جانا مجھ برخفی رہا اور میں نے دیکھا کہ اکثر علماء نے جوتاری خاور صدیث میں امام سلیم ہوئے ہیں ، اس حصہ کو بیان کیا: سبائک الذهب للسویدی صفحہ ۱۹ میں ہے قد اختلف فی کراھۃ رفع النسب من عدنان الی ادم فذهب ابن اسحاق و ابن

جرير و غيره الي جوازه و عليه البخاري و غيره من العلماء.

besturdubooks.wordbress.com ترجمہ:عدنان سے اوپر تک نسب بیان کرنے کی کراہت میں اختلاف ہے، ابن اسحاق اورابن جربر کے نز دیک جائز ہے۔اور بخاری وغیرہ کا ندھب بھی یہی ہے۔ كتاب رحلة الشافعي مصنفه جلال الدين اليسوطي ميں امام شافعيٌّ اور ہارون الرشيد كمكالمهكة كرمين مدفقال لى ابن لى عن نفسك قال الشافعي فلقيت

حتى الحقت ادم عليه السلام بالطين.

ترجمہ:۔ہارون رشیدنے کہاتم اپنی بات بتاؤمیں نے نسب بیان کرنا شروع کر دیا جتی کہ آ دم علیہ السلام کومٹی سے جاملایا۔ان حوالجات کے بعد میں نے اس حصہ کا لکھنا ترک كردينے سے بہتر سمجھا۔ بيس نے اول اول بير حصہ ڈاكٹر سرسيد احمد خان صاحب كى كتاب خطبات احدید میں دیکھاتھا۔ سرسید ؓنے اس جگہ کسی کا پینہیں لکھا، انہوں نے ارمیا کا تب بر خياعليه السلام اورالجيرا كنسب نامه كاذكر فرماياتها، مين نتمجه سكا كهرسيدٌ بيسب باتين كهان ے لکھ رہے ہیں ،اس کے بعد مجھے ابوالفد اء میں ارمیا اور الجیرا کا ذکر ملا اور پھرامام طبری کی کتاب میں ایک روایت کلبی کی ملی جس کی بابت امام طبری نے لکھا ہے کہ بیرروایت ارمیا کے نسب نامے سے متوافق ہے ،صرف کہیں کہیں اختلاف السند کی وجہ سے اختلاف لہجہ کا فرق ہڑ گیا ہے۔دوسری روایت خودامام طبری کی ہے جے انہوں نے ایک عرب نسب دان ے لیا ہے۔ پھر مجھے امام ابن سعد کی کتاب طبقات الكبير ميں بھی يہى حصال كيا، مجھے ان كتابول سے مطابقت كرنے كے بعد سرسيد كے نسب نام ميں لكھے ہوئے چند نام عدنان دوم\_ادو دوم\_السع ہمسع دوم سلامان دوم\_ثابت جمل ،معداول نہیں ملے ،معلوم نہیں سر سیدنے اُن کاکس کتاب کے حوالہ سے اضافہ فرمایا ہے، میں نے وہی نام لکھے ہیں جو بالاتفاق متعددروایات میں بیان ہوئے تھے۔چناچہاس تمہید کے بعداب معد بن عدمان ے آگے والانسب نامہ ملاحظہ فرمائے:۔

ادو بن جميسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا

بن بلداس بن بدلاف بن طائخ بن جاحم بن ماخی بن عنی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن بدلاف بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سعر بن بیشر بن بخن بن ارعوے بن عبیس بن دیشان بن عبیسر بن اقتاد بن ایهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن می بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار۔

### رسول اكرم اللكاكا سلسله نسب حضرت آدم تك

نب نامہ گرای کا حصہ سوم جو آسمنیل علیہ السلام سے شروع اور ابوالبشر آ دم علیہ السلام تک بنتی ہوتا ہے ، تو رات موجودہ سے لیا گیا ہے ۔ اساء کے اعراب عربی زبان کی توراق منشکل سے لئے گئے ہیں ، لیکن تو راق میں یہ بھی ہے کہ فلال عمر میں فلال فخص کے پسر پیدا ہوا ، اس میں کئی اشکال ہیں ، حصہ سوم کے نام توضیح ہیں البتہ دیگر معلومات بعض جگہ مخلوک ہیں۔ چونکہ نسب نامہ میں صحت اساء ہی زیادہ تر درکار ہوتی ہے ، اس لیے میں کہ سکتا موں کہ نسب نامہ گرامی کا یہ حصہ بھی بالکل صحیح ہے۔

حصه سوم .... اسمعیل بن ابر بیم بن تاره (آذر) بن تاحور بن مروج بن رعوبن فائج بن عابر بن ارفلشا دبن سام بن نوح بن لا مک بن متوشائح بن اختوع ادر لیس بن یارد بن ملهل ایل بن قینان بن آنوش بن شیث علیه السلام بن آدم علیه السلام (بود در متابه الدوم به)

قارَبِ صَلَّ وَمَسَلِّمُ ذَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِ کَ خَبْرِ الْخَلْقِ کُلِهِم

چنانچاس تمام تفصیل کے بعد ثابت ہوگیا کہ آپ کا گا گا گا جرہ نسب کمل محفوظ ہے اور کہیں بھی کسی تشم کا کوئی جمول نظر نیس آتا ، بے شک اس خصوصیت کا مظہر صرف اور صرف آپ کا تا ہے گا تا ہے شک اس خصوصیت کا مظہر صرف اور صرف آپ کا تا ہے گا تا ہی کا دانت ہے ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس عظیم نی کا گا کی صحیح قدردانی کرنے کی تو نی عطافر مائے آمین یارب الحکمین ۔

### خصوصيت نمبرو

# رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے اسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

قابل احترام قارئین! رسولی اکرم ﷺ کی اخمیازی خصوصیات میں سے بینویں خصوصیت نثروع کی جارہی ہے جسکاعنوان ہے ''رسولی اکرم ﷺ کے اعضاء مبارک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا' اور بات آ کے بڑھانے سے قبل یہاں بھی واضح کرتا چلوں کہ بحد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کوتر تیب دیتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے عین روضہ رسول ﷺ کے سامنے بیٹنے کی تو فیق عطافر مائی ، بیشک بیمیرے لئے تعالیٰ نے عین روضہ رسول ﷺ کے سامنے بیٹنے کی تو فیق عطافر مائی ، بیشک میمیرے لئے ایک بہت بڑی سعادت ہے جسکے لئے میں اینے اللہ کا دل سے شکر گزار ہوں۔

بہرمال! اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اللہ کو دیگر خصوصیات کی طرح یہ بھی ایک عظیم خصوصیت عطافر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مجبوب نی اللہ خصوصیات کی طرح بوب اعتباء کے جبوب اعتباء کے اعتباء کے اس بیان فر مایا تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہم بھی ذکر کو اللہ نے اپنی آسانی کتابوں میں بیان نہیں فر مایا تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہم بھی صرف اور صرف ہمارے نبی اللہ تی ہیں ، جبیا کہ آنے والے اور اق میں آپ تعقبی ملاحظہ فرمائیں میں مجبوب کی میں ایک تعقبی اللہ خطہ فرمائیں گے ، اگر چہم نے مختمران آبیات ہی کو کھما ہے کہ جن میں آپ بھی کا ذکر آبیا ہے ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بھی گئی ، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ان آبیات کی میں ایک ہو کہ ان آبیات کی دفتاء اللہ دفتاء اللہ دفتا ہوگا ، اس خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا ، ویکر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا ، دیکر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا ، دیکر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا ، دیکر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا ، دیکر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا کی تا کہتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور بھی کی تھی جب نصیب فرمائے ، اور حضور بھی کی تمار

تعلیمات بردل وجان ہے عمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے آمین یارب العالمین۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظه فرمائے:۔

نویںخصوصیت کی وضاحت قرآن کریم کی روشنی میں

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور ﷺ کے اکثر اعضاء مبارک کا ذکر کیا ہے جس

میں حق جل جلالہ کی کمال محبت وعنایت یائی جاتی ہے۔

قلب مبارك معلق فرمايا: ﴿ مَا كَذَبَ الفُوِّ ادُماراى. ﴾ (بخم-ځا)

ترجمہ:..... جموث نہیں کہارسول کےدل نے جود یکھا۔"

اورمزيد فرمايا: ﴿ نُولَ بِهِ الرُّو حُ الأَمِينُ على قلبك. ﴾ (شعراء عاا)

ترجمه:..... "ليكراترا ہےاں كوفرشته معتبر تيرے دل پر۔ "

اور بولنے ہے متعلق فرمایا کہ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ. ﴾ (مجم -شروع)

ترجمہ:..... اور نہیں بولتا اینے نفس کی خواہش ہے۔''

ز ان مبارك معلق فرمايا: ﴿ فإنما يسَّرُ نَهُ بِلِسانك. ﴾ (دخان-۴۳)

تر بئمہ:..... "پس بیقر آن آسان کیا ہم نے اس کو تیری زبان میں۔"

چِثْم مباركه . \_ متعلق فرمایا: ﴿ مازاغَ الْبِصَرُ وما طَغني . ﴾ (15-13)

ترجمہ ..... د دنہیں بہکی نگاہ اور نہ ہی حدے بر هی۔''

چِره مبارك ئے تعلق فرمایا: ﴿قَدُ نولِي تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمآءِ ﴾ (بقره-٢٥)

ترجمه:..... "بے شک ہم دیکھتے ہیں بار باراٹھنا تیرے منہ کا آسان کی طرف۔"

ماتھاورگردن مبارک سے متعلق فرمایا:

﴿ وَلَا تَجُعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ. ﴾ (بنارائل-٢٠)

ترجمہ:..... ''اور نہ رکھا پنا ہاتھ بندھا ہواا بنی گرردن کے ساتھ۔''

سینداوریشت مبارک ہے متعلق فر مایا:

﴿ اَلَـمُ نَشُرَحُ لَکَ صَلْرَکَ . وَوَضَعُنا عَنُکَ وِزُرَکَ . الَّذِی اَنْقَضَ ظَهُرَکَ . ﴾

ترجمہ: ..... ' کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیراسینداورا تارر کھا تھھ پرسے تیرابو جھ جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری۔''

علامہ عبدالرؤف مناویؓ نے بھی لکھا ہے کہ جہاں آپ ﷺ کی بے شارخصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت ہے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ ﷺ کے اعضاء مبارک کا الگ الگ ذکر فرمایا۔

ان چنانچہ چبرہ کے متعلق فر مایا۔ قد نوسی تَقَلُّبَ وجهِ کَ اور فَوَلِّ وَجُهَکَ ان دونوں آینوں میں وجه یعنی چبرہ کا ذکر ہے۔

اوراً تُله كم تعلق فرماياو لا تسمدنَّ عينك اورو لا تَعدُ عينكَ ان دونو ل الله الله عينكَ ان دونو ل الله عين يعني آنكه كاذكر فرمايا ـ

اورزبان مبارك كمتعلق فرمايا - الاتُحَوَّكُ بِهِ لِسانكَ اور فيانَّمَا يَسَونَاهُ بِلِسانكَ اور فيانَّمَا يَسَونَاهُ بِلِسانِكَ ان دونوس آيتول مِن لسان يعنى زبان مبارك كاذكر فرمايا -

اور ہاتھ اور گردن کے متعلق فر مایا۔ لائے جُعل یکڈک مَعلُو لَدُ اللّٰی عُنْقِک اس
 آیت کر بیہ میں ید ہاتھ اور عنق یعنی گردن مبارک کا ذکر فر مایا۔

ا ورسین اور پشت مبارک کے متعلق فرمایا الّم نَسْرَحُ لَکَ صَدُرَکُ. وَوَضَعُنَا عَنْ صَدُرَکُ. وَوَضَعُنَا عَنکَ مِدُرَکُ مَنْ اللّهِ عَنکَ مِدُرِی مِن صَدُرِی اللّهِ عَنکَ مِن اور ظهر عَنکَ وِزُرَکَ اللّهِ مَن اللّهِ مَن لِیت کری میں صدر یعنی سین اور ظهر یعنی پشت کا ذکر فرمایا۔

اورقلب کے متعلق فر مایا۔ نول به الوو ئو الأمین علی قلبے کاس آیت کریمہ میں قلب کے اس آیت کریمہ میں قلب یعنی ول کا ذکر ہے۔
میں قلب یعنی ول کا ذکر ہے۔
(مناوی علی ہاش جمع الوسائل میں ہے)

#### خصوصیت نمبر•ا

رسول اکرم کی رسالت تمام انبیاء اور تمام امتوں کے لئے بھی ہے تابل احرام قارئین! رسول اکرم کی انتیازی خصوصیات میں سے بید رسویں خصوصیت پیش کی جارہی ہے، جس کاعنوان ہے ''رسول اکرم کی رسالت تمام انبیاء اور تمام امتوں کے لئے بھی ہے'' الحمد للداس خصوصیت کوتر تیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالی نے روضہ رسول کی کے قریب ریاض الجنة میں بیٹھنے کی توفیق دی، بے شک بیائی کافضل ہے۔ لہذا اس پر میں اپنے اللہ کا صد بارشکر اوا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ریاض الجنة میں بھا کرا ہے محبوب کی خصوصیت سے متعلق کام کرنے کی توفیق عطافر مائی۔

بہر حال محترم قار کین! ہمارے پیارے نبی کی گام خصوصیات کی طرح ہے خصوصیات ہمی ایک عظیم خصوصیت ہے، کہ ہمارے نبی کی کی رسالت تمام انبیاء اور تمام امتوں کے لئے بھی ہے، جبیبا کہ آنے والے اوراق بیں اس کی وضاحت کی گئے ہے، کہ بے شک ہر نبی اپنی اپنی اپنی امت کے لئے مبعوث ہوالیکن ہمارے نبی کی تمام امتوں حتی کہ خود انبیاء کرام کے لئے بھی مبعوث ہوئے، چنا نچے معلوم ہوا کہ اس خصوصیت بیں آپ کی ساتھ اور کوئی بھی شریک نہیں، صرف اور صرف ہوآ ہوئی کی خصوصیت ہے، امید ہما انشاء اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی آپ کے ایمان بیں انشاء اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کے مطالع سے بھی آپ کے ایمان بیں اضافہ ہوگا اور آپ کی مجب کو جلا ملے گی انشاء اللہ ، تو لیجئے اب تمہدی بات کوختم کیا جا تا ہے اور اصل خصوصیت کوشر وع کیا جا رہا ہے ملاحظ فرمائے:۔

دسویں خصوصیت کی وضاحت قر آن واحادیث کی روشنی میں ایک حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ۔" ہم دنیا والوں کے لحاظ سے آخری besturdubooks.wordbress.com (امت) ہیں مرقیامت میں ہم سب سے پہلے لوگ ہوں کے کہ تمام مخلوق سے پہلے ہارا حماب كتاب كياجائ گا۔

> ایک روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ: ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب کتا ب سب سے پہلے ہوگا ، دوسری تمام امتیں ہمارے لئے راستہ چھوڑ کرایک طرف ہوجا کیں گی اورہم یا کیزگی اورطہارت کے اثر سے بڑی آسانی سے وہاں سے گزریں گے۔

> ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ وضو کی برکت اور اثر ہے ہم وہاں ہے سہولت ہے گزرجا ئیں گے تب دوسری امتیں کہیں گی۔ بیساری کی ساری امت توالی ہے جیسے سب ني مول ـ''

> ایک روایت کےالفاظ اس طرح ہیں کہ۔ہم سجدوں کے اثر ہے روثن اور وضو کے ارْ ہے جگمگاتے ہوئے چیرے لئے وہاں سے بردھتے جائیں گے۔"

> ایک روایت میں ہے کہ مجھے دوسرے تمام نبیوں پر چھے تنسیلتیں دی گئی ہیں۔ یہاں چے فضیلتوں کا ذکر آیا ہے جب کہ ایک صدیث میں یانچ کا ذکر ہوا ہے۔اس فرق کی وجہ سے کوئی شبہ ہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ جس وقت آپ ﷺ نے پانچ کا ذکر فر مایا اس وقت الله تعالى في آب كوان يا في فضياتون كمتعلق بى بتلايا مواور بعد مين باتى خصوصيتون كى اطلاع دی ہو۔غرض اس کے بعد آپ اللہ نے ان چیفسیلتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:'' مجھے گفتار کی فصاحت دی گئی ، دوسروں برمیرارعب دیا گیا۔میرے لئے بعنی میری امت کے لئے مال غنیمت کوحلال کیا گیا۔میرے لئے تمام زمین کو یاک اورمسجد بنایا عميا، مجھے تمام کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر ہیجا گیا۔ یہاں مخلوق میں جنات ،فرشتے ، حیوانات منباتات اور جمادات سب شامل ہیں۔

> (نوٹ).....إن تمام خصوصیات کی تفصیل این این جگه برآئے گی ،انشاءاللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جہاں تک آب کے فرشتوں کے لئے رسول ہونے کاتعلق ہے میں نے اپنی کتاب خصائص میں اس قول کورجے دی ہے۔ مجھ سے پہلے

besturdi

اس قول کوشنے تقی الدین بھی قبول کر بچے ہیں۔ نیز انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنخضرت آن اس قول کوشنے تھی الدین بھی قبول کر بچے ہیں۔ نیز انہوں نے بہی بہاں تک کہ بچھلے نبیوں بھی کے وقت سے لیکر قیامت تک تمام مخلوق آپ بھی کے نبی ہیں یہاں تک کہ بچھلے نبیوں اور امتوں کے لئے بھی آپ بھی رسول ہیں۔ اس قول کوعلامہ باذری نے بھی قبول کیا ہے اور یہانا فالہ کیا ہے کہ آپ کی رسمالت تمام حیوانات اور جما دات لیمنی اینٹ پھر تک کے لئے ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ خودا پنی ذات کے لئے بھی رسول تھے۔

بہرحال یہ بات تو ثابت ہے کہ آنخضرت کی کی رسالت تمام گذشتہ نبیوں اور ان کی امتوں تک کے لئے ہے کیونکہ یہ بات تسلیم کی گئی کی آپ کا وجود ان نبیوں کے زمانوں میں بھی تھا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں اور ان کی امتوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ دہ اپنی نبوت اور اپنی امت کے پغیرر ہنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پراور آپ کی است والمرت پرایمان لا ئیں ، لہذا آپ کی نبوت عام بھی تھی اور سب کو شامل بھی تھی۔ اس طرح آپ کی شریعت ان امتوں کی نبیت سے اور ان کے نبی جو شریعت لے کر آئے تھے ملرح آپ کی شریعت ان امتوں کی نبیت سے اور ان کے نبی جو شریعت سے افراوقات کے فرق سے بدلتی رہتی ہیں۔ یہ قول علامہ بی گئی کا ہے للہذا تمام نبی اور ان کی امتیں بھی آنخضرت کی کونکہ احکام اور شریعتیں اشخاص اور اوقات کے فرق سے بدلتی رہتی ہیں۔ یہ قول علامہ بی گئی کا ہے للہذا تمام نبی اور ان کی امتیں بھی میری ہیں۔ چنا نچے آنخضرت کی نے حضرت عمر فاروق شے فرمایا تھا۔ ''قش ہوت نے وائیس بھی میری ہیروی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔ ''اس حدیث کو احمد وغیرہ نے عبداللہ ابن ثابت نے قبل کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حفرت عمر فاروق انخضرت وہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔" یارسول اللہ میں بنی قریظہ کے بھائی کے پاس سے گزرا (بنی قریظہ مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا ) اس نے تو رات کے کچھ حصے لکھ کر مجھے دیئے ، کیا میں وہ حصے آپ کو پیش کروں؟" یہ من کر آنخضرت وہ کے چہرے پر نا گواری کے آثا رظا ہر موے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا۔" ہم اللہ تعالی کو پروردگار بنا کراوراسلام کو اپنادین بنا

besturdubooks.wordpress.com کراور محد کھیکواپنارسول بناکرراضی ہیں۔"اس پرآپ کے چبرے سے تا گواری کے آثار دور ہو گئے اور پھرآپ نے فرمایا۔''قتم ہاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگرآج تمہارے پاس موکٰ آئیں اورتم ان کی پیروی کرنے لگوتو تم گراہ ہو گئے۔ بیہ حقیقت ہے کہتم میراحق ہواور میں تمام نبیوں میں تمہاراحق ہوں۔"

> کتاب نہر میں ابوحیان سے حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق ایک روایت ہے (بیعبدالله بن سلام مدینے کے ایک بہت بڑے یہودی تھے جو ہجرت کے بعدمسلمان ہو ئے۔ان کے متعلق روایت ہے کہ) ایک دفعہ ان عبداللہ بن سلام نے آنخضرت علی سے اجازت ما نگی کہ یوم سبت میں (جو یہودیوں کا تہوارہے) وہ رات کوعبا دت کرنا جا ہتے اور نماز میں تورات کی آیتیں تلاوت کرنا جاہتے ہیں۔ گرآنخضرت ﷺ نے ان کواییا کرنے کی اجازت نہیں دی۔

> گذشته تمام نبی اوران کی امتیں آنخضرت ﷺ کی امت میں شامل ہیں۔اس كامطلب بيب كدوه سب باعتبار آنخضرت كلى دعوت اور پيغام ك آپ كامتى بين، اس پیغام کوقبول کرنے اور اس بڑمل کرنے کے اعتبار سے آپ کے امتی نہیں ہیں ( کیونکہ ظاہر ہےوہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور ان کے آپ کی دعوت کو تبول کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں پیغام اور دعوت حق کو جانے کے اعتبار سے وہ سب آپ کے امتی ہیں کیونکہ از ل میں اللہ تعالی نے سب مخلوق ہے آنخضرت علی پرایمان لانے کا عہد لیاتھا۔ اس لحاظ ہے وہ سب آپ کے امتی ہیں ) جہاں تک پیغا م کوقبول کر کے امتی بننے کاتعلق ہے تو وہ ایسا ہی صحف ہوگاجس نے آنخضرت ﷺ کے ظہور کے بعد آپ کی نبوت کو مانا اور آپ کے پیغام کو قبول کیا

(بحواله سرت صلبيه جليداول)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيُبِكَ خَيُرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

خصوصيت نمبراا

رسول اکرم بھیکی دعا سے سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا

تابل احترام قارئین! رسول اکرم بھی امتیازی خصوصیات میں سے یہ گیار ہویں
خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، جمکاعنوان ہے '' رسول اکرم بھی کے
لئے سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا'' بحد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس
خصوصیت کو ترتیب دیتے وقت بھی میں روضہ رسول بھی کے قریب یعنی روضہ کے سائے
تلے بیٹھا ہوں، اور دل سے بار بار یمی صدا آرہی ہے کہ یااللہ آ قابھی کے مدینے میں بار بار
آنے کی توفیق عطافر ما اور اخلاص سے آ قابھی کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر ما،
دل چاہتا ہے کہ روضہ رسول بھی کی جالیوں کو دیکھتا رہوں اور پھر دیکھتا ہی چلا جا وی کہ دل کا سرورای میں چھیا ہے۔

214

بہرحال محتر مقار تین! ہمارینی کے لئے یہ کا ایک اعزازی بات اور نسیات کو وب
بات ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کی بدوات اپ قانون کے خلاف سورج کو خوب
ہونے کے بعد دوبارہ طلوع کر دیا، بے شک بیاللہ تعالی کی نظر میں حضور کی کے بلند مقام
ہونے کی بین دلیل ہے جبکہ دیگر انبیاء اکرام کی سیرتوں میں ایسی بات نظر بیں آتی ، لیکن یاد
رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر انبیاء کرام کا اللہ تعالی کی نظر میں کوئی مقام ومرتبہ ہی نہیں
مقا، بے شک تمام انبیاء اکرام اور نجے مقام اور مرتبے والے تھے ، لیکن البتہ اس میں بھی کوئی
شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کی کوئی سب سے زیادہ فضیات اور بلند مقام ومرتبہ
عطافر مایا اور وہ عظیم خصوصیات عطافر ما کیں جو دیگر انبیاء اکرام کو عطانہیں فرما کیں کیونکہ
'ٹی لکک الموسی فرما کی نے اپنے آخری نبی کی کوئی سب سے زیادہ فضیات اور بلند مقام پر فضیات عطافر مائی ہے نہیں کو دیگر انبیاء اکرام کو عطانہیں فرما کیں کوئی ہے نئی اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کی انتہاء کو واضح فرمایا کہ
فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کی انتہاء کو واضح فرمایا کہ

besturdubooks.worder آپ الله کی خاطراینے ضا بطے کوتو ڑ ڈالا۔جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت پیش کی جارہی ہے، دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوحضور اللے سے سی محبت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور حضور ﷺ کی تمام تعلیمات پردل وجان ہے مل پیراہونے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔

# گیار ہویں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

امام طحاوی اورطبرانی نے اساء بنت عمیس رضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ جناب اورآب بھیروی نازل ہوئی اورسرمبارک حضرت علیٰ کے زانو پر تھااورآب بھی و گئے تھے جبكه حضرت علی فی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوگیا تب آپ بادرہوئے اورآپ بھے خطرت علی سے یو چھا کہتم نے نماز بڑھ لی انہوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ ﷺ نے جناب اللی میں دعاکی کہ اللی بیعلی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے آفتاب کو پھیرلا۔ سوحضرت اسائیکہتی ہیں کہ میں نے دیکھاتھا کہ آفتاب غروب ہوگیا پھر میں نے دیکھا کہ آفتاب نکل آیا یہاں تک کہ دھوپ بہاڑوں اور زمین پریڑی۔

فائدہ:ردائشمس کواگر چہابن جوزیؒ نے موضوعات میں لکھا ہے مرمحققین محدثین نے تصریح کی ہے کہ بیرحدیث سیجے ہے اور ابن جوزی کا اعتراض اس پر غلط ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ اس حدیث کے بیان میں تصنیف کیا ہے اس کا نام ہے کشف اللبس فی حدیث روانقمس اور طرق اس حدیث کے باسانید کثیرہ بیان کئے ہیں اور اس حدیث کی صحت کو بدلائل قویہ ثابت کیا ہے۔ واللہ اعلم باالصواب۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور کی سچی محبت اور انتاع نصیب فرمائے ،آمین بارب العالمین۔

عَلَى حَبِيبِكَ خَيُرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا أَبَدًا

Desturdinooks, more of the second

#### خصوصيت نمبراا

# رسول اکرم ﷺ پراللہ تعالی نے خود کثر ت سے درود پڑھنے کا خصوصی تھم فرمایا

قابل احرّام قار کین! رسول اکرم رہ الله کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بارہویں خصوصیت ہے۔ جس کاعنوان ہے ' رسول اکرم رہ الله تعالی نے خودخصوصی طور پر کثر ت سے درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا'' اور المحمد لللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی میں نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر تر تیب دیا ہے، یوں تو کسی جگہ بھی آ قا پر درود پڑھا جائے تو اس کا ایک خاص لطف ہوتا ہے لیکن روضہ اقدس پر کھڑ ہے ہوکر درود وسلام پڑھا جائے تو لطف اخص الخاص ہوجاتا ہے یعنی ایک خاص نورانیت اور لذت وسکون محسوس ہوتا ہے۔ بعنی ایک خاص نورانیت اور لذت وسکون محسوس ہوتا ہے۔ بھی کے داللہ کی تو فیق سے زبان پر درود جاری ہے اور قلم ہے۔ ہمیری بھی اس وقت بھی کیفیت ہے کہ اللہ کی تو فیق سے زبان پر درود جاری ہے اور قلم آب بھی کا عظمت کو لکھ رہا ہے اور دی طور پر ایک خاص قسم کا سکون ال رہا ہے جو اس سے بہلے بھی حاصل نہیں ہوا، خدا تعالی مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو بار بار آ قا اللہ کے روضے پر بہلے بھی حاصل نہیں ہوا، خدا تعالی مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو بار بار آ قا اللہ کے روضے پر آنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یار بالعالمین۔

بہر حال محترم قارئین! ہمارے حضور ﷺ یہ عظیم خصوصیت ہے کہ پروردگارِعالم نے خصوصی طور پر آپ ﷺ پرورود پڑھنے کا حکم فر مایا اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ یہ عظیم عبادت ہے کہ قر آن کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالی اپنے فر مان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے خود بھی نبی پرورود بھیجتے ہیں ، اللہ اکبر ہمارے حضور ﷺ کی یہ یہ عظیم خصوصیت ہے ، میشک یہ صرف ہمارے نبی ﷺ کا ہی خاصہ ہے ، خوش نصیب ہے وہ خض جو اپنے آ قا ﷺ پر کھرت سے درود مبارک پڑھتا ہے اور دنیا کا بدنصیب ہے وہ خض جو درود

besturdubooks.wordpress.

شریف کے اہتمام سے خالی ہے، چنانچ معلوم ہوا کہ اپنے آقا ﷺ پر درود بھیجنا ہمارے اپنے فاکدے کے لئے ہے، جب اللہ کی ذات خود درود بھیجتی ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولی اپنے آقا ﷺ پر درود شریف بھیجنا چاہئے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اور اللہ کسی عبادت وغیرہ سے متعلق محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کوئمل کی تو فیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین بہر حال ذیل میں قرآن وحد ہے کی روشن میں درود شریف سے متعلق تفصیل وتشری اور خاص خاص درود شریف بیش کئے جارہے ہیں، لیجئے ملاحظ فرمائے:۔

بارہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

درود شریف دراصل الله تعالی کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلی اوراشرف درجہ
کی ایک دعاہے جورسول اکرم بھی کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی اوروفا کیشی کے اظہار کے
لئے آپ بھی کے حق میں کی جاتی ہے اور اس کا تھم ہم بندوں کوخود الله تعالی کی طرف سے
قرآن پاک میں دیا گیا ہے ، اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا
گیاہے کہ ۔''اِنَّ اللهُ وَمَ لَلْفِ کَتَ لُهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ آیا یُھا الَّذِیْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ
وَسَلِمُوا تَسُلِیْما ہُوںَ

اس آیت مبارکہ میں الل ایمان کو کاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ دسول اکرم وہ اسلام اور کھم صلاٰ قادسلام بھیجا کریں (اور یہی آیت کا اصل موضوع اور مدعاہے) کیکن اس خطاب اور کھم میں خاص ابہیت اور وزن بیدا کرنے کے لئے بطور تمہید فرمایا گیا کہ ان اللہ و مسلف کت مصلون علی النبی ''بیعن نبی اللہ پرصلوٰ قا (جس کا تمہیں کھم دیا جارہا ہے) خدا وند قد وس اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول و دستور ہے ہم بھی اس کو اپنامعمول بنا کے اس مجبوب و میارک عمل میں شریک ہوجاؤ۔

تعلم اور خطاب کا بیا نداز قرآن پاک میں صرف صلوۃ وسلام کے اس تعلم ہی کے لئے اختیار کیا گیا کہ خدااوراس کے اختیار کیا گیا کہ خدااوراس

کے فرشتے میکام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ بلاشبہ صلوٰ قاوسلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے، اور شول اکرم ﷺ کے مقام محبوبیت کے خصائص ہیں شامل ہے۔

218

چنانچ اپ عظیم محن حضرت محم مصطفی کی پر کثرت سے درود وسلام ہیںجے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی کے بے پایاں احسانات اور بے نہایت رحمت وشفقت کا ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اگر پچھ کر سکتے ہیں تو صرف یہ کہ عقیدت و محبت اور فدا کاری و جاں ناری کے گہرے جذبات کے ساتھ آپ کی کے حضور میں درود وسلام کے تحفے پیش کریں۔ اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار تیرے نی کی نے ناری خاطر شب وروز جولرز و خرتی ایش نے ہماری خاطر شب وروز جولرز و خرتی نامی کی بیائی اور ہماری ہدایت کے لئے کھل کم جس طرح خرتی نی بیائی جان ہمان کی، پروردگار ایم اس بے مثال احسان کا کوئی بدلے نہیں دے سکتے۔ تجھ سے بی ہماری درخواست ہے کہ پروردگار! تو اُن پراپی بے صدوحیاب رحمتیں انڈیل دے۔ اُن کے درجات کو بلند و بالا فر مادے۔ ان کے دین کو باطل کی بلغار سے سلامت رکھ اور اُن کے درجات کو بلند و بالا فر مادے۔ ان کے دین کو باطل کی بلغار سے سلامت رکھ اور اُن کے درجات کو بلند و بالا فر مادے۔ ان کے دین کو باطل کی بلغار سے سلامت رکھ اور فروغ عطافر ما درآخرت میں انہیں تمام مقربین سے بڑھ کراپاتقر بعطافر ما۔

قرآن كريم مين درودسلام كأحكم

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَنِكُتهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللّٰهِ عِن اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَلَامُ وَاللّٰهُ وَمَلَامُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَلَامُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللل اللللللل اللللللهُ الللللل اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ

besturdulooks.wordbress.com ديناتها كەرسول الله ﷺ پرصلو ة دسلام بھيجا كريں ،مگراسكى تعبيروبيان ميں اس طرح فرمايا كە يهلي تعالى نے خودا پنااورائے فرشتوں كارسول الله الله الله على كسلة عمل صلوٰة كاذ كر فرمايا ، اس کے بعدعام موسین کواسکا تھم دیا،جس میں آپ کے شرف اورعظمت کواتنابلند فرمادیا کہ رسول اورائے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں تو عام مؤمنین جن بررسول اللہ ﷺ کے احسانات بے شار ہیںان کوتو اس عمل کابڑاا ہتمام کرنا جاہئے۔اورایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہاس سے درودوسلام بھیجنے والےمسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بہ ابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس کام میں شریک فرمالیا جو کام حق تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اسکے فرشتے بھی۔

صلوة وسلام كيمعني

لفظ صلوة عربي زبان ميس چندمعني كيليئ استعال موتاب رحمت، دعا، مح وثناء، آیت مذکورہ میں اللہ تعالی کی طرف جونسبت صلوۃ کی ہے اس سے مرادر صت نازل کرنا ہ، اور فرشتوں کی طرف سے صلوۃ ان کا آپ اللے کیا کیائے دعا کرنا ہے، اور عام مؤمنین کی طرف سے صلوٰ قاکامفہوم دعاء اور مدح ثناء کامجموعہ ہے۔ عام مفسرین نے بہی معنی لکھے میں۔اورامام بخاریؒنے ابوالعالیہ سے بیقل کیاہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰ قے سے مراد آپ اللہ کا تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مرح وثناء ہے، اور الله تعالی کی طرف سے آپ عظاکی تعظیم دنیامی توبہ ہے کہ آپ کے وہلندمرتبہ عطافر مادیا کہ اکثر مواقع اذان وا قامت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیساتھ آپ اللہ کا ذکر شامل کردیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ الله کے دین کو دنیا مجرمیں پھیلا دیا ،اور غالب کیا ،اور آپ الله کی شریعت کاعمل قیامت تک جاری رکھا،اس کیماتھ آپ ﷺی شریعت کومحفوظ رکھنے کاذمہ حق تعالی نے لے لیا،اورآخرت میں آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کامقام تمام خلائق سے بلندوبالا کیا ،اورجس وقت کسی پینمبراورفر شیتے کوشفاعت کی مجال نہ تھی اس حال میں آپ ﷺ کومقام

شفاعت عطافر مایا، جس کومقام محمود کہاجا تاہے۔

ال معنی پرجوبیشبہ وسکتا ہے کے صلوۃ وسلام میں توروایات صدیث کے مطابق آپ وہ اللہ کی اسلام میں توروایات صدیث کے مطابق آپ وہ اللہ کی اسلام میں تعالی کی تعظیم اور مدح وثناء میں آپ وہ اللہ کے سواکسی کوشریک کیا جاسکتا ہے؟ اسکا جواب روح المعانی وغیرہ میں بید یا گیا ہے کہ تعظیم اور مدح وثناء وغیرہ کے درجات بہت ہیں، رسول الله صلی الله علیہ کواسکا اعلی درجہ میں آل واصحاب اور عام مؤمنین بھی شامل ہیں۔

اورایک لفظ صلوق سے بیک وقت متعدد عنی رحمت ، دعا بعظیم وثنا ، مراد لیما جواصلاح میں عموم مشترک کہلاتا ہے ، اور بعض حضرات کے نزدیک وہ جائز نہیں ، اسلئے آگی بی توجیہ ہوگئی ہے کہ لفظ صلوق کے اس جگہ ایک بی معنی لئے جائیں ، یعنی آپ وظفی کا تعظیم اور مدح ثناء اور خیرخواہی مجربیہ معنی جب اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوں تو اسکا حاصل رحمت ہوگا ، عام مؤمنین کی طرف منسوب کیا جائے تو دعا ہ ، اور مدح وثناء ، تعظیم کا مجموعہ ہوگا۔

اورلفظ سلام مصدر بمعنی السلامة ہے، جیسے طام بمعنی طامت مستعمل ہوتا ہے، اور مراداس سے نقائص وعیوب اور آفنوں سے سالم رہنا ہے۔ اور السلام علیک کے معنی یہ بیں کہ نقائص اور آفات سے سلامتی آپ کیسا تھ رہے۔ اور عربی زبان کے قاعدہ سے یہاں حرف علی کاموقع نہیں ، مرچونکہ لفظ سلام معنی ثناء کو مضمن ہے، اسلئے حرف علی کیسا تھ علیک یا علیم کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراداللہ تعالی کی ذات لی کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراداللہ تعالی کی ذات لی ہوگی کہ اللہ تعالی کی میں ہوگی کہ اللہ تعالی کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالی آپ ویکھی کے اسامے دعایت برمتولی اور کفیل ہے۔

صلوة وسلام كاطريقته

صحیح بخاری و مسلم وغیر و سب کتب حدیث میں بیر حدیث آئی ہے کہ حضرت کعب بن عجر و منطقہ نے فر مایا کہ (جب بیر آیت نازل ہوئی تق) ایک فخص نے رسول کریم اللے اسے besturdubooks.wordpress.com سوال کیا کہ (آیت میں ہمیں دوچیزوں کا حکم ہے صلوٰۃ اورسلام) سلام کاطریقہ توجمیں معلوم ہو چکا ہے (السلام علیک ایھاالنبی کہتے ہیں) صلوۃ کاطریقہ بھی بتلا ويجيَّ-آپَّ نفرمايا كريدالفاظ كها كرو: اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِوَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ اِنْكَ حَمِيْدُ مَّجِيدُ. اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيدُ.

دوسرى روايات ميں اس ميں كچھ كلمات اور بھى منقول ہيں۔

اور صحابہ کرام سے سوال کرنے کی وجہ غالبًا پیھی کہ اٹکوسلام کرنے کا طریقہ تو تشہد (يعنى التيات) من يهك كمايا جاچكاتها كه: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَسِرَ كَالتُهُ. كَهَاجِائِ ،اسليَّ لفظ صلوٰة مين انهون نے اپنی طرف سے الفاظ مقرر كرنا پيند نہیں کیا ،خودرسول اللہ عظاہے دریافت کر کے الفاظ صلوٰ قامتعین کئے ای لئے نماز میں عام طور پرانہی الفاظ کیساتھ صلوٰ قاکوا ختیار کیا گیاہے، مگریہ کوئی ایسی تعیین نہیں جس میں تبدیلی ممنوع ہو، کیونکہ خودرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عضا ہے درودشریف کے بہت سے مختلف صیغے منقول ومانور ہیں صلوۃ و سلام کے علم کی تغیل ہراس صیغہ سے ہوسکتی ہے جس میں صلوٰ ہ وسلام کے الفاظ ہوں۔اور بیمجی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ آنخضرت محد اللہ ہے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت اورزیادہ تواب کے موجب ہیں،ای لئے صحابہ کرام ان نے الفاظ صلوة آب سي متعين كراني كاسوال فرمايا تها-

\_ مسكد .... قعده نماز مين تو قيامت تك الفاظ صلوة وسلام اى طرح كهنامسنون ہے،جس طرح او پرمنقول ہوئے ہیں اور خارج نماز میں جب حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم خود خاطب موں جيسا كرآب كے عهدمبارك ميں وہاں تو وہى الفاظ السط لو نقو السَّلامُ عَــلَيْک كاختيار كئے جائيں،آپ كاكى وفات كے بعدروض، اقدس كے سامنے جب سلام عرض كياجائے تواس ميں بھی صيغه السلام عليك كاافتياركر نامسنون ہے۔اسكے علاوہ

جہاں عائبانہ صلو قوسلام پڑھاجائے توصحابہ وتابعین اورائمہ است سے صیغہ عائب کا استعال کرنامنقول ہے، مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم' جیسا کہ عام محدثین کی کتابیں اس سے لبریز ہیں۔

#### صلوة وسلام كے مذكوره طريقة كى حكمت

جوطریقہ صلوٰ قاوسلام کارسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک اور آپ ﷺ کے عمل سے البت ہوااسکا حاصل ہیہ ہے کہ ہم سب مسلمان آپ ﷺ کیا اللہ تعالیٰ سے رحمت وسلائتی کی دعا کریں ، یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصور آیت کا توبیقا کہ ہم آپ ﷺ کی تعظیم و تکریم کاحق خودادا کریں ، اس میں اشارہ اس طرف کاحق خودادا کریں ، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ ﷺ کاحق تعظیم واطاعت پوراادا کرنا ہمارے کی کے بس میں نہیں ، اس لئے ہم پر بیلازم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ۔

#### صلوة وسلام كاحكام

نماز کے تعدہ اخیرہ میں صلوۃ (درود شریف) سنت مئوکدہ توسب کے نزدیک ہے ، امام شافعیؓ اور احمد بن طنبلؓ کے نزدیک واجب ہے، جس کے ترک سے نماز واجب اعادہ ہوجاتی ہے۔

مسئلہ۔۔اس پر بھی جمہور فقہاء کا اتفاق ہے جب کوئی آنخضرت کا ذکر کرے یا سے نواس پر درود شریف واجب ہوجاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آپ کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے، جامع تر ندی ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا کہ ذلیل ہووہ آدمی جس کے سامنے میراذکر آئے اور دہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بخیل وہ مخف ہے جس کے سامنے میراذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، میں ارشاد ہے کہ بخیل وہ مخف ہے جس کے سامنے میراذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے،

مسئله.....اگرایک مجلس میں آپ کا ذکر بار بار آئے تو صرف ایک مرتبه درود پڑھنے

besturdubooks.wordpress.com سے داجب ادا ہوجاتا ہے لیکن مستحب بیہ کہ جتنی بارذ کرمیارک خودکرے یاکسی سے سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے۔حفرات محدثین سے زیادہ کون آی کا ذکر کرسکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغلہ ہی صدیث رسول ہے،جس میں ہروقت بار بارآ یک کا ذکر آتا ہے تمام اسمہ حدیث کا دستوریمی رہاہے کہ ہر مرتبہ درودسلام پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ تمام کتب حدیث اس برشاہد ہیں انہوں نے اس کی بھی برواہ ہیں کی کہ اس تکرارصلوٰ ۃ وسلام سے کتاب کی شخامت کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اکثر تو حجوٹی حجوثی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دوسطر کے بعد نام مبارك آتا ہے، اور بعض جگہ تو ایک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک ند کور ہوتا ہے ،حضرات محدثین کہیں صلوٰ قاوسلام ترک نہیں کرتے۔

> مسئلہ...ذکر مبارک کے دفت افضل واعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں يرهيس اور لکھے جائيں ہيكن أگر كوئي شخص ان ميں سے ایک بعنی صرف صلوۃ يا صرف سلام براكتفاء كرية جمهورفقهاء كے نزديك كوئى كناه نبيس شيخ الاسلام نووي وغيره نے دونوں میں سے صرف ایک براکتفاء کرنا مکروہ فرمایا ہے۔ ابن حجر بیٹمی ؓ نے فرمایا کہان کی مراد کراہت سے خلاف اولی ہوتا ہے،جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیبی کہا جاتا ہے۔اور علماء امت کامسلسل عمل اس برشامد ہے کہ وہ دونوں ہی کوجمع کرتے ہیں ،اوربعض او قات ایک پر بھی اکتفاء کر لیتے ہیں۔ (بحواله معارف الغرآن ازمفتي اعظمم)

## صلوة على النبي على كامطلب اورايك اشكال كاحل

سورة احزاب كى خدكوره آيت مباركه بيس بهت سے لوگوں كوبيا شكال محسوس موتا ب كهاس مين الله اور فرشتون كي نسبت معي وصلوة" كالفظ استعال كيام كيام يا ماورمون بندوں کی نسبت ہے بھی وہی لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے ان میں ہے ہرایک عمل دوسرے سے یقیناً مختلف ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم ﷺ بر صلوة كاجوهمل موتاب (جس كواس آيت بيس فرشتوں كے مل كے ساتھ جوڑكر" بيصلون"

بلد اول ماران ماران

کے لفظ سے ذکر کا گیاہے) وہ ہر گز فرشتوں اور مونین کاعمل نہیں ہوسکتا، اور اس طرح ایمان کی اس والے بندوں سے جس عمل صلوق کا مطالبہ 'صلے وا'' کے لفظ سے کیا گیاہے وہ ہر گز خدا کا فعل نہیں ہوسکتا۔

اس كوك كرنے كے لئے اكثريد كہاجاتا ہے كذببت بدلنے سے صلوۃ كے معنى بدل جاتے ہیں جیسا کہ پیچھے بھی یہ بات گزری کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُس کی نسبت ہوتو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ یا مونین کی طرف نسبت ہوتو اس کا مطلب ہوتا ہےاللہ سے رحمت کی دعا کرنا لیکن زیادہ صحیح بات بیہ ہے کہ صلوٰ ۃ کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ تکریم وتشریف، مدح وثنا، رفع مراتب، محبت وعطوفت، برکت ورحمت، پیار،ارادهٔ خیردعائے خیران سب کوصلوٰ ق کامفہوم حاوی ہے۔اس لئے اس کی نسبت اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف اور ایمان والے بندوں کی طرف بیساں طور برکی جاسکتی ہے۔ البنة بيفرق موكا كدرسول اكرم على يرالله تعالى كى صلوة اس كى شان عالى معطابق موكى اور فرشتوں کی طرف سے ان کے مرتبہ کے مطابق اور مومنین کی طرف سے اُن کی حیثیت کے مطابق۔اس بناء يرآيت مباركه كامطلب سيهوگا كه الله تعالى كى اينے نبي عظم يرخاص الخاص عنایت نوازش اور برا پیار ہے، اور ان کی مدح وستائش کرتا اورعظمت وشرف کے بلندترین مقام تک ان کو پہنچانا جا ہتا ہے،اور فرشتے بھی ان کی تکریم تعظیم اور مدح وثنا کرتے ہیں،اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے بیش از بیش الطاف وعنایات رفع درجات کی دعا کیں کرتے ہیں اے ایمان والوتم بھی ایسا ہی کرو اور آپ ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ سے خاص الخاص لطف عنایت ہمحبت وعطوفت،مراتب اور درجات کی رفعت ، پورے عالم کی سیادت وامامت اور مقام محمود وقبولیت شفاعت کی دعا کیا کرواورآپ ان پر درود وسلام بھیجا کرو۔

درودشريف كيعظمت وابميت

اس آیت مبارکہ میں جیسی شاعدار تمہیداورجس اجتمام کے ساتھ اہل ایمان کو درود

besturdulooks.wordpress.com شریف کا حکم دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کی کتنی اہمیت وعظمت ہاوروہ کیسامحبوب عمل ہے۔آ گے درج ہونے والی حدیثوں سےمعلوم ہوگا کہاس میں اہل ایمان کے لئے کس قدر خیر ، کتنی رحمت اور کیسی بر کات ہیں۔

#### درودوسلام کے بارے میں فقہاء کے مسالک

امت کے فقہاء اس پر تقریباً متفق ہیں کہ سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ کی رو سے رسول اکرم ﷺ پر درود وسلام بھیجنا ہرامت بر فرض ہے، پھرائمہ امت میں سے امام شافعتی اورایک روایت کے مطابق امام احمد "مجھی اس کے قائل ہیں کہ خاص کرنماز کے قعد ہُ اخیر میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا واجبات نماز میں سے ہے، اگر نہ پڑھی تو ان ائمہ کے نزد یک نماز نہ ہوگی۔لیکن امام مالک ؓ اور امام ابوحنیفہ ؓ اور اکثر دوسرے فقہاء کا مسلک بیہ كەقعدە مىں تشهدتوبے شك واجب ہے،جس كے من ميں رسول اكرم الله يرسلام بھي آجاتا ہے کیکن اس کے بعد متنقلاً درود شریف پڑھنا واجب یا فرض نہیں بلکہ ایک اہم اور مبارک سنت ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز میں بڑانقص رہ جاتا ہے۔ تگراس اختلاف کے باوجوداس برتقر باً اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ کے علم کی تعمیل میں رسول اکرم علی برصلوٰۃ و سلام بھیجنا ہرمسلمان پر اُسی طرح فرض عین ہے جس طرح مثلاً آپ اللی رسالت کی شہادت دینا،جس کے لئے کسی وقت اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا ہے اور اس کا ادفیٰ سے ادفیٰ وہ دیہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر قائم رہے۔

آ کے بعض وہ حدیثیں آئیں گی جن ہے معلوم ہوگا کہ جب جب رسول اکرم علیکا ذ کرمیارک آئے آپ بھی پرلاز ما درود بھیجا جائے اوراس میں کوتا ہی کرنے والوں کے لئے سخت وعیدیں بھی آئیں گی۔ان احادیث مبار کہ کی بناء پر بہت سے فقہاءاں کے بھی قائل ہیں کہ جب کوئی آپ بھٹاکا ذکر کرے یا کسی دوسرے سے سنے تواس وقت آپ بھٹا پر درود بھیجنا واجب ہے۔ پھرایک رائے رہے کہ اگرایک ہی نشست اور ایک ہی سلسلۂ کلام میں مِلْدِ اول مِلْدِ اول

بار بارآپ ﷺ کا ذکرآئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس ﴿ صورت میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو واجب ہوگا اور ہر دفعہ پڑھنامستحب ہوگا اور محققین نے اس کواختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

## درورشريف كىامتيازى خاصيت

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رکتیں دی ہیں اُن میں مختلف قتم کی خوشبو کیں رکھی ہیں (ہر گلے رارنگ و بوئے دیگرست)
اس طرح مختلف عبادات اور اذکار و دعوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثر ت، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، رسول اللہ ﷺ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل رحمت، رسول اللہ ﷺ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہو نے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ آگے ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا درودوسلام اس کے نام کے ساتھ رسول اکرم ﷺ تک پہنچایا جا تا ہے اور اس کے لئے فرشتوں کا ایک پوراعملہ ہے۔

ذراغور کریں! اگرآپ کو بیمعلوم ہوجائے کہ اللہ کا فلال بندہ آپ کے لئے اور آپ

کے گھر والوں اور سبہ متعلقین کے لئے اچھی سے اچھی وعا کیں برابر کرتا رہتا ہے، اپنے
لئے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ما نگا جتنا آپ کے لئے ما نگا ہے اور بیاس کا محبوب ترین مشغلہ
ہے تو آپ کے دل میں اس کی کیسی قدرہ قیمت ومجبت اور خیر خواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر
جب بھی اللہ کا وہ بندہ آپ سے ملے گا اور آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح اس
سے ملیں گے۔ اس مثال سے مجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان وا خلاص کے ساتھ رسول
اکرم جھی پر کثر ت سے درود وسلام پڑھا ہی سے باتھ اس کی لیسی نظر عنایت ہوگی اور قیا مت و
آخر ت میں اس کے ساتھ آپ بھی کا معاملہ کیا ہوگا، اور رسول اکرم بھی کو اللہ تعالیٰ کی
محبوبیت کا جو مقام حاصل شخ اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے سے
محبوبیت کا جو مقام حاصل شخ اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے سے

الله تعالیٰ کتناخوش ہوگااوراس پراس کا کیسا کرم ہوگا۔

#### درودوسلام كامقصد

یہاں ایک بات رہمی قابل ذکرہے کہ درود وسلام اگر چہ بظاہررسول اکرم اللے کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے ایک دعا ہے لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لئے دعا کرنے کا اصل مقصداس كونفع ببنجانا موتاب، اى طرح رسول اكرم الله يردرودوسلام بصيخ كامقصدآب کی ذات یاک کونفع پہنچا تانہیں ہوتا، ہماری دعاؤں کی آپ ﷺ کوقطعاً کوئی احتیاج نہیں، بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت ۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں برحق ہے کہاس کی عبادت اور حمد و تبیج کے ذریعدا پنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانهاس کے حضور پیش کریں اوراس سے اللہ تعالیٰ کوکوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ای طرح رسول اکرم ﷺ کے محاس و کمالات آپ ﷺ کی پیغمبرانہ خد مات اور امت برآب ﷺ کے عظیم احسانات کا بیتن ہے کہ امتی آپ ﷺ کے حضور میں عقیدت و محبت اوروفا داری و نیاز مندی کامدیداورممنونیت وسیاس گزاری کا نذرانه پیش کریں ،اسی کے لے درودوسلام کاریطریقه مقرر کیا گیاہے،اورجیا کہ عرض کیا گیااس کامقصد آب کا کوکوئی نفع پہنچا تانہیں ہوتا۔ بلکہ اینے ہی نفع کے لئے بعنی اللہ نعالی کی رضا وثواب آخرت اوراس کےرسول پاک ﷺ کا روحانی قرب اوران کی خاص نظرعنایت حاصل کرنے کے لئے درودو سلام پڑھاجا تا ہے اور پڑھنے والے کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے۔

پھر بیالتد تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارا درود وسلام کا بیہ ہدیدائی رسول پاک اللہ تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچوا تا ہے اور بہت سوں کا آپ اللہ کو قبر مبارک میں براہ راست سنوادیتا ہے (جیسا کہ آئے درج ہونے والی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوگا) نیز ہمارے اس درود وسلام کے حساب میں بھی رسول اکرم کی پر اپنے الطاف وعنایات اور تکریم و تشریف میں اضافہ فرما تا ہے۔

Desturdulo oks. Mad Piess

#### درودوسلام کی خاص حکمت

انبیاء بلیم السلام اور خاص کرسید الانبیاء کی خدمت اقدی میں عقیدت و مجت اور و فاداری و نیاز مندی کا ہدیداور ممنونیت و سپاس کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے درود و سلام کا طریقہ مقر کرنے کی سب سے بڑی حکمت سے ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدی اور محترم ہتیاں انبیاء بلیم السلام ہی کی ہیں اور اُن میں سب سے اکرم وافضل خاتم انبیین سیدنا حضرت محم مصطفیٰ کی ہیں۔ جب اُن کے بارے میں بھی ہی تھی ہے کہ ان کے بارے میں بھی ہی تھی ہے کہ ان کے بارے میں بھی ہی تھی ہے کہ ان کے لئے میں بھی ہی تھی ہے کہ وان کے لئے میں اور مقام عالی ہے کہ اُن کے واسط خاص الخاص عنایت ورحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے ) تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظر کرم کے تاج ہیں ، اور اُن کا حق اور مقام عالی یہی ہے کہ اُن کے واسط رہتی ۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کریم کا کہ اس کے اس تھم نے ہم بندوں اور امتیوں کو نبیوں اور رہتی ۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کریم کا کہ اس کے اس تھم نے ہم بندوں اور امتیوں کو نبیوں اور رسولوں کہ خاص کر سید الانبیاء و کھی کا دعا گو بنا دیا۔ جو بندہ ان مقدی ہستیوں کا دعا گو ہووہ کی کا پرستار کسے ہوسکتا ہے۔

احادیث مبارکہ میں درودوسلام کی تر غیبات اورفضائل وبرکات استمہید کے بعدوہ حدیثیں پڑھئے جن میں رسول اللہ ﷺ پردرودوسلام کی ترغیب دی گئی ہے،اوراس کی فضیلت اور برکات کا بیان فرمایا گیا ہے۔

حفزت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہرسول اکرم ہی نے ارشادفر مایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلوٰ قبیجے اللہ تعالیٰ اس پردس بارصلوٰ قبیج تا ہے۔ (صحیح سلم) تشریح ......و پرعرض کیا جاچکا ہے کہ صلوٰ قریم مغیر میں بردی وسعت ہے، اللہ

تعالیٰ ) طرف سے رسول اکرم ﷺ کی جو تکریم وتشریف اور آپ ﷺ پر جو خاص الخاص عنایت ونوازش ہوتی ہے اس کو بھی صلوۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عام ایمان والے بندوں besturdulooks.wordpress.com كساته رحمت وكرم كاجومعامله وتاباس كي ليح بهي صلوة كالفظ استعال وتاب اس لئے اس حدیث میں اس رحمت وعنایت کے لئے بھی جورسول اکرم ﷺ پر درود بھیجنے والے بندے براللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے صلوٰۃ کالفظ استعال ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ "صلى الله عليه عشرا "يعنى رسول اكرم اللهيرايك دفعه صلوة تصيخ والے بندے ير الله تعالى دس دفعه صلوة بهيجتا ہے۔ مرخا ہر ہے كەرسول اكرم على يرالله تعالى كى صلوة ميں اور دوسرے کسی ایمان والے بندے براس کی صلوٰۃ میں وہی فرق ہوگا جورسول اکرم ﷺ کے مقام عالی اوراُس بندے کے درجہ میں ہوگا۔

> آ کے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے رہمی معلوم ہوگا کہرسول اکرم علی پرہم بندوں کے صلوٰۃ مجیجے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعدالی ہے آپ پرصلوٰۃ مجیجے کا استدعا کریں۔ يبيهي ظاہر ہے كماس حديث كامقصدومد عاصرف ايك حقيقت اور واقعه كي اطلاع ونیانہیں ہے بلکہ اس مبارک عمل (السطلوة عَلَى النّبي) كى ترغیب دینا ہے جواللہ تعالىٰ كى صلوٰۃ لیعنی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے حاصل کرنے اور خود رسول اکرم ﷺ کے قرب روحانی کی برکات سے بہرہ ورہونے کا خاص الخاص وسلہ ہے۔ای طرح آ گے درج ہونے والی حدیثوں کا مقصدومہ عامیمی یہی ہے۔

> اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پرایک صلوٰۃ بھیج اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوا تیں بھیجتا ہے اور اس کی دس خطا کیں معاف کردی جاتی ہیں اوراس کے دس درج بلند کردیئے جاتے ہیں۔ (سنن نائی)

> اور حضرت ابوبردہ بن دیناز سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے جومیراامتی خلوص دل سے مجھ برصلوٰ ہ بھیجے،اللہ تعالیٰ اس بردس صلواتیں بھیجتا ہے اوراس کے صلہ میں اس کے دس درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے حساب میں دس نیکیا ل لکھاتا ہے، (سنن نسائی) اوراس کے دس گناہ محوفر مادیتا ہے۔

تشريح .....حضرت ابو ہرریہ کی پہلی حدیث میں رسول اکرم علی پرایک دفعہ صلوۃ

بدول Oesturdubooks.wordbress.

تھیجے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف دس صلوٰ توں کے بھیجے جانے کا ذکر تھا

اس کے بعد حضرت انس کی دوسری حدیث میں دس صلوٰ توں کے علاوہ دس درجوں کی

بلندی اور دس گناہوں کی معافیٰ کا بھی ذکر فر مایا گیا ہے، اور حضرت ابو بردہ بن نیار والی اس

تیسری حدیث مبارکہ میں اس سب کے علاوہ اس بندے کے نامہ انکمال میں مزید دس
نیکیوں کے لکھے جانے کی بشارت بھی ننائی گئی ہے۔ اس عاجز کے نزد یک بیصرف اجمال

اور تفصیل کا فرق ہے، یعنی دوسری اور تیسری حدیث میں جو پچھ فر مایا گیا ہے وہ پہلی حدیث

کے اجمال کی تفصیل ہے۔ واللہ اعلم۔ تیسری حدیث مبارکہ سے بیجھی معلوم ہوگیا کہ اللہ

تعالیٰ کی طرف سے بیصلہ پانے کے لئے شرط ہے کہ رسول اکرم وہی پوصلوٰ قو ''اخلاصِ قلب''
سے بھیجی جائے۔

#### رسول اكرم على پردرود پڑھنے كاانعام

حضرت ابوطلحہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ ایک دن تشریف لائے اور آپ ﷺ کے چہرہ انور پرخوشی اور بشاشت کے آثار نمایاں تھے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ) آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج حضرت جرائیل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب فرما تا ہے کہ اے تم بھیا کیا یہ بات تمہیں راضی اور خوش نہیں کردے گی کہ تمہارا جوامتی تم پرصلوٰ ہ بھیجے میں اس پردس صلوٰ تیں بھیجوں ، اور جوتم پرسلام بھیجے میں اس پردس سلام بھیجوں ۔ (سنن نائی مندداری)

تشری کسوف یُسف طِیْک رَبُکَ فَتَسرط فَ مِن (اے نِی ﷺ! تہمارار بہتم کواتنا عطافر مائے گاکہ تم راضی ہوجاؤ گے۔اس وعدے کا پوراظہور آخرت میں ہوگا، کیکن یہ بھی اس کی قسط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا اتنا اکرام فر مایا اور مجبوبیت کبری کا وہ مقام عالی آپ ﷺ کوعطافر مایا کہ جو بندہ آپ ﷺ کی محبت اور آپ ﷺ کے احترام میں خلصاللہ آپ ﷺ پرصلوٰۃ وسلام بھیجے، اللہ besturdubooks.wordbress.com تعالیٰ نے اس پر دس صلوٰ تیس اور دس سلام بھیجنے کا دستورا ہے لئے مقرر فر مایا اور حضرت جرائیل امین کے ذریعہ آپ کے کواس کی اطلاع فرمائی اور پیارے انداز میں فرمائی کہ 'ان حمهیں ہارایہ فیصلہ راضی اورخوش نہیں کر دے گا۔

> الله تعالى توفيق نصيب فرمائے توان احادیث مبارکہ ہے رسول اکرم ﷺ کے مقام محبوبيت كوليجه مجها جاسكتا ہے۔

> حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عروایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم علما آبادی ہے نکل کر تھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک ای طرح سجدے میں بڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ اللہ وفات تونہیں یا گئے۔ میں آپ بھے کے پاس آیا اورغورے دیکھنے لگا۔ آپ بھے نے سرمبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فر مایا کیا بات ہے اور تہمیں کیا فکر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ (آپ ﷺ کے دیر تک سجدے سے سرندا ٹھانے کی وجہ سے ) مجھے ایسا شبہ ہوا تھا، اس لئے میں آپ بھے کود کھر ہا تھا۔تو آپ بھے نے ارشادفر مایا کہ اصل واقعہ بیہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے آگر مجھ ہے کہا تھا کہ میں تنہیں بشارت سنا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یاک ہے کہ جو بندہ تم پرصلوٰ ہ بھیجے میں اس برصلوٰ و بھیجوں گااور جوتم برسلام بھیجے میں اس برسلام بھیجوں گا۔ (منداحم)

> تشریح ....اس حدیث مبارکہ میں صلوٰ ہ وسلام بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے صلوٰ ہ وسلام بھیجے جانے کا ذکر ہے کمیکن دس کاعد داس روایت میں مذکور نہیں ہے۔ مگراس سے پہلی حضرت طلحہ والی روایت ہے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دس دفعہ صلوٰۃ وسلام بھیجے جانے کی بشارت دی تھی۔ پھریاتو رسول اکرم ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو بتاتے وقت دس کا عدد کا ذکر ضروری نہیں سمجھا، یا بعد کے کسی راوی کے بیان سےرہ گیا۔

ای حدیث کی منداحمد کی ایک روایت میں پیلفظ بھی ہے کہ 'فسسجہ

besturdubook

شکو ا'' یعنی میں نے اس بشارت کے شکر میں سجدہ کیا تھا۔امام بیہ بی نے اس حدیث مبارکہ سی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سجدہ شکر کے ثبوت میں میری نظر میں بیسب سے زیادہ سیج حدیث ہے۔واللّٰداعلم۔

ان سب حدیثوں کا مقصد و مدعا ہم امتیوں کو یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوة وسلام كالتمغه اوراس كى بانتها عنايتين اوررحمتين حاصل كرنے كا ايك كامياب اور بہترین ذریعہ خلوص قلب سے رسول اکرم ﷺ پرصلوٰ ۃ وسلام بھیجنا ہے۔اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کے صلوٰ ۃ وسلام کے صلہ میں دس دفعہ صلوٰ ۃ وسلام بھیجنا ہے، دس درجے بلند فرما تا ہے، نامہ ً اعمال میں ہے دس گناہ محوکر دیئے اور مٹادیئے جاتے ہیں اور دس نیکیاں لکھادی جاتی ہے۔ مثلًا اگر کوئی بنده رسول اکرم ﷺ پر روزانه صرف سو دفعه درود پاک پڑھتا ہے تو ان احادیث مبارکہ کی بشارت کے مطابق (جوایک دونہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام سے صحاح اور سنن و مسانید کی قریباسب ہی کتابوں میں قابل اعتماد سندوں کے ساتھ مروی ہیں )اس براللہ تعالیٰ ایک ہزارصلوٰ تیں بھیجنا ہے، یعنی رحمتیں اور نوازشیں فرما تا ہے، اس کے مرتبہ میں ایک ہزار درجے کی ترقی دی جاتی ہے،اس کے نامہ اعمال سے ایک ہزار گناہ محو کئے جاتے ہیں اور ا یک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔اللہ اکبر! کتنا از راں اور نفع بخش سودا ہے،اور کتنے خاسراور بےنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سعادت اور کمائی سے خود کومحروم کر رکھا ہے۔اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے اور عمل کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین یارب العالمین)

besturdubooks.wordpress.com آپ ایس کے ذکر کے وقت درود یا ک سے غفلت کر نیوالوں کی محرومی اور ہلاکت حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ذلیل وخوار ہووہ آ دمی جس کے سامنے میراذ کرآئے اور وہ اس وقت بھی مجھ پرصلوٰ ہ یعنی درود نہ بھیجے،اوراس طرح ذلیل دخوار ہووہ آ دمی جس کے لئے رمضان کا (رحمت ومغفرت والا )مہینہ آئے اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہوجائے بعنی رمضان کا مبارک مہینہ بھی وہ غفلت وخدا فراموثی میں گز ار دے اور تو بہواستغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرالے اور ذلیل وخوار ہووہ آ دمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بر ھا ہے کو پہنچیں اوروہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق حاصل نہ کر لے۔ (جائع زندی) تشریح ....اس حدیث مبارکہ کے شمن میں تین قتم کے جن آ دمیوں کے لئے ذلت وخواری کی بددعاہے،ان کامشترک علین جرم یہ ہے کہان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت اور رحمت ومغفرت حاصل کرنے کے بہترین مواقع فراہم کئے ،لیکن انہوں نے خداکی رحمت ومغفرت کوحاصل کرنا ہی نہیں جا ہا اور اس سے محروم رہنا ہی اینے لئے پسند کیا، بے شک وہ بد بخت الیم ہی بدرعا کے مستحق ہیں،اورآ گے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہوگا کہا یسے محروموں کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل امین نے بھی بڑی سخت بدوعا کی ہے،اللہ کی پناہ!

> حضرت کعب بن عجر ہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم عللے نے ہم لوگوں کوفر مایا کہ میرے یاس آجاؤ؟ ہم لوگ حاضر ہو گئے (آپ علی نے جو کچھارشادفر مانا تقاال كے لئے آپ بھانبر پرجانے لگے)جب منبر كے پہلے درج برآب بھانے قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ پھر جب دوسرے درجے برقدم رکھا تو پھرفر مایا کہ آمین۔اسی طرح تيسرے درجے برقدم مبارک رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ پھر جو کچھ آپ بھی کوفر مانا تھا جب اس سے فارغ ہوکرآ ہے بھامنبر سے نیچے اُتر آئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیزسی ہے جوہم پہلے ہیں سنتے تھے ( یعنی منبر کے ہردر بے

تشریح ....اس حدیث مبار که کامضمون بھی قریب قریب ہی ہے جواس سے پہلی والی حضرت ابو ہریرہ والی حدیث مبار که کا تھا، فرق اتنا ہے کہ اس میں اصل بددعا کرنے والے حضرت جرائیل امین ہیں اور رسول اکرم ﷺ نے ان کی ہربددعا پر آمین کہا ہے۔

حضرت جرائیل کی بددعا اور رسول اکرم اللے کا بین کہنے کا بی واقعہ الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت ابن عباس ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت ابن عباس ، حضرت انس ، حضرت عبداللہ بن الحویرث اور حضرت عبداللہ بن الحارث سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت جرائیل بددعا کرتے تھے اور رسول اکرم اللے سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کھامین کہنے تو آپ کھا اور حضرت جرائیل کی طرف سے خت ترین بالا تین تم مے محروموں کے لئے رسول اکرم کھاور حضرت جرائیل کی طرف سے خت ترین بددعا کے انداز میں جس طرح انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، بیدراصل ان بددعا کے انداز میں جس طرح انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، بیدراصل ان

besturdubooks.wordpress.com

تینوں کوتا ہیوں کے بارے میں سخت ترین انتہاہ ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے واللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے فرشتوں کی دنیا اور ملاء اعلیٰ میں عظمت ومحبوبیت کا وہ بلند ترین مقام حاصل ہے کہ جو محف آپ کے حق میں ادائیگی کے معاملہ میں صرف کوتا ہی اور غفلت کرے کہ آپ کے ذکر کے وقت آپ کے پر درود نہ بھیج تو اس کے لئے سارے ملاء اعلیٰ کے امام اور نمائندے حضرت جرائیل کے دل سے اتن سخت بدد عاثگتی ہے اور وہ اس پر رسول اکرم کی سے آمین کہلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتم کی ہر تقصیراور کوتا ہی سے محفوظ رکھے اور رسول اکرم کی کی تن شناسی اور حق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ (آمین)

ان ہی احادیث مبارکہ کی بناء پر فقہاء نے بیرائے قائم کی ہے کہ جب رسول اکرم

اللہ کا ذکر آئے تو آپ کی پر درود بھیجنا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی واجب
ہے ، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت علی مرتضٰیؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم کی نے فرمایا کہ اصل بخیل اور کنجوں وہ آ دمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ (ذرای زبان ہلاکے) مجھ پر درود بھی نہ بھیجے۔

(جا مع تر ذری دی بھیجے۔

(جا مع تر ذری )

تشری کسید مطلب ہے کہ عام طور سے بخیل ایسے آدی کو سمجھا جاتا ہے جودولت کخرچ کرنے میں بخل کرے الیکن اس سے بھی بوا بخیل اور بہت بوا بخیل وہ آدی ہے جس کے سامنے میراذکر آئے اور وہ ذبان سے درود کے دو کلے کہنے میں بھی بخل کرے حالانکہ آپ بھی نے امت کے لئے وہ کیا ہے اور امت کو آپ بھی کے ہاتھوں وہ دولتِ عظمی ملی ہے اگر ہرامتی اپنی جان بھی آپ بھی کے لئے وہ کیا ہے اور امت کو آپ بھی کے دولت سے قربان کردے تو حق ادانہ ہو سے گا۔ مسلمانوں کی کوئی نشست نے کراللہ اور صلو ق علی النبی بھی ہے خوالی نہ ہونی چا ہیئے مسلمانوں کی کوئی نشست نے کراللہ اور صلو ق علی النبی بیٹے کے درسول آکر م بھی نے فرمایا کہ جولوگ کہیں بیٹے اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یادکیا اور نہ اپنی بھی پر درود بھیجا (یعنی ان کی وہ مجلس اور نشست نے کراللہ اور صلو ق علی النبی بھی سے بالکل خالی رہی ) تو قیامت میں بیان مجلس اور نشست نے کراللہ اور صلو ق علی النبی بھی سے بالکل خالی رہی ) تو قیامت میں بیان

(جامع زندی)

Joseph (255)

فرمادےاور بخش دے۔

تشریح .....معلوم ہوا کہ مسلمان کی کوئی نشست اور مجلس ایسی نہ ہونی چاہیئے جواللہ کے ذکر سے اور رسول اکرم ﷺ پر درود وسلام سے خالی رہے۔ اگر زندگی میں ایک نشست بھی ایسی ہوئی تو قیامت میں اس پر باز پرس ہوگی ،اوراس وقت سخت حسرت اور پشیمانی ہوگی پھرچا ہے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے یا سزادی جائے۔

یمی مضمون قریب قریب ان ہی الفاظ میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوامامہ باہلی اور حضرت واثلہ بن الاسقع رضوان اللّه علیہم اجمعین سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہے۔

درود شریف کی کثرت قیامت میں رسول اکرم کی کشوت فی کثر با کاوسیلہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم کی نے ارشاد فر مایا ہے کہ قیامت کے دوایت کے درسول اکرم کی نے ارشاد فر مایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میراوہ اُمتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ صلوق جھیجنے والا ہوگا۔

زیادہ صلوق جھیجنے والا ہوگا۔

(جامع تریزی)

تشری بنیادی شرط کے ساتھ میرا جوائی بھی پرزیادہ سے زیادہ صلوٰۃ وسلام بھیج گا، اُس کو قیامت میں میرا خصوصی قرب اور خاص تعلق حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیدولت و سعادت حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ حضرت رویفع بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی نے ارشادفر مایا ہے کہ میرا جوائی بھی بی صلوٰۃ بھیجاور ساتھ ہی بیدعا کرے کہ السلھ میں انو لیہ المقعد المقوب میرا جوائی بھی کو قیامت کے میرا جوائی بھی کو قیامت کے عندک یوم القیامة (اے اللہ!ان کو یعنی اپنے نبی حضرت محمطفیٰ بھی کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشست گاہ عطافر ما) اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگ۔ (سندری) تشریح سست کاہ عطافر ما) اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگ۔ (سندری) الفاظ ہیں ''من قال اللہم صلی علی محمد و انو لہ المقعد عند کی یوم القیامة و جبت لہ شفاعتی ''اس میں صلوٰۃ اور دعا کے پورے الفاظ آگئے ہیں اور بہت مختصر ہیں۔

besturdubooks.wordbress.com یوں تورسول اکرم ﷺ اپنے سب ہی امتیوں کی انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے،لیکن جواہلِ ایمان آپ بھی پران الفاظ میں درود بھیجیں اور اللہ تعالیٰ ہے آپ بھے کے لئے بیدعا کریں۔ ان کی شفاعت کا آپ ﷺ اپنے پرخصوصی حق سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی طرف ہے خاص شفاعت فرمائیں گے۔

## اگرکوئی اینے مقصد کے لئے دعاؤں کی جگہ بھی در، دہی پڑھے تو اُسکے سارے مسائل غیب سے حل ہو نگے

حضرت الى بن كعب سے روايت ہے كہ ميں نے رسول اكرم كل ك خدمت ميں عرض کیا کہ میں جا ہتا ہوں کہ آپ بھی پر درو دزیادہ بھیجا کروں (بعنی اللہ تعالیٰ ہے آپ بھی پرصلوٰۃ کی استدعا زیادہ کیا کروں) آپ ﷺ مجھے بتا دیجئے کہا بنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر صلوٰۃ کے لئے مخصوص کردوں؟ (لیعنی میں اپنے لئے دعا کرنے میں جووقت صرف کیا کرتا ہوں اس میں سے کتنا آپ پرصلوٰ ق کے لئے مخصوص کردوں) آپ اللے نے فر مایا جتنا جا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت کا چوتھائی حصہ آپ پرصلوٰ ہے لئے مخصوص کردوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جتناتم جا ہواور اگراور زیادہ کردو کے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں آ دھاوقت اس کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔آپ بھے نے فرمایا کہ جتناتم عاہوکردو،اوراگرزیادہ کرو گے تو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہتو پھر میں اس میں سے دو تہائی وقت آپ پر صلوۃ کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ بھے نے ارشا دفر مایا کہ جتناتم جاہوکردو،اوراگرزیادہ کرو گے تو تمہارے لئے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ پھرتو میں اپنی دعا کا ساراہی وقت آپ پرصلوٰ ۃ کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم ایسا کرو کے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرور توں کی اللہ تعالیٰ کی طرف کے کفایت ہوجائے گی (یعنی تمہارے سارے دینی ودنیاوی مہمات غیب سے انجام یا ئیں گے )اور تمہارے گناہ وقصور معاف کردیئے جائیں ۔ . ( بحوالہ ترندی شریف)

ی مسلمانی کا بینی رسول اکرم کا کا انبازی ضومیات معلقی کا بینی رسول اکرم کا کا انبازی ضومیات معلق کا کے جتنی تشریح کی ضرورت تھی وہ کا مطلب مجھنے کے لئے جتنی تشریح کی ضرورت تھی وہ کا مطلب مجھنے کے لئے جتنی تشریح کی ضرورت تھی وہ کا مطلب میں میں مسلوق میں مسل ترجمه میں کردی گئی ہے۔عام طور سے شارعین نے لکھا ہے کہاس صدیث مبارکہ میں "صلوة "دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے جواس کے اصل معنی ہیں۔

> حضرت الى بن كعب كثير الدعوات تھے، الله تعالیٰ سے بہت دعا كيں مانگا كرتے تھے،ان کے دل میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا ئیں مانگتا ہوں اور جتنا وقت اس میں صرف كرتا ہوں اس میں سے مجھ وقت رسول اكرم اللہ يصلوٰ ق كے لئے ( بعنی اللہ تعالیٰ سے آب اللے کے واسطے ما تکنے کیلئے ) مخصوص کردوں۔اس بارے میں انہوں نے خودرسول اكرم الله عندريافت كياكه بين كتناوقت اس كے لئے مخصوص كردوں۔آپ اللہ نے اپنی طرف ہے وقت کی کوئی تحدید و تعین مناسب نہیں سمجھی ، بلکہان ہی کی رائے پر چھوڑ دیا ،اور پہ اشارہ فرمادیا کہاس کے لئے جتنا بھی زیادہ وقت دو گے تبہارے لئے بہتر ہی گا۔ آخر میں انہوں نے طے کیا کہ میں سارا وقت جس میں اپنے لئے اللہ تعالی سے دعا کیں کرتا ہوں، رسول اکرم اللہ برصلوۃ جیجے ہی میں یعنی اللہ تعالی ہے آپ اللہ کے لئے ما تکنے میں صرف كردوں۔أن كے اس فيصلہ يررسول اكرم اللہ نارت سنائى كداكرتم ايبا كرو كے تو تہارے وہ سارے مسائل ومہمات جن کے لئے تم دعائیں کرتے ہواللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ ہے آپ حل ہوجائیں گے،اورتم سے جوگناہ وقصور ہوئے ہوں گےوہ بھی ختم کردیئے جائیں گے،ان برکوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

ایک حدیث قدی ہے کہ جس میں رسول اکرم علی نے اللہ تعالی کا بیار شافق فرمایا ے كـ "من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين "جس كامطلب يه ب كه جوبنده تلاوت قرآن ميس اتنام شغول رب كهاس ك علاوہ اللہ کے ذکر کے لئے اور اپنے مقاصد کے واسطے دعا کرنے کے لئے اسے وقت ہی نہ ملے بتو اللہ تعالیٰ اس کوا بنی طرف ہے اس ہے بھی زیادہ اور بہتر دے گا جتنا دعا کرنے والوں اور ما تکنے والوں کو دیتا ہے۔ Desturdulo oks. wordpress.co

جس طرح اس حدیث مبارکہ میں اُن بندوں کے لئے جو تلاوت قر آن میں اپنا سارا وقت صرف کردیں، اور بس ای کو اپنا وظیفہ بنالیں، اللہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت و نوازش کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ ان کو دعا کیں کرنے والوں اور مانگنے والوں ہے بھی زیادہ بہتر عطا فرمائے گا۔ ای طرح حضرت ابی بن کعب والی اس زیر تشری حدیث میں رسول اکرم بھی کے لئے وقف کردیں اور اپنے ذاتی مسائل ومقاصد کے لئے دعاوں کی جگہ بھی بس آپ بھی پرصلو قا بھیجیں، بتایا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص الخاص کرم ہوگا اُن کے مسائل ومہمات غیب سے ل کئے جا کیں گے اور اُن کے گناہ دھوڈ الے جا کیں گے۔ مسائل ومہمات غیب سے ل کئے جا کیں گے اور اُن کے گناہ دھوڈ الے جا کیں گے۔

اس کاراز ہیہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت سے خاص شغف اور بس اسی کو اپنا وظیفہ بنالیم اللہ کی مقدس کتاب پر ایمان اور اس سے مجبت وتعلق کی خاص نشانی ہے اور اس لئے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضل کے مستحق ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم بھی پر صلوٰ قوسلام سے ایسا شغف کہ اپنے ذاتی مقاصد ومسائل کے لئے دعا کی جگہ بس آپ بھی پر سلوٰ قوسلام سے ایسا شغف کہ اپنے ذاتی مقاصد ومسائل کے لئے دعا کی جگہ بس آپ بھی پر سلوٰ قوسلام تے اور اپنے لئے بچھ ما نگنے کی جگہ بس آپ بھی ہی کے لئے خدا سے مانگا جائے ۔ اللہ تعالیٰ کے مجبوب رسول بھی پر صادق ایمان اور سے ایمانی تعلق اور قلبی محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول بھی پر صادق ایمان اور سے ایمانی تعلق اور قلبی محبت کی علامت ہے اور ایسے تعلق بندے بھی اس کے ستحق ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل اپنی رج سے بلا اُن کے مان کے طافر مائے۔

علاوہ ازیں وہ احادیث ابھی گزر چکی ہیں جن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ
رسول اکرم ﷺ پرایک صلوۃ بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پردس صلو تیں بھیجی جاتی
ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں درج کی جاتی ہیں، دس گناہ معاف کئے جاتے ہیں
اوردس درج بلند کردیئے جاتے ہیں، ذراغور کیجئے! جس بندے کا حال بیہ و کہ وہ اپنی ذاتی
دعاؤں کی جگہ بس رسول اکرم ﷺ پرصلوۃ بھیج، اللہ سے اپنے لئے کچھ بھی نہ مانگے ، صرف
رسول اکرم ﷺ کے لئے صلوۃ کی استدعا کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوۃ و
برکات اور رحمتوں وعنایتوں کی کیسی موسلا دھار بارش ہوگی، جس کالازمی اثر اور انجام بہی ہوگا

pesturdubooks wood

کہ اللہ کی رحمت بلا مائے اس کی جاہتیں اور ضرور تنیں پوری کرے گی، اور گناہوں کے گ اثرات سے وہ بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا۔اللہ تعالی ان حقائق کا یقین اور ممل نصیب فرمائے، آمین یارب العالمین۔

#### درودشریف دُعا کی قبولیت کاوسیله

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے او پڑہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک ﷺ پر درودنہ بھیجا جائے۔ کے درمیان ہی رکی رہتی ہے او پڑہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک ﷺ پر درودنہ بھیجا جائے۔ (جامع ترندی)

تشری سید مدیث میں سے ہدایت فرمائی گئی ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور رسول اکرم کی پردرود بھیجے،اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔حضرت عرش کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دعا کے بعد بھی رسول اکرم کی پرصلوٰ ہجیجئی چاہیے ، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وسیلہ ہے۔"حصن حصین' میں شخ ابوسلیمان دارانی " نے نقل کیا گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ درود شریف (جو رسول اکرم کی کے تق میں ایک اعلیٰ واشرف دعا ہے) وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرما تا ہے، پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم کی کے حق میں دعا کرے اور اس کے بعد بھی دعا کرے تو اس کے کرم سے سے بہت ہی بعید ہے کہ وہ اول و آخر کی دعا رد کرد ہے، اس لئے پوری امید دعا نہیں تو قبول کر لے اور درمیان کی اس بے چار ہے کی دعارد کرد ہے، اس لئے پوری امید دعا نہیں تو قبول کر لے اور درمیان کی اس بے چار ہے کی دعارد کرد رے، اس لئے پوری امید وی بھینی چاہیے کہ جس دعا کے اول و آخر رسول اکرم کی پرصلوٰ ہیں جائے گی وہ انشاء اللہ ضرور و قبول ہوگی۔

مندرجه ٔ بالا روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمر ؓ نے بیہ بات (جوانہوں نے دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمائی) رسول اکرم ﷺ سے نی تھی ،کیکن چونکہ بیالی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی رائے اور فہم سے ایسادعوی نہیں کرسکتا ، بلکہ اللہ کے پیغیبر ﷺ سے من

besturdubooks.wordpress! کے ہی ایسی بات کہی جائتی ہے،اس لئے محدثین کے سلمهاصول کےمطابق بیروایت حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہے۔

## د نیامیں کہیں بھی درود بھیجاجائے ،رسول اکرم اللہ کو پہنچاہے

حضرت ابو ہر رہ اے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم بھے سے خود سنا،آپ بھ نے ارشادفرمایا کہتم اینے گھروں کوقبریں نہ بنالو، اور میری قبرکومیلہ نہ بنالینا ہاں مجھ برصلوة بهیجا کرنا بتم جہال بھی ہوگے مجھے تبہاری صلوۃ پہنچے گی۔ (نائی)

تشریح ....اس حدیث مبارکہ میں تین ہدایتی فرمائی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ "اینے گھروں کوقبریں نہ بنالؤ'۔اس کامطلب عام طور سے شارحین نے یہ بیان کیا ہے جس طرح قبروں میں مُر دے ذکر وعبادت نہیں کرتے ، اور قبریں ذکر وعبادت سے خالی رہتی ہیں،تم اینے گھروں کواپیا نہ بنالو کہوہ ذکروعبادت سے خالی رہیں، بلکہان کو ذکروعبادت ہے معمور رکھو۔اس سے معلوم ہوا کہ جن گھروں میں اللّٰد کا ذکر اور اس کی عبادت نہ ہووہ زندوں کے گھرنہیں بلکہ مُر دوں کا قبرستان ہیں۔

دوسری ہدایت بیفر مائی گئی ہے کہ''میری قبر کومیلہ نہ بنالینا' ایعنی جس طرح کے کسی معین دن میں میلوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس طرح میری قبر پر کوئی سیارندلگایا جائے۔ بزرگان دین کی قبروں برعرسوں کے نام سے جو میلے ہوتے ہیں اُن سے انداز ہلگایا جاسكتاہے كەاگرخدانخواستەرسول اكرم اللى كى قبرمبارك بركوئى مىلداس طرح كا ہوتا تواس ے روح یاک کوکتنی شدیداذیت مجنجتی۔

تیسری ہدایت بیفر مائی گئی ہے کہتم مشرق یا مغرب میں خطکی یاتری میں جہاں بھی ہو'' مجھ رِصلوٰ قبیجووہ مجھے پہنچ گئ'۔ یہی ضمون قریب قریب انہی الفاظ میں طبرانی نے اپنی سندے حضرت حسن بن علی اے بھی روایت کیاہے،اس کے الفاظ ہیں 'حید ما کنتم فصلوا على فان صلوتكم تبلغني "الله تعالى في جن بندول كورسول اكرم على ك عِلْدِ اول عِلْدِ اول

ساتھ لبی تعلق کا بچھ حصہ عطافر مایا ہے اُن کے لئے یہ تنی بڑی بشارت اور تسلی کی بات ہے کہ تھی۔ خواہ وہ ہزاروں میل دور ہوں ،ان کاصلوٰ ۃ وسلام آپ کو پہنچتا ہے۔

اورسنن نسائی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ فی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے بچون رشتے ہیں جود نیا کے چکر لگاتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام وصلوۃ بجھے پہنچاتے ہیں۔ (سنن نسائی مندداری)

انشری میں۔۔۔ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جس کوطبرانی وغیرہ نے حضرت عمار بن ياسر "سدروايت كياب، يهجى تفصيل بكرصلوة وسلام پہنجانے والافرشته تبييخ والے امتی کے تام کے ساتھ صلوٰ قاوسلام پہنچا تاہے، کہتاہے کہ 'یام حمد ( اللہ علی علیک فلان كذا وكذا "(احمر المنتهار عالمان متى نعم براس طرح صلوة وسلام بهيجا ہے) اور حضرت عمار بن ماسر سے کی اسی حدیث کی بعض روایات میں میبھی ہے کہ وہ فرشتہ صلوة وسلام بھینے والے امتی کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی رسول اکرم الله كى خدمت ميل عرض كرتا ب، "يا محمد الله صلى عليك فلان بن فلان "كتنى خوش متی ہےاور کتنا ارزاں سوداہے کہ جوامتی اخلاص کے ساتھ صلوۃ وسلام عرض کرتا ہوہ حضورا کرم اللے کی خدمت میں اس کے نام اور ولدیت کے ساتھ فرشتے کے ذریعہ پہنچتا ہے اوراس طرح آپ ایک بارگاہ عالی میں اُس بے جارے سکین اُمتی اوراس کے باب کا ذکر مجمی آجاتا ہیای طرح حضرت ابو ہر رہ اے روایت ہے کہ رسول اکرم اللے نے فر مایا ہے کہ جب کوئی مجھ برسلام بھیج گاتو اللہ تعالی میری روح مجھ بروایس فرمائے گاتا کہ میں اس کے (سنن ابوداؤد) سلام کا جواب دے دوں۔

تشری .....حدیث کے ظاہری الفاظ 'الا رد الله علی دوحی ''سے بیشبہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کی روح مبارک جسد اطہر سے الگ رہتی ہے، جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کے جمد اطہر میں روح مبارک لوٹا دیتا ہے تا کہ آپ کی سلام کا جواب دے کیس نظام کا جواب دے کیس نظام کا جواب دے کہ یہ بات کی طرح سے خبیں ہو سکتی ،اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو

besturdubooks.wordpress! ماننا پڑے گا کہ ایک دن لاکھوں کروڑوں دفعہ آپ ایک کی روح مبارک جسم اقدس میں ڈالی اور تکالی جاتی ہے کیونکہ کوئی دن ایسانہیں ہوتا کہ آپ اللے کے لاکھوں کروڑوں امتی آپ اللہ پرصلوٰ ۃ وسلام نہ بھیجتے ہوں۔روضہ اقدس پر حاضر ہوکرسلام عرض کرنے والوں کا بھی ہروفت تا نتابندھار ہتاہے،اورعام دنوں میں بھی اُن کا شار ہزاروں ہے کم نہیں ہوتا۔

> علاوه ازیں انبیاء کیہم السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔اگر چہ اس حیات کی نوعیت کے بارے میں علماءامت کی رائیں مختلف ہیں، کیکن اتنی بات سب کے نز دیک مسلم اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ انبیاء میں السلام اور خاص کر سید الانبیاء ﷺ کواپنی قبور میں حیات حاصل ہے،اس لئے حدیث کابیمطلب کسی طرح نہیں ہوسکتا ہے کہ آپ الله کا جسد اطبر روح سے خالی رہتا ہے اور جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی جواب دلوانے کے لئے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔اس بناء پراکٹر شارحین نے ''ردروح'' کا مطلب بیبیان کیا ہے کہ قبرمبارک میں آپ اللے کی روح یاک کی تمام تر توجہ دوسرے عالم کی طرف اوراللہ تعالیٰ کی جمالی وجلالی تجلیات کے مشاہدہ میں مصروف رہتی ہے (اور پیہ بات بالكل قرين قياس ہے) پھر جب كوئى امتى سلام عرض كرتائے اور وہ فرشتہ كے ذريعہ يا براو راست آپ اللہ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن ہے آپ اللہ کی روحِ مبارک اس طرف بھی متوجہ ہوتی ہے اور آپ السلام کا جواب دیتے ہیں،بس اس روحانی توجہ والتفات کو''رد روح" سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔لیکن حقیقت سے کہ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم برزخ کے معاملات واحوال سے پچھ مناسبت رکھتے ہوں۔اللہ تعالیٰ ان حقائق کی معرفت نصیب فرمائے۔

> اس مدیث کا خاص پیغام رہے کہ جوامتی بھی اخلاصِ قلب سے آپ ﷺ پرسلام بھیجتا ہے، آپ ﷺ عادی اور سرسری طور پرصرف زبان سے نہیں بلکہ روح اور قلب سے متوجه موكراس كے سلام كاجواب عنايت فرماتے ہيں۔

واقعدبيه بي كدا كرعمر بحرصلوة وسلام كالمجهجي اجروثواب ند ملے صرف آپ الله كا

م جلعوادل

جواب ال جائے توسب کچھل گیا۔ السّلامُ علیک آیُھا النّبِیُّ ورَحمَهُ اللهِ وبَرَ کاتُهُ جَوابِ اللهِ وبَرَ کاتُهُ جَوا دی اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جوآ دی میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیج گا (یاسلام عرض کریگا) وہ میں خودسنوں گا،اور جو کہیں دور سے بھیج تو وہ مجھے پہنچایا جائے گا۔ (شعب الایمان للیہیق)

تشری ۔۔۔۔۔اس حدیث مبارکہ سے یہ تفصیل معلوم ہوگئ کہ فرشتوں کے ذریعہ آپ کو اللہ تعالیٰ جن کو قیم آپ کو اللہ تعالیٰ جن کو قیم آپ کو اللہ تعالیٰ جن کو قیم مبارک کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہ وہاں حاضر ہو کرصلوٰ قاوسلام عرض کریں تو آپ کھی مبارک کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہ وہاں حاضر ہو چکا ہے ہرایک کو جواب بھی عنایت اس کو ہفس نفیس سنتے ہیں ، اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے ہرایک کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جوروزانہ سینکر وں یا ہزاروں بارصلوٰ قاوسلام عرض کرتے ہیں اور آپ کھی کا جواب پاتے ہیں۔ حق بیہ کہ اگر ساری عمر کے صلوٰ قاوسلام کا ایک ہی دفعہ جواب لل جائے تو جن کو محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہے اُن کے لئے وہی و جہاں کی دولت سے زیادہ ہے۔ اَلٰہُ ہُمَ صَلِّ عَلَی سَیّدِینَا مُحَمَّدُ النّبِی اَلٰاُمِی وَالِلهِ وَبَارِکُ وَسَلِمُ کَمَا تُحِبُ وَتَوْضَلٰی .۔

( بحوالدردوبدل كے ساتھ ازمعارف الحديث جلد پنجم )

درود پاک ہے متعلق چندآ داب

(۱) درودشریف پڑھنے والے کومناسب ہے کہ بدن اور کپڑ اپاک صاف رکھے۔

(٢) بوضودرودشريف برهناجائز باوضو نور على نور ب-(داداسيد)

(٣) درودشریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور آواز بلند کرنا جہل ہے۔

چنانچەفقدى فاوى كىمشهوركتاب در مختار ميں علامه مسكفى نے اسے رداوراس كى

ندمت كرتي موئ لكهاب كدواز عاج الاعضاء برفع الصوت جهل.

(٣) آپ ﷺ کے نام نامی اسم گرامی سے قبل سیدنا کالفظ بردھا دینا افضل اور باعث اوب

besturdubooks.wordpress! ہے چنانچہ الدرالحقار میں اے متحب قرار دیا گیا ہے اور اس کا اضافہ ترک کے مقابلہ میں افضل قرار دیا ہےعلامہ رملی شافعیؓ نے شرح منہاج النووی میں اسےمستحب قرار دیا ہے اور علماء کرام کے ایک جم غفیرنے اسے ذکر کیا ہے۔ (شای سورا۵)

> اور حدیث یاک ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے كرآب الشارشادفرمايا بحك "انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من يشق عنه القبوواول شافع واول مشفع "ميں اولادِآ دم كاسردار موں قيامت كرن سب سے پہلے میں قبرے نکلوں گااور میں ہی سب سے پہلاشافع ہوں اور میں ہی پہلا ہوں گاجس کی شفاعت قبول کی جائے گی'۔

> ای طرح حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ آپ بھے نے ارشادفر مایا ہے کہ انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فحر "مين قيامت كون تمام انسانون كاسردار ہوں اور کوئی فخرنہیں''۔ (مخضراً برّندی، حامع الصغیر)

> يعنى اس طرح درود يراهنا أفضل بك "الله مَ صَلَ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ اس طرح آپ الله كام ما مى تبل لفظ "مولانا" كابر هادينا بهى اولى ے كرآب الكامولى مونا حديث ياك سے ثابت ہے۔حضرت براء حضرت بريده اور زيد بن ارقم رضوان الله عليهم اجمعين عابت كرآب الساغ فرمايامن كنت مولاه فعلى مولاه میں جس کامولی ہوں علی بھی اس کےمولی آقابیں۔ (جائع منر)

> علامة تسطلانی "فے مواہب میں آپ اللے کے اساء مبارک میں مولی شار کرایا ہے۔ يعنى اس طرح يرهنا اولى اورافضل وباعث ادب ب اللهم صَلَ عَلَى سَيّدِ مَا مُحَمّد وَ بَارِکُ وَسَلِّم.

مكمل درودنه لكھنے كى وجهست آپ كلى ناراضكى حضرت ابراہیم منی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کھی کوخواب میں دیکھاتو آپ

ﷺ مجھے ناراض معلوم نظر آئے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بوسہ لے کر پوچھا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے ناراض معلوم نظر آئے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بوسہ لے کر پوچھا اے اللہ کہ رسول ﷺ کیا ہم لوگ اصحاب سنت اور اہل سنت والجماعة میں نہیں ہوں ورود لکھتے ہوتو (شاید بیا ہے وطن میں نہ ہول گے) تو آپ ﷺ نے مسکر اویا اور فرمایا جب تم درود لکھتے ہوتو سلام کیوں نہیں لکھتے ۔ چنا نچواس کے بعد سے میں پورادرود سلام کے ساتھ لکھنے لگا۔

فائدہ ....اس سے معلوم ہوا کہ صرف درود مثلاً صلی اللہ علیہ یا اللهم صل علیہ یا مصل علیہ یا مصل علیہ یا مصلیا پڑھنایالکھتا اور سلام کوچھوڑ دیٹا آپ وہناگای نارانسگی کے باعث ممنوع ہے۔

### درود پاک کے نہ لکھنے کی سزا

حضرت ابوذکریائے بیان کیاہے کہ بھرہ کا ایک مخص جو مجھے سے متعارف تھا اس نے کہا کہ میراایک ساتھی تھا جو صدیث پاک تو لکھا کرتا مگر بخل کی وجہ سے کہ کاغذ زیادہ سکے گا درود پاک نہ کھا کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اسے دائیں ہاتھ میں آکلے کی بیاری ہوگئ (ابتول ابراج) فائدہ .....دیکھا آپ نے کہ مخل درود کی مزاکیسی بری کمی۔ اندازہ سیجئے۔

#### آپ بھانے رخ پھرليا

حضرت ابوطا ہر بیان کرتے ہیں کہ میں شروع عمر میں جب حدیث پاک لکھا کرتا تھا تو درود پاک نہیں لکھا کرتا تھا۔ میں نے حضورا کرم کھا کو خواب میں ویکھا تو متوجہ ہوا اور سلام کیا تو آپ کھا نے رخ چھے لیا میں دوسرے دخ سے متوجہ ہوا پھر آپ کھا نے رخ پھے لیا بھی دوسرے دخ سے متوجہ ہوا پھر آپ کھا نے رخ پھے لیا کھے لیا کے اللہ کے رسول کھا آپ کیوں رخ پھے لیے ہیں تو آپ کھا نے ارشاد فر مایا میرا نام تمہاری کتاب میں (حدیث لکھنے کے وقت) آپ کھا آتا ہے تو تم درود کیوں نہیں لکھتے ، چنا نچواس کے بعدسے میں (حدیث پاک میں آپ کھا کے نام پر)صلی اللہ علیہ و صلم تسلیما کھیو آکھیو آگھو گا (یعنی خوب مبالغہ سے کہنام پر)صلی اللہ علیہ و سلم تسلیما کھیو آگھیو آگھو گا (یعنی خوب مبالغہ سے لکھنے لگا)۔ (القول البرہے)

فائده ....اس سے معلوم ہوا کہ اسم مبارک سی بھی مقام پر لکھتے وقت درود پاک

besturdubooks.wordpress. کا چھوڑ دینا درست نہیں۔ای طرح بعض لوگ اسم مبارک پر "صلعم" کھودیتے ہیں اس سے درود کا تھم ادانہیں ہوتا جیسے "۷۸۲" ہے بسم اللہ اوراس کا تواب نہیں ملتا یہ جہالت ہے افسوس کدا کثر اہل علم بھی اس میں گرفتار ہیں۔

درودیاک کے ممنوع مقامات

بيده مقامات اوراحوال بين جن مين درودياك كايره هنامنع ہے ان مقامات ير درود یاک کایر هنا کراهیت اور بیاد نی کاباعث ہے۔

- (۱).....تاجر کاسامان تجارت کھول کر دکھانے کے وقت
- (۲)....کسی بڑے آ دمی کے آنے کی اطلاع کی غرض سے درود کا پڑھنا۔
  - (m).....مباشرت کے وقت۔
  - (۴)..... یا خانه، ببیثاب کے وقت۔
  - (۵)....جیرت اور تعجب کے وقت۔
- (٢) ..... ذرج كووت (احناف ك يهال ورنه شوافع ك يهال بهتر بـ)-
- (۷)....خطیب کے خطبہ دینے کے وقت اگر نام آئے (ایسے وقت آہتہ ول ہے پڑھے)۔
  - (۸).... کھوکر کھانے کے وقت۔
    - (٩)....فرض نماز \_ ياندر\_
  - (۱۰)....قعد واخيره \_ كےعلاوہ ميں \_ (شامی جلدا)(ردمختار)

درودیاک کے متعلق چندمسائل

مسئله ..... ہرمسلمان برعمر میں کم از کم ایک مرتبددرود برد هنافرض ہے۔ (سعایہ) مسئلہ .... نماز میں تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھناسنت مؤکدہ ہے۔ مسئلہ .... مجلس میں یاکسی موقع پر بھی آپ ﷺ کا نام نامی اسم گرامی آجائے تو درود شریف کا

یر مسناواجب ہے۔

besturdubooks. مسکه مسکه سیم مین آپ کا نام نامی اسم گرامی بار بارآئے تو مہلی مرتبہ یا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے،اور باقی مرتبہ مستحب ہےاورامام طحاویؓ کے نز دیک ہرمرتبہ واجب ہے۔ (سعابيه بحرالرائق جلدا)

> مسکلہ .... صرف درود یاک پڑھنا بغیرسلام کے درست ہے۔ مسئلہ ....الفاظ درود میں اگر صرف صلوۃ ہی کے صینے ہوں تو سلام کا شامل کرنا مستحب ہے۔اگر درود یاک کابار بار تکرار کیا جارہا ہے تو بھی بھی سلام کے صیغے کوشامل کر لینامستحب (زن الايرار)

> مسئله .....جوصینے صلاۃ وسلام کے احادیث میں مذکور ہیں ان میں کسی لفظ اور کلمے کا اضافیہ ممنوع ہے۔ (زلالايرار)

> مسئلہ ....قرآن یاک کی تلاوت کررہاتھا اور رسول اکرم کا نام نامی س لیاکسی نے زور ے آپ کا اسم گرامی لیا تو درود یاک پڑھنا واجب نہیں۔ (30)

البتة تلاوت ہے فارغ ہونے کے بعد درود پڑھاتو بہتر ہے۔ (شای)

مسئلہ .... قرآن یاک کی تلاوت کرتے ہوئے الی آیت آگئی جس میں آپ بھاکا نام ہے۔تو درود تلاوت کے درمیان نہ پڑھے۔ (ぱり)

مسئلہ .....خطبہ جمعہ اورعیدین وغیرہ میں آپ ﷺ کا اسم مبارک آئے تو درود نہ پڑھے بلکہ خطبیسنتارہے۔ ہاں! ول میں پڑھ لے۔ (30)

مسکلہ .....چھینک کے وقت درود نہ پڑھے (احناف ؓ کے نزدیک ورنہ تو شوافع ؓ کے یہاں (ثای)

مسئلہ .... نوافل نمازوں کے قعدہ اولی میں درود پڑھنا درست ہے۔ (شای) مسئلہ.....درود وغیرہ پڑھتے وقت آ واز کا بلند کرنا اوراعضاء کوحرکت دینا جہالت و نا دانی ہے اورمکروہ ہے۔ (ثای)

besturdubooks.wordpress. ایک مجلس میں متعدد مرتبہ آپ کا اسم مبارک آئے تو امام طحاویؓ کے نز دیک ہر مرتبه درود واجب ہے۔ای کی طرف ابن تجیم صاحبِ بحرکا بھی میلان ہے اور احوط بھی یہی

> مسكد ....درودك بورے صيف كالكھنالازم ہے۔ بعض لوگ آپ اللكانام مبارك ير "ص" یا "صلع" کھودیتے ہیں بیکافی نہیں۔اس سے درود کا تھم ادانہیں ہوتا اور نہ درود کا تواب ملتا ہاورنہ واجب ساقط ہوتا ہے۔افسوس کہاس میں اکثر اہل علم بھی تساہل برتے ہیں۔

> > درودیاک کےمواقع

یہ وہ احوال اور مقامات ہیں جن میں درود یاک کا پڑھنا ثابت ہے اور درود یاک کا پڑھنافضیلت وثواب اور دینی و دنیاوی برکات وفوائد کا باعث ہے۔

إن مواقع كوشم الدين ابن قيم جوزيةً نے جلاءالافهام ميں،اورشم الدين سخاويُّ نے القول البدیع فی الصلوٰۃ الحبیب الشفیع میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ احادیث وآثار ے ثابت کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔

ان مقامات میں کسی بھی مقام پر درود پاک کا پڑھ لینا خواہ مخضرخواہ طویل ہو کافی ہے اور باعث فضیلت ہے۔

- (۱) وضوے فارغ ہونے کے بعد
  - (۲) تیم کے بعد۔
- (٣) عنسل ہے فراغت برخواہ نسل جنابت ہو یاعنسل حیض ونفاس ہو۔
  - (۴) نماز کے اندر (قعدہ اخیرہ میں)۔
    - (۵) وصيت نامه لکھتے وقت \_
      - (۲) خطبه نکاح کے وقت۔
    - (۷) دن کےاول یعنی مبلح کےوقت۔

(۸) اوردن کے آخروقت یعنی شام کے وقت۔

(۹) سونے کے وقت ر

(۱۰) سفرکرتے وقت۔

(۱۱) سواری برسوار ہوتے وقت۔

(۱۲) بازارے نکلتے وقت۔

(۱۳) دعوت طعام كے وقت (دسترخوان برجب كھانے كے لئے بيٹھے)۔

(۱۴) محمر میں داخل ہوتے وقت۔

(۱۵) خط ورسائل شروع کرتے وقت۔

(١٦) بم الله كربعد

(۱۷) رنج وثم اور بریشانی ومصیبت کے وقت۔

(۱۸) فقروفاقه اورتنگی معیشت کے موقعہ پر۔

(۱۹) محمی حاجت وضرورت کے موقع پر۔

(۲۰) ژویئے کے وقت۔

(۲۱) طاعون، بیضه و بالی امراض کے وقت اس کا ورد۔

(۲۲) دعا کے شروع میں، نیج میں اور آخر میں۔

(۲۳) کان بچنے کے وقت۔

(۲۴) ہاتھ پیران ہونے کے وقت۔

(۲۵) چھینک آنے کے وقت۔

(۲۲) ممن چیز کور کھ کر بھول جانے کے وقت۔

(١٤) مولي كفاني كووقت.

(۲۸) گدهابولنے کے وقت۔

(۲۹) گناه سے توبہ کے وقت۔

(۳۰) نماز حاجت کے دفت دعایس۔

(۳۱) تشہدکے بعد۔

(۳۲) نمازے فارغ ہونے کے بعد۔

(۳۳) ا قامت نماز کے وقت ب

(۳۴) صبح کی نماز کے بعد

(۳۵) مغرب کی نمازے فارغ ہونے بر۔

(۳۲) قنوت کے بعد۔

(۳۷) تبجد کی نماز کے لئے اٹھنے کے وقت۔

(٣٨) نماز تبجد سے فارغ ہونے کے بعد۔

(٣٩) مسجد میں داخل ہونے کے بعد۔

ا ( ۴۰) مسجد سے نکلتے وقت۔

(M) متجد کے پاس سے گزرتے وقت۔

(۴۲) اذان سے فارغ ہونے کے وقت۔

(۳۳) شب جمعه میں۔

(۱۲۴) مسجد كود يكھتے وقت\_

(۴۵) جمعہ کےدن۔

(٣١) جعدك دن عصرك بعد

(۲۷) پیر کےدن۔

(٨٨) خطبول ميل اجمعها ورعيدين ميل " ـ

(۴۹) عید کی تلبیرات کے درمیان۔

(۵۰) جنازه میں۔

(۵۱) دوسری کلبیر کے بعد۔

besturduhooks.wordpress.com

besturduhooks.modbress.

(۵۲) میت کوقبر می داخل کرتے وقت

(۵۳) استقامی نمازیس\_

(سم ۵) کسوف اورخسوف کے خطبول ہیں۔

(۵۵) كعبيمبارك د يكهنے وقت.

(۵۲) اورج کے موقع میں۔

(۵۵) مغااورمروه بر

(۵۸) مجراسود کے استلام کے وقت۔

(۵۹) ملتزم کے پاس۔

(۲۰) عرفه کے دن ظیر کے بعد۔

(۱۱) مجدنيف يس-

(۱۲) تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد۔

(۱۳) مدیندمنور انظرآتے وقت۔

(۱۴) قبراطم کی زیارت کرتے وقت۔

(۱۵) اورمدیندمنوره می قبراطهر کی زیارت سے رخصت موتے وقت۔

(۲۲) مدینه منوره کے آثار مبارک دیکھنے کے وقت۔

(۲۷) بدرش۔

(۱۸) احدوغیره میں۔

(۲۹) تمام احوال مين بروقت\_

(44) كى اتهام سے برى بونے كے لئے۔

(ا2) احباب سے لما قات اور کھنے کے وقت۔

(۷۲) مجمع من جانے کے وقت۔

(۷۳) مجمع سے علیحد واور واپس ہونے کے وقت۔

(۷۴) ختم قرآن پاک کے وقت ( دعا کے موقع پر )۔

(۷۵) حفظ قرآن کی وعاض

(۷۲) مجلس سے اٹھنے کے وقت۔

(۷۷)ہرذ کراللہ کے موقع یر۔

(۷۸) برکلام کآغازش۔

(49) آپھاےذکر کے تذکرہ مبارک کے وقت۔

(۸۰) علم کی نشر واشاعت کے وقت۔

(۸۱) وعظ کےوقت۔

(۸۲) حدیث یاک کے پڑھنے کے وقت۔

(۸۳) فتو کی لکھتے وقت۔

(۸۴) نام مبارک لکھتے وقت۔

خیال رہے کہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ درود پاک کالکھنایا ذکر کے وقت پڑھنا واجب ہے۔ اس کی احادیث پاک میں بڑی تاکید اور اس کے خلاف سخت وعید وارد ہے۔ مزید بیہ ہے کہ اسم مبارک لکھنے کے بعد کی یا علیہ الصلوق والسلام پورالکھنا ضروری ہے۔ مزید بیہ ہے کہ اسم مبارک لکھنے سے درود پاک کانہ تھم پورا ہوتا ہے نہ او اسلام ہے۔ درود پاک کانہ تھم پورا ہوتا ہے نہ او اسلام کی درود کے خصوصی فضائل اور دینی د نیاوی برکات و ثمرات

علامتش الدین سخاویؒ نے القول البدیع میں اولا اجمالاً خصوصی فضائل و دینی و دنیاوی برکات و ثمرات کو بیان کیا ہے پھران کو تغصیلاً احادیث سے ثابت کیا ہے ای طرح محدث بھوپائ نے نزول الا برار میں درود کے خصوصی برکات و فوائد کو ذکر کیا ہے اور جس راوی کی روایت سے وہ ثابت ہیں۔ اس کی طرف اجمالاً اشارہ کیا ہے ذیل میں ہم درود پاک کے خصوصی فضائل برکات کو اجمالاً ذکر کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ درود پاک

کیسی عظیم واہم فضیلتوں اور برکات وفوائد کوشامل ہے جس سے اس بات کی ترغیب حاصل کی ہوتی ہے کہ ہرمومن درود یاک کا کثرت سے ور در کھے۔

- (۱) خدائے پاک کی موافقت حاصل ہوتی ہے کہ خدائے پاک بھی درود سیجے ہیں۔
  - (٢) ملائكه كي موافقت حاصل موتى بكده مجمى درود بيج إلى \_
    - (m) مومن کاایک درود خدائے یاک کی دس رحمتوں کا باعث۔
      - (۴) ، حضرات ملائكه كي رحمت ودعا كاباعث\_
      - (a) رسول اكرم اللكاكى رحمت ودعا كاباعث\_
  - ۲) ایک درود دس رحمتوں دس محنا ہوں کی معافی دس درجات کی بلندی کا باعث۔
    - (2) سودرودجهم اورنفاق برأت نامه كاباعث
      - (٨) سودرودسوحاجتول كے بوراہونے كاباعث۔
        - (۹) سودرودشهداء کے ساتھ رہنے کا ذریعہ۔
      - (۱۰) سوم تبدرودے فرشتوں کا ایک ہزار درود۔
      - (۱۱) ایک مرتبددرودے ایک قیراط برابرتواب۔
        - (۱۲) درود يرصف والي كى استغفار
          - (۱۳) مناہوں کی معانی۔
        - (۱۳) اعمال کی زکوۃ اوراس کی یا کیزگی۔
          - (١٥) غلام کي آزادي يے زياده تواب
        - (۱۲) بڑے زارومی اس کے اعمال کا تولنا۔
- (١٤) رسول اكرم الكل الشائد على شائد الماكر جنت كدروازول سے جانے كاسب
  - (۱۸) ایک درود حفرات فرشتول کی ستر (۷۰) رحمتول کاسبب
    - (۱۹) رسول اکرم الکی شفاعت کا سبب۔
      - (۲۰) آپ الله کی شہادت کا باعث۔

(rl) قیامت کے خوف سے نجات کا باعث۔

(۲۲) ترازو کے اعمال صالحہ کے بھاری ہونے کا باعث۔

(۲۳) عرش کے سابی میں جگہ ملنے کا باعث۔

(۲۴) جنت می کثرت از داج کاسب

(۲۵) قیامت می سب سے زیادہ آپ تھائے قریب ہونے کا سبب۔

(۲۷) خدا کی رضااورخوشنودی کاباعث۔

(14) حوض كوثر سے سيراني كاباعث۔

(۲۸) حضرات ملائكه كرام كى محبت اوراعانت كاباعث\_

(۲۹) میدان قیامت کی تخت ترین پیاس ہے کفوظ رہے کا ذریعہ۔

(۳۰) بل صراط پر ثابت قدمی کاباعث۔

(۳۱) غزوات کے برابراواب

(۳۲) مدقد كانواب ملاہا كرمدة كے لئے مال ندہو\_

(٣٣) احب الاعمال كامونا\_

(۳۳۷) مجالس کی زینت کا ہونا۔

(۳۵) فقراورتگی معیشت کے دور ہونے کا ذریعہ۔

(۳۲) ورود کی برکت اس کی اوراس کی نسلوں میں چلتی ہے۔

(٣٤) قيامت من آپ الله اعث-

(۳۸) دل کی زنگ کےصاف ہونے کا باعث۔

(٣٩) مجونی اشیاء کے یاد ہونے کا یاعث۔

(۴۰) راهِ جنت کی خطاہے حفاظت کا باعث۔

(m) قوت اور حیات قلب کا باعث به

(۲۲) درود ریشه والے کے امور میں برکات کا باعث۔

besturdubooks dardbress

(۳۳) حبرسول کی زیادتی کاسب۔

(۱۳۴۷) لوگوں کی نگاہوں میں محبوب اور مکرم ہونے کا باعث۔

(۵) خواب میں آپ کا کی زیارت کا باعث۔

(۴۷) ایسےنور کے حصول کا باعث جس سے دشمنوں پرغالب ہوجائے۔

(۷۷) رنج عم حوادث ومصائب کے دور ہونے کا ذریعہ۔

(۲۸) غرق سے امان کا باعث۔

(۴۹) مال کی برکت کاباعث۔

(۵۰) مرنے سے پہلے دنیا میں بشارت جنت یا ٹھکانہ جنت دیکھنے کا باعث۔

(۵۱) لوگول كى غيبت ئے محفوظ رہنے كاباعث۔

(۵۲) تہمت ہری ہونے کاذر اید۔

(۵۳) دین دونیا کی تمام برکتوں اورفوائد کا ذریعہ۔

(۵۴) دعاؤں کی قبولیت کا باعث کہ درود قبول ہوجاتی ہے تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہوجاتی ہے۔

### درودشريف كى حكمت

انسانوں پر، خاص کران بندوں پرجن کوکسی نبی کی ہدایت وتعلیم سے ایمان نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان اس نبی ورسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعہ ان کو ایمان ملا ہواور ظاہر ہے کہ استِ محمد یہ گھوایمان کی دولت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی کے واسطہ سے ملی ہے، اس لئے بیامت اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ممنونِ احسان رسول اکرم کی ہے۔ پھرجس طرح؟ اللہ تعالیٰ جو خالق و ما لک اور پروردگار ہیں اس کاحق بیہ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد وسیح کی جائے، اس طرح اس کے پینجبروں کاحق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد وسیح کی جائے ، اس طرح اس کے پینجبروں کاحق ہے کہ ان پرورود وسلام بھیجا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مزید رحمت، رافت اور رفع کہ ان پرورود وسلام بھیجا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مزید رحمت، رافت اور رفع

besturdubooks.wordpress.com درجات کی دعاکی جائے۔درودوسلام کامطلب یہی ہوتا ہے کہ بیدراصل ان محسنوں کا بارگاہ میں عقیدت و محبت کا مدید، و فا داری و انکساری کا نذرانه اور ممنونیت و شکر گزاری کا اظهار موتاہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری دعاؤں کی کیااحتیاج ، بادشاہوں کو فقیروں اورمسکینوں کے ہدیوں اور تحفول کی کیا ضرورت! تا ہم اس میں شبہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیتحفہ بھی ان کی خدمت میں پہنچا تا ہے،اور ہماری اس دعا والتجاء کے حساب میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کے الطاف وعنایات میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے برافائدہ اس دعا گوئی اور اظہار وفاداری کا خودہم کو پہنچتا ہے، ہماراایمانی رابطم محکم ہوتا ہے،اورایک دفعہ کے مخلصانہ درود کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم دس رحمتوں کے ہم مستحق ہوجاتے ہیں ہے درودوسلام کارازاوراس کے فوائدومنا فع۔

درودوسلام سے شرک کی جڑکٹ جاتی ہے

اس کےعلاوہ ایک خاص حکمت درود وسلام کا پیجی ہے کہاس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔اللہ تعالی کے بعدسب سے زیادہ مقدس اور محترم ستیاں انبیاء کی ہیں، جب ان کے لئے تھم بیہے کہ ان مرورودوسلام بھیجا جائے۔ یعنی ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے رحمت وسلامتی کی دعا کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی سلامتی اور رحمت کے لئے اللہ تعالی کے تاج ہیں، اور ان کاحق اور مقام عالی بس یہی ہے کہ ان کے واسطے رحمت وسلامتی کی دعائیں کی جائیں۔رحمت وسلامتی خودان کے ہاتھ میں نہیں ہے،اور جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہےتو پھر ظاہر ہوا کہ سی مخلوق کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ساری مخلوق میں انہیں کا مقام سب سے بالا و برتر ہے، اورشرک کی جڑ اور بنیادیمی ہے کہ خیر ورحمت اللہ کے سواكسى اوركے قبضہ ميں بھى مجھى جائے۔بہرحال درودوسلام نے ہم كونبيوں كا دعا كو بنا ديا، اورجو بنده پنجبروں کا دعا گوہووہ کسی مخلوق کا پرستار کیے ہوسکتا ہے۔

درودوسلام کے فضائل

"رسول اکرم الله کا ارشاد یاک ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اُس کو

بلبرها

عابیے کہ جھے پردرود بھیج اور جو جھے پرایک دفعہ درود بھیج گا اللہ تعالیٰ اُس پردس دفعہ درود بھیج گا اوراُس کی دس خطا نیس معاف کرے گا اوراُس کے دس در ہے بلند کرے گا' (زنیب جدہ) فائدہ: علامہ منذریؓ نے ترغیب میں حضرت براع کی روایت ہے بھی بہی مضمون نقل کیا ہے اوراس میں اتنااضافہ ہے کہ بیاس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔ نقل کیا ہے اوراس میں اتنااضافہ ہے کہ بیاس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔

اورطبرانی کی روایت سے بیرحدیث نقل کی ہے جو مجھ پرایک دفعہ درود بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس پردس دفعہ درود بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اُس پرسو اللہ تعالیٰ اُس پرسو مرتبہ درود بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کی پیشانی پر ہواء ق من مرتبہ درود بھیجنا ہے تواللہ تعالیٰ اُس کی پیشانی پر ہواء ق من الناد کھودیتے ہیں، یعنی میخص نفاق ہے بھی بری ہے اور جہنم سے المناد کھودیتے ہیں، یعنی میخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اُس کا حشر فرما کیں گے۔

#### (ترغيب جلدا)

علامہ خادیؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے رسول اکرم ﷺ کا بیار شادقال کیا ہے کہ جو مجھ پردس دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سود فعہ درود بھیجیں گے اور جو مجھ پر سود فعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اُس پر ہزار دفعہ درود بھیجیں گے اور جو عشق وشوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اُس کے لئے قیامت کے دن سفارش ہوں گا اور گواہ۔

حضرت ابوطلحہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم کے بہت ہی بیثاش تشریف لائے۔ چہرہ انور پر بیثاشت کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیایارسول اکرم کے اثر آپ کے چہرہ انور پر آج بہت ہی بیثاشت ظاہر ہور ہی ہے۔ حضور اکرم کے نے ارشاد فرمایا کہ سیجے ہے ہم میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے جس میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو محض ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالی اُس کے لئے دس نے بیاں کھیں گے اور دس میں سے جائے دس سے منائیں گے اور دس در ہے اس کے بلند کریں ایک کھیں گے اور دس در ہے اس کے بلند کریں کے اور دس میں ان کے بلند کریں کے اور دس در ہے اس کے بلند کریں کے۔

besturdulooks.wordpress.com ایک روایت میں ای قصہ میں ہے کہ تیری امت میں سے جو محض ایک دفعہ درود بيج گاميں اس پردن دفعه درود بجيجوں گا،اور جوايك دفعه سلام بھيج گاميں اس پردس دفعه سلام مجيجول گا۔

> ایک اور روایت میں ای قصہ میں ہے کہ ایک دن رسول اکرم کا چہرہ انورخوشی ہے بہت ہی چیک رہاتھا اورخوشی کے انوار چہرۂ انور پر بہت ہی محسوس ہورہے تھے۔ صحابہ "نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ! جنتنی خوشی آج چہرۂ انور پرمحسوس ہور ہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی حضرت جرائیل میرے یاس ے گئے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہآپ اللہ کی امت میں سے جو مخص ایک دفعہ درود بھیجے گا الله تعالی اس کی وجہ سے دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تکھیں گے اور دس گناہ معاف فرمائیں گے اور دس درجے بلند کریں گے اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جواس نے کہا۔ رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل سے یو جھا پیفرشتہ کیسا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو قیامت تک کے مقرر کر دیا ہے کہ جوآپ بھی پر درود بصيح وه اس كے لئے وَ أَنْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ كى دعاكرے اور طبر انى بى سے رسول اكرم على كابيارشاد نقل كيا ہے كہ جو شخص صبح كو مجھ پردس بار درود بھيج گا اور شام كودس بار، قیامت کے دن اُس کے لئے میری شفاعت ہوگی۔

> "حضرت عبدالله ابن مسعودٌ رسول اكرم فظاكا ارشافقل كرتے بيں كه الله تعالىٰ ك بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو (زمین میں) پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں'۔ (رغيب جلدا)

> فائده ....اوربھی معتد وصحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے بیمضمون قل کیا گیا ہے۔علامہ سخاویؓ نے حضرت علی مرتضٰیؓ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھفرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جومیری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے

FUIdupooks July Sold

'' حضرت عمار بن یاسر شنے رسول اکرم کھی کا ارشاد قال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ' فرشتہ میری قبر پرمقرر کررکھا ہے جس کوساری مخلوق کی با تیس سننے کی قدرت عطاء فر مار کھی ہے پس جو محص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا دہ فرشتہ مجھ کو اُس کا اور اُس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچا تا ہے کہ فلال شخص جو فلال کا بیٹا ہے ، اُس نے آپ کی پر درود بھیجا ہے''۔ (الزغیب جلدم)

درودشریف کاپڑھنے سے پہلے اورروزانہ پڑھنے کے بعدید عاخوب روروکر مانگیں کہا اللہ! ہمیں رسول اکرم کی کا ایک ایس کی محبت نصیب فر ما کہ ان کے احکامات اور طریقوں پڑمل کرنا آسان ہوجائے اور ہمیں ان کے دین کوساری دنیا میں پھیلانے کے لئے قبول فرما، ہماری اولا داور آنے والی نسلوں کو دین محمدی کی خدمت کے لئے قبول فرما، ہم سے دین کا ایسا کام لے کہ قیامت کے دن رسول اکرم کی ہم سے خوش ہوجا کیں، اور ہماری موت بھی دین پھیلاتے ہوئے اپنے راستے میں اور رسول اکرم کی کے شہرمدینہ منورہ میں عافیت کے ساتھ مقدر فرما۔ (آمین یارب العالمین)

# درود پاک کے چند مخصوص صیغے اور ان کے فضائل

درودغنا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد وَ هَبُ لَنَا اَللَّهُمَّ مِنُ رِّزُقِكَ السَّحِلاَلِ الطَّيْبِ الْمُسَارَكِ مَا تَصُونُ بِهِ وَجُوهَنَاعَنِ التَّعَرُّضِ اللَّى اَحَدِ مَنُ خَلْقِكَ واجْعَلُ لَنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاصُوفَ عَنَّا قُلُولُهُمُ حَتَّى لا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاصُوفَ عَنَّا قُلُولُهُمُ حَتَّى لا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاصُوفَ عَنَا قُلُولُهُمُ حَتَّى لا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاصُوفَ عَنَا قُلُولُهُمُ حَتَّى لا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاصُوفَ عَنَا قُلُولُهُمُ حَتَّى لا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

besturdulooks.wordpress.com يُرُضِيُكَ وَلاَ نَسْتَعِيُنَ إِلَّا فِيُمَا يُرُضِيُكَ وَلاَ نَسْتَعِيْنَ إِلَّا عَلَىٰ مَا تُحِبُّ يَآ أرُحَمَ الرَّاحَمِيْنَ (القول البديع)

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہذکر اور درود کی کشرت فقر وغربت دور کرتی (جلاءالاقهام)

درودجام حوض كوثر

حضرت حسن بصریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جو مخص بیر جا ہتا ہے کہ حوض مصطفیٰ (کوش) سے لبالب جام ہے اسے چاہیئے کہوہ بیدرود پڑھے۔

ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَّى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوُلاَدِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ وَاهُلِ بَيْتِهِ وَاصْهَارِهِ وَانْتَصَارِهِ وَاشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيْهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ أَجُمَعِيْنَ يَآارُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ ٥ (القول البديع)

امام دارمی سے منقول ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حامد کومرنے کے بعد کئی مرتبہ (خواب میں) ویکھاتوان سے یو چھا۔اللہ یاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہارجم فرمایا اورمغفرت فرمادی۔ تو انہوں نے اس سے یو چھا کہوہ کون سائمل ہے جس سے جنت میں داخل ہوسکتا ہوں کہاا یک ہزار رکعت نماز پڑھو۔اور ہر رکعت میں ایک ہزار مرتبہ ل ہواللہ برمو۔ انہوں نے کہااس کی طاقت نہیں رکھتا تو انہوں نے کہا ہررات نبی یاک علیم بر ایک ہزاردرود بھیجو۔چنانچہوہ ہررات ای طرح کرتے۔ (القول البدیع)

### درود تلافي صدقه وخيرات

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس مسلمان کے یاس صدقه کی وسعت نه مووه میدعا ئیں پڑھے۔

ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ . (جلاءالافهام،الرّغيبجلة) فائدہ .....جو مال کی کمی یانہ ہونے کی وجہ سے جو مالی تواب مسدقات وخیرات کا تھی۔ تواب نہیں حاصل کر سکتے ہیں ان کے لئے اس درود کا معمول اس تلافی کا باعث ہے کس قدر خدا کافضل وکرم ہے کہ بندہ کوکسی جانب محروم نہیں رہنے دینا جا ہتے ہیں۔

بهترين درود

حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ آپ وہ نے فرمایا ہے کہ جب مجھ پر درور جھے ہو ہو ہم پر پیش کیا جا تا ہے یہ پڑھو۔ درور جھے ہو ہو ہم پر پیش کیا جا تا ہے یہ پڑھو۔ اللّٰهُ مَّ اجْعَلُ صَلُو تَکَ وَرَحُمَتَکَ وَبَوْ کَاتِکَ عَلَى سَیّدِ الْمُرُسَلِیُنَ وَاللّٰهُ مَّ اجْعَلُ صَلُو تَکَ وَرَحُمَتکَ وَبَوْ کَاتِکَ عَلَى سَیّدِ الْمُرُسَلِیُنَ وَاللّٰهُ مَّ الْحَدُو وَقَائِدِ الْحَدُو وَ وَاللّٰهُ مَا اللّٰحَدُو وَ وَاللّٰهِ مَا اللّٰحَدُو وَ وَاللّٰهِ مَا اللّٰحَدُو وَ وَاللّٰحِرُونَ ٥ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ اللّٰوَ لُونَ وَاللّٰحِرُونَ ٥ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ اللّٰهُ مَّ الْعَدُهُ الْمُحَمُودَ يَغُرِطُهُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ٥ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ اللّٰهُمَّ الْعَدُهُ الْمُحَمُودَ يَغُرِطُهُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ٥ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ اللّٰهُمَّ الْعَدُهُ الْمُحَمُّودَ يَغُرِطُهُ بِهِ الْاَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ ٥ وَاللّٰحِرُونَ ٥ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ اللّٰهُمَّ الْعَدُهُ الْمُحَمُّودَ يَغُرِطُهُ بِهِ الْاَوْلُولُونَ وَالْآخِرُونَ ٥ وَاللّٰحِرُونَ ٥ وَاللّٰمِ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمَ الْمُحَمُّودَ وَ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ الْمُحَمُونَ وَ اللّٰمُ عَلَى الرَّحُمَةِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ الْمُحَمُّودَ وَ مَعْمُولُونَ وَالْمُ اللّٰمُ الْمُ الْمُسْتُولُ الرَّحُمَةِ اللّٰمُ اللّٰمَ الْمُحَمُّودَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حفزت عبداللہ الموصلیؒ نے بیان کیا کہ جو جاہے کہ بہترین حمد خدائے پاک اور افضل ترین درود پڑھےاسے جاہیئے کہ بیچم صلوٰ ۃ پڑھے۔ (القول البدیع)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَآ اَنْتَ اَهُلُهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَآ اَنْتَ اَهُلُهُ وَافْعَلُ بِنَا مَآ اَنْتَ اَهُلُهُ فَإِنَّكَ اَهُلُ التَّقُولِى وَاهْلُ الْمَغْفِرَةِ ٥

حضرت ابن مسعود ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جبتم خدا کے رسول پر درود بھیجوتو بہترین درود بھیجوشا پر تہہیں نہیں معلوم وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو صحابہ نے کہا ہمیں سکھاد بجئے آپ نے فرمایا یہ پڑھو۔

اَللَّهُمَّ الجُعَلُ صَلاَ تَكَ وَرَحُمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَإِمَامِ النَّهُمَّ الجُعَلُ صَلاَ تَكَ وَرَحُمَتَكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْدِ وَخَاتَمِ النَّبِيْنَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ النَّهُمَّ البُعَثُهُ الْمَقَامَ الْمَحُمُودَ يَعُبِطُهُ بِهِ الْاَوْلُونَ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحُمَةِ اللَّهُمَّ البُعَثُهُ الْمَقَامَ الْمَحُمُودَ يَعُبِطُهُ بِهِ الْاَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

besturdubooks.wordpress اِبُرَاهِيُمَ اِنْكَ حَمِيُـدٌ مَجِيُدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بَارَكُتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا (الله به)

درود برائے دفع جملہ مصائب ویریشانی وقضاء حاجات

علامه فاكهافئ كى الفجو المنيو مين شيخ صالح الضرير عمروى بكهوه مندرى سفر میں تھے۔سمندری طوفان آگیا جس سے بہت کم ہی جہاز ہلاکت سے بچتا ہے۔اس حالت میں نیندآ گئی توخواب میں آپ بھی کی زیارت ہوئی۔آپ بھینے تعلیم فرمائی کہتمام ابل جهاز سوارایک ہزار مرتبہ درو دشریف پڑھیں۔ میں بیدار ہوااور تمام جہاز پرسواروں کو بتایا سب نے بیدرود بڑھا۔اس درود کی برکت سے ہم سب نے گئے۔ ہوا خاموش ہوگئے۔حسن بن على الاسوافي نے بیان کیا ہے کہ نازل شدہ مصائب وحوادث پر ایک ہزار پڑھنے سے نجات ملتی ہے.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلْوِقُتُنَجِّيُنَا بِهَا مِنُ جَمِيْعِ الْأَهُوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَـقُضِيُ لَنَا بِهَا جَمِيُعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنُ جَمِيْعِ السَّيِّئَآتِ وَتَرُفَعُنَا بِهَا عِنُدَكَ اَعُلَى الدُّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقُصَى الْغَايَاتِ مِنُ جَمِيُعِ الْخَيْرَاتِ فِي الُحَيَاةِ وَبَعُدَ الْمَمَاتِ ٥ (القول البديع)

فائدہ ....کسی بھی رنج وغم ،مصیبت و پریشانی اورفکر کے وقت اس کا پڑھنا بہت مفیداور مجرب ہے۔اس کے ساتھ اِنگک عَلیٰ کُلِّ شَیْی قَدِیْر کا بھی اضافہ منقول ہے درود دفع امراض مهلكه

نزمة المجالس میں لکھا ہے کہ بعض صلحاء میں ہے ایک صاحب کوجس بول ہو گیا۔ انہوں نے خواب میں عارف باللہ شیخ شہاب الدین بن ارسلان " کو جو بڑے زاہداور عالم تھے دیکھااوران سےاینے مرض کی شکایت و تکلیف کہی۔انہوں نے فرمایا تو تریاق مجرب ہے کیاغافل ہے۔ بیدرود پڑھا کر۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرُوَاحِ ﴿
وَصَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُلُوبِ وَصَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى جَسَدِ
مُحَمَّدٍ فِى الْاَجُسَادِ وَصَلِّ عَلَى قَبُرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ ٥
مُحَمَّدٍ فِى الْاَجُسَادِ وَصَلِّ عَلَى قَبُرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ ٥

خواب سے اٹھنے کے بعد ان صاحب نے اس درودکو کٹرت سے پڑھا اور ان کا مرض زائل ہوگیا۔ (زنہۃ الجالس بنینائل دردد)

درو دِمکیال او فی

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ وہ ایک کے خوص ہمارے کھروالے پر دروو بھیج اور جا ہے کہ اس کا درود کی بڑے پیانے میں وزن کیا جائے وہ یہ درود شریف پر درود بھیے اور جا ہے کہ اس کا درود کی بڑے پیانے میں وزن کیا جائے وہ یہ درود شریف پڑھے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ النَّبِیِ وَاَزُواجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِیْنَ وَذُرِیَّتِهِ وَاَهُلِ بَرُعُدَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ اِنْکَ حَمِیْدٌ مَّجیدٌ. (ابوداود جادا)

حضرت علی ملی روایت میں یہ ہے کہ جو جا ہے کہ جمارے اہل بیت پر درود بھیجاور اس کا درود بردے پیانے میں تو لا جائے تو بیدرود پڑھے۔

اَللَّهُمَّ الجُعَلُ صَلَوتَکَ وَبَرَكَا تِکَ عَلَى مُحَمَّد النَّبِيِّ وَاَزُوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيُنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهُلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيلًا مُجِيُّة.

یَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِماً اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْنَحَلقِ کُلِّهِم درود پاک کی برکت سے طاعون ہیضہ وغیرہ کی بلا وک سے حفاظت حضرت ابن خطیب نے بیان کیا ہے کہ نبی باک ﷺ پر درود پاک کی کثرت طاعون سے محفوظ رکھتی ہے اورا سے دور کرتی ہے۔

طاعون و دیگر متعدی بلاؤل کے موقع پر عام درود کے علاوہ علامہ سخاوی ؓ نے اس درود پاک کوفل کیا ہے۔ جوابن ابی حجلہ سے منقول ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَعْصِمُنَا بِهَا مِن الْاَحُوَالِ وَالْآفَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيَّنَاتِ. (التول البرج)

265

وہ درود پاک جس کی وجہ سے نبی ﷺ اور صدیق سے درمیان جگہ کی جہت اس میں جگہ اور صدیق سے درمیان کوئی بیٹھتا حضرت ابن سی سے ذکر کیا ہے کہ آپ جگا اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی بیٹھتا نہ تھا۔ ایک دن ایک مخص آیا آپ گانے اے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا صحابہ سے کواس پر تعجب ہوااس کے جانے کے بعد آپ گانے نفر مایا یہ مجھ پراس طرح درود پڑھا کرتا تھا۔ اَللّٰهُمْ صَلّ عَلَی مُحَمَّد کَمَا تُحِبُ وَتَوْصَلَی لَهُ. (القول البدیع)

وه درودجس کا ثواب ایک ہزار دن تک

بروایت طبرانی حضرت جابرگی صدیث سے دسول اکرم و انگاکا بدار شادقال کیا ہے کہ جوش صبح وشام بدورود پڑھا کرے گا۔ اکس لھے دب مُحَمَّد صَلِّ عَلَی مُحَمَّد و عَلَی جَوْض صبح وشام بدورود پڑھا کرے گا۔ اکس لھے دب مُحَمَّد و اجْنِ مُحَمَّد اصلی الله عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَاهُو اَهُلُهُ ٥ تواس اُواب لکھے والوں کوایک بزاردن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ مشقت میں ڈالے گاکا مطلب یہ سے کہ وہ ایک بزاردن تک مشقت میں ڈالے کے کام مشکل جا کیں گے۔ (طریق نعال دو)

وہ درودجس کا تواب ستر فرشتے لکھیں گے

حضرت ابن عباس الرم والكارم القائا ارشاد قل كرتے بيں كه جو محف بيده عاكر \_\_\_\_\_ تواس كا ثواب ستر فرشتوں كوابك ہزار دن تك مشقت ميں والے گا۔ (ليمن أيك ہزار دن تك ثواب لكھتے تھك جاكيں كے ) جَوزى الله عَنّا مُسَحَمَّلًا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا هُوَ اَهْلُهُ

درودِز بارت

(۱)۔ شاہ عبدالحق محدث دہلویؓ نے ترغیب اہل السعادۃ میں لکھاہے کہ دور کعت نمازنفل

besturdubooks.

پڑھے۔اور ہررکعت میں گیارہ بارآیۃ الکری اور گیارہ بارقل ھواللداور بعدسلام سوبارید درود شریف پڑھے۔انشاءاللہ تین جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی، وہ درود شریف بہے۔اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ النّبِیّ اللّٰمِیّ وَالِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمُ ٥ شریف بہے۔اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ النّبِیّ اللّٰمِیّ وَالِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمُ ٥ (جذب القلوب، فضائل درودشریف)

(۲)۔ ای طرح شیخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دور کعت نماز پڑھے اور دور کعت میں الحمد اللہ کے بعد میں الحمد اللہ کے بعد مید درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے زیارت نصیب ہو گی۔ صَلَّی اللّٰهُ عَلَی النّٰہِ عَلَی النّٰہِ عَلَی النّٰہِ عَلَی النّٰہِ عَلَی النّٰہِ عَلَی النّٰہِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی کہ جو شخص آپ کے خواب میں زیارت کا ارادہ رکھتا ہووہ مید درود شریف پڑھا کرے۔

یددرود شریف پڑھا کرے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَآ اَمَوْتَنَآ اَنُ نُصَلِّى عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا تُحِبُ وَتَوْضَى لَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُ وَتَوْضَى لَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُ وَتَوْضَى لَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي صَلِّ عَلَى جَسَدٍ مُحَمَّدٍ فِي صَلِّ عَلَى جَسَدٍ مُحَمَّدٍ فِي اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى جَسَدٍ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبُولِ صَلَّ عَلَى جَسَدٍ مُحَمَّدٍ فِي الْقَبُورِ صَلَّ عَلَى اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى عَلَى اللّهُ مُ صَلِّ عَلَى عَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَبُورِ صَلَّ عَلَى جَسَدٍ مُحَمَّدٍ فِي الْقَبُورِ صَلْ عَلَى اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى اللّهُ مُ صَلَّ عَلَى جَسَدٍ مُحَمَّدٍ فِي الْقَبُورِ صَلْ عَلَى جَسَدٍ مُ اللّهُ مُ صَلَّى عَلَى اللّهُ مُ صَلَّ عَلَى اللّهُ مُ صَلَّ عَلَى اللّهُ مُ صَلَّ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ عَلْ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ عَلْ عَلْمَ اللّهُ مُ صَلّ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ صَلّ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْم

ف .....بستر پریددورد پاک پڑھتار ہے۔ بہتر ہے کہ طاق عدد میں پڑھے۔
(۴)۔ علامہ دمیریؓ نے حیوۃ الحیوان میں لکھا ہے کہ جو تحق جمعہ کے دن نماز کے بعد باوضو
ایک پر چہ پر''محررسول اللہ (ﷺ)''احمر رسول اللہ (ﷺ) پینیتیں مرتبہ لکھے اور اس پر ہے کو
ایپ ساتھ رکھے تو اللہ جل شانۂ اس کواطاعت پر قوت عطافر ماتے ہیں برکت میں اعانت فرماتے ہیں شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتے ہیں اور اگر اس پر چہ کوروز انہ طلوع فرماتے ہیں شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتے ہیں اور اگر اس پر چہ کوروز انہ طلوع آ قاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھا رہے تو نبی پاک ﷺ کی خواب میں زیارت بکثرت ہوا کرے گی۔

(نعائل درودشریف)

(۵)۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ نے لکھا ہے کہ ستر مرتبہ سوتے وقت اس درود شریف کے پڑھنے سےخواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ besturdubooks. Wordpress! اَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحُرِ اَنْوَارِكَ وَمَعُدِن اَسُرَارِكَ وَلِسَان حُجَّتِكَ وُعُرُوسٍ مَمُلَكَتِكَ وَإِمَامِ حَضُرَتِك وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَاثِنِ رَحُمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيُعَتِكَ الْمُتَلَلِّذِ بِتَوُحِيُدِكَ إِنْسَانِ عَيُن الْوُجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودِ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَلِّم مِنُ نُورِ ضِيَائِكَ صَلْوةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبُقَى بِبَقَائِكَ لَامُنتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلُوةً تُرُضِيُكَ وَتُرُضِيهِ وَتَرُضَى بِهَا عَنَّا يَارَبُّ الْعَلَمِينَ ٥ (ننال ٥٠٠٠)

> فائدہ ..... خیال رہے کہ خواب میں زیارت کے لئے اصل اور بنیادی چیز ایمانی اورروحانی قوت اورمحبت رسول علی ہے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ خواب میں آپ لیک کی زیارت کا ہوتا ایمان اور تقوی کا معیار ہواور زیارت نہ ہوتا ایمان وتقوی سے خالی ہونے کی علامت ہوالی بات ہر گزنہیں۔اصل چیز شریعت وسنت کی انتاع ہے۔شریعت وسنت پر یابندی سے عمل ذریعہ نجات ہے گووہ زیارت سے محروم ہواورا گرشر بعت وسنت پر عامل نہیں اورنداس کی فکرواہتمام \_مگرزیارت ہے کسی وجہ سے مشرف \_توباعث نجات نہیں \_

#### درود شفاعت

(۱) ....جعزت رویفع بن ثابت انصاری ہے روایت ہے کہرسول یاک اللے نے فرمایا جوید درود پڑھے گا اس پر (کے لئے) میری شفاعت قیامت کے دن لازم ہوگی۔ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ أَنْوَلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ (مدردالالله) (٢) .....حضرت ابن الى عاصم في ايك صحالي سعمر فوعاروايت كى ب كه جو مخص ے جمعہ تک ے، بے مرتبہ بیدرود پڑھے گااس کے لئے میری شفاعت لازم ہے۔

اَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلُوةً تَكُونُ لَكَ رضًا وَّ لِحَقِّهِ اَدَاءً وَّاعُطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحُمُودَ الَّذِى وَعَدْتُهُ وَاجُزِهِ عَنَّا مَا هُوَ اَهُلُهُ وَاجُزِهِ عَنَّا مِنُ اَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيُعِ اِخُوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّالِحِينَ يَآ أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ ٥ (القول البدلع)

besturdubooks? (m) .... حضرت ابوہررہ اے روایت ہے کہ نبی یاک اللے نے فرمایا جو محض ب درود پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی گواہی اور اس کے لئے شفاعت کروں گا۔

> اَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلْى آلِ إِبْرَاهِيُمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلْى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحُّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا تَوَحَّمُتَ عَلَى إِبُواهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبُواهِيمَ ٥ (ادب مرد بزول الابرار)

> (٣) ....علامه خاوی نے ذکر کیا ہے کہ نبی یاک علی ہے مروی ہے کہ جوروحوں میں سے محمد اللہ کی روح پرجسموں میں ہے آپ اللہ کے جسم مبارک پر قبروں میں ہے آپ کی قبرمبارک یر درود پڑھےگا۔خواب میں میری زیارت کرےگا۔اورجس نے مجھے خواب میں دیکھا قیامت میں دیکھے گااور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے حوض سے سیراب ہو گا اور اللہ اس کے جسم پرجہنم حرام فرمادےگا۔ (القول البديع)

ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَآ آمَرُتَنَا أَنُ نُصَلِّي عَلَيْهِ ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهُلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى لَهُ. اَللَّهُمَّ صِلْ عَلَى بِرُور مُحَمَّدٍ فِي الْارُواح. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْاجْسَادِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى قَبُر مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورُ. (القول البديع)

(۵) .... حضرت ابودرداء ہے مروی ہے کہ آپ اللے نے فرمایا جو تحص صبح درس مرتبداور شام كودى مرتبه مجھ يردرود يرص كاوه قيامت كےدن ميرى شفاعت يائے گا۔ (ملاملانم) (٢) ....حضرت امام ابو بكرمزني "جومشهورتابعي بين سے مرفوعاً منقول ب كه جو شخص دن کے شروع اور آخر حصہ شام میں دس دس مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن میری شفاعت یائے گا۔ (القولالبديع)

besturdubooks.wordpress. (٤) .....حضرت جابر سے روایت ہے كہ آپ اللے نے فرمایا كہ جو محض مؤذن كى اذان کے بعد پڑھے اس پرمیری شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔

ٱللُّهُمَّ رَبُّ هٰلِهِ اللَّعُوَ إِ التَّآمَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَآئِمَةِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالشُّفَاعَةَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ ٥ (الننى التول)

(٨).....حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ آپ اللے نے فرمایا جو محض اذان کے وقت بدرود روعاس ر ( کے لئے )میری شفاعت واجب ہے۔

ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ بَلِّفُهُ دَرَجَةَ الْوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ وَجَعَلْنَا فِي (طبراني،القول البديع) شَفَاعَتِهِ يَوْمَ القِيمَةِ ٥

(٩).....حضرت المن سے روایت ہے کہ آپ اللے نے فرمایا جو محض اذان کے بعد (وقت) يدير ح كاميرى شفاعت يائكا-

اَللَّهُمَّ رَبُّ هَلِهِ الدُّعُوةِ التَّامَّةِ والصَّلوةِ الْقَائِمَةِ اَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤَّلَهُ ٥ (١٠) .... حضرت ابن معود اسے روایت ہے کہ رسول اکرم اللے نے فرمایا جو ملمان بھی نماز کی اذان سے (اور یہ برجے) تو مجھ برقیامت کے دن اس کی شفاعت واجب موجائے گی۔

اَللَّهُ ٱكْبَرُ. اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. ٱللَّهُمَّ آعُطِ مُ حَمَّدِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاجْعَلُ فِي ٱلْاعْلَيْنَ وَرَجَتَهُ. وَفِي الْمُصْطَفَيْن مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ ذِكْرَهُ، (طحاوى البراني مالقول البديع)

مرفرض نماز کے بعد درود شریف

حضرت ابوامامة عمروى بكرآب اللهاف فرمايا بكرجوض برفرض فمازك بعدبيدرود يرص كاس برقيامت كدن ميرى شفاعت واجب موكى-ٱللُّهُمَّ أَعُطِ مُحَمَّدا الْوَسِيلَةَ وَأَجْعَلُ فِي الْمُصْطَفَيْنِ مَحَبَّنَهُ وَفِي

(طبرانی،القولالبدیع)

الْعَالَمِينَ دَرَجَتَهُ وَفِي الْمُقَرِّبِينَ دَارَهُ.

فائدہ ....ان احادیث مبارکہ مذکورہ میں خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن آپ کھا کی شفاعت لازم ہوگی۔لہذاان میں سے کسی بھی درود کا معمول اختیار کرے تا کہ قیامت کے میدان میں بیبش بہادولت نصیب ہو۔

درودامام شافعی

حفرت ابن بنان الاصبانی " نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں رسول پاک بھی کی رفیارت کی تو میں نے آپ بھی نے بوچھا اے اللہ کے رسول بھی اجمہ بن ادر ایس الشافعی جو آپ بھی نے ان کے ساتھ کوئی خاص اعزازی معاملہ فرمایا؟ فرمایا ہاں! میں نے اللہ پاک سے بیس آپ بھی نے ان کے ساتھ کوئی خاص اعزازی معاملہ فرمایا؟ فرمایا ہاں! میں نے اللہ پاک سے بیسوال کیا کہ ان کا حساب نہ لیا جائے۔ آپ بھی نے مرض کیا یہ کس وجہ سے۔ آپ بھی نے فرمایا وہ مجھ پر ایسا درود پڑھتے تھے جو کی من ان الفاظ سے نہیں پڑھا۔ میں نے پوچھاوہ کون سا درود ہے۔ آپ بھی نے فرمایا کہ وہ یہ پڑھے۔ اَل لَّهُمُّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد کُلَّمَا ذَکَرَهُ اللَّهِ کُونُ وَصَلِّ عَلَی مُحَمَّد کُلُمَا ذَکَرَهُ اللَّهِ کُونُ وَصَلِّ عَلَی مُحَمَّد کُلُمَا خَفَلَ عَنُ ذِکْرِهِ الْفَافِلُونُ دَ (القرل البریے)

فائده ..... حضرت امام شافعی کی جانب جومنسوب درود ہے وہ اول والامشہور ہے

besturdubooks.wordbress.com چنانچه حضرت موصوف کے متعلق اس نوع کے کئی خواب منقول ہیں علامہ سخاوی قول البديع میں نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی" کوخواب میں دیکھا میں نے ان سے یو چھااللہ یاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہااللہ نے مجھ پر رحم فرمایا میری مغفرت فرمادی اورمیرے لئے جنت الیی مزین کی گئی جیسا کہ دلہن کومزین کیا جاتا ہے۔اور میرےاویرایی بھیری گئی جیسا دہن پر بھیری جاتی ہے) شادی میں دولہا اور دہنوں پرروپے پیے وغیرہ نچھاور کئے جاتے ہیں) میں نے یوچھا یہ مرتبہ کیے پہنچا مجھے یوں کہا کہ کتاب الرساله میں جودرودلکھا ہاس کی وجہ ہے۔ میں نے یو چھاوہ کیا ہے مجھے بتایا کہوہ صَلَّی اللهُ عَـلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّكِرُونَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ حضرت نميريٌ وغيره في المام مزني كى روايت سان كي خواب كا قصدال طرح نقل كيا بيك مين نے حضرت امام شافعی " کوخواب میں دیکھا میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا میری مغفرت فرمادی ایک درود کی وجہ سے جو میں نے اپنی کتاب رسال لِكُها تَهَاوه بيه، أَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكُرِهِ الْغَافِلُونَ ٥ حضرت المام يَهِي "فَالوَاحْن شَافَعَيُّ عال كا خواب نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم اللے کی خواب میں زیارت کی میں نے رسول اكرم على سے دريافت كيايا رسول الله الله الله الله الله الله على في في عند جواين رساله ميس درودلكها ے صَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ آپ ﷺ کی طرف سے ان کوکیا بدلہ دیا گیا۔رسول اکرم ﷺ نے بیار شادفر مایا کہ میری طرف سے بہدلددیا گیاہے کہ وہ حساب کے لئے نہیں رو کے جائیں گے۔ (فضأئل درود)

## بعض اوقات کےمخصوص فضائل

نماز پنجگانہ کے بعد درود برآپ بھے کے اگرام کا ایک واقعہ حضرت ابومویٰ مدینی ،ابن بشکوال اورابن سعد یے اپنی سند سے بیان کیا کہ مجد بن

براده المربن ميان ماران المان المان

درود بوقت نوم (نیند)

دعاودرودركوب (سوارى)

حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ نبی پاک اللے نے فرمایا جو خص جانور پر (یاکسی

besturdubooks.nordpress سواری پر)سوار ہو۔اور بدپڑھ لے تو جانور (یاسواری) کہتا ہے کہ اللہ تحقیے برکت دے۔تم نے میری پیٹے کو ( دعا کے اثر سے ) ہلکا کیا اور اپنے رب کی اطاعت کی اور اپنے نفس پراحسان کیا۔اللہ تیرے سفر میں برکت دے۔ تیرے مقصد کو بورا کرے۔

> بِسُمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ سُبُحَانَهُ لَيُسَ لَهُ مُسَمَّى سُبُحَانَ الَّـٰذِيُ سَخَّرَلْنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ وَ إِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ السَّلامُ. (الطر انى التول البديع)

> > لتبح وشام درود

حضرت جابڑے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو محص مبح کی نماز کے بعد گفتگو سے پہلے سومر تبہ درود پڑھے گااس کی سوحاجتیں پوری ہوں گی۔جن میں سے بہاتو جلد دنیا میں اور • اور • اور حکو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا کرر کھ دیا جائے گا۔ای طرح مغرب کے بعد گفتگو (جلاءالافهام،القول البديع) ے پہلے پڑھے۔

حضرت جابر الله كى صديث مباركه بكرآب الله في ارشاد فرمايا كه جو من شام بددرود پڑھا کرے تو اس کا ثواب لکھنے والوں کوایک ہزار دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ یعنی ایک ہزار دن تک اس کا تواب لکھتے تھک جائیں گے۔

ٱللُّهُمَّ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْزِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهُلُهُ ٥ (ننه الحالس طبراني بفضائل درود)

صبح وشام دس مرتبه درود کی فضیلت

حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ آپ اللے نے فرمایا جو منح وشام مجھ بروس مرتبہ درودشریف پڑھے گاوہ قیامت کے دن میری شفاعت یائے گا۔ (طرانی مجمع الزوائد)

یجاس مرتبه کی فضیلت

حفرت عبدالرحمٰن بن عيسي عصروي ہے كہ آپ اللے نے فرمایا كہ جو محف دن ميں مجھ

پر بچپاس مرتبه درود پڑھا کرے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ (القرل الدی) بھی مصافحہ کا میں اس سے مصافحہ کا شرف حاصل ہوگا۔ فائدہ .....کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے سے مصافحہ کا شرف حاصل ہوگا۔

### سو(۱۰۰)مرتبه درود برط صنے کی فضیلہ ہی

متدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود
پڑھتا ہے خدائے پاک اس پرسور حتیں تازل فرماتے ہیں اور جو مجھ پرسومر تبددرود پڑھتا ہے
خدائے پاک اس کی بیٹانی پر بَوَاءَ ہ قین النّفاقِ وَبَوَاءَ ہ قین النّادِ. نفاق اور جہنم سے
برائت کھودیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو شہداء کے ساتھ رکھیں گے۔ (القول الدین)

حضرت علی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ جوسومر تبددرود پڑھے گا اس کی سوضر ورتیں پوری ہوں گی۔ (القول البدیع) حضرت جابر ہے مروی ہے کہ آپ بھی نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد گفتگو سے پہلے سومر تبددرود پڑھے گا تو نماز کے بعد گفتگو سے پہلے سومر تبددرود پڑھے گا تو اس کی سوحاجتیں پوری کر دی جا ئیں گی ، ۲۰۰۰ کا تعلق دنیا سے ہوگا اور ۴ کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا کررکھ دیا جائے گا۔ (جلاء الافہام)

### هردن سو(۱۰۰) مرتبه درود کی فضیلت

حفرت جابر سے مروی ہے کہ جو تحف ہردن مجھ پر ۱۰۰ مرتبہ درود پڑھے گا۔اس کی سوحا جنتیں پوری ہوں گی۔ میں تعلق۔(ہلاءالانجام) سوحا جنتیں پوری ہوں گی۔ میآ خرت سے متعلق ۱۳۰۰ نیا سے متعلق۔(ہلاءالانجام) ابوغسان مدنی آئے بیان کیا کہ جو تحض رسول یا ک ایک بر ہردن سومر تبہ درود شریف

بر سال میں کے بیان میں اس میں ہوتا ہے۔ یر ھے گا اس نے گویا کہ سارا دن ساری رات عبادت کی۔ \_\_\_ (القول البدیع)

فائدہ ..... بیشتر اکابرین واسلاف کرام کامعمول رہا ہے کہ وہ اور ان کے متعلقین روز انہ ۱۰۰ مرتبہ درود پاک کے پڑھنے پر پابندی سے قائم رہے۔اصحاب معرفت وسلوک کے بہاں بھی یومیہ اس تعداد کامعمول رہا ہے۔مشائح کرام کی خانقا ہوں میں بھی اس کا خاص اہتمام رہا ہے۔ ہرمؤمن کو جا بیئے کہ وہ یومیہ اس کامعمول رکھے جو بے شار برکات اور

فوائد کاباعث ہے۔

### سومر تنبددرود كے معمول كى وجهے آپ على كاسلام

حضرت ابوالفضل قومالی " کہتے ہیں کہ ایک فیض خراسان سے میرے پاس آیا اور کہا کہ میں مدینہ پاک میں تھا خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی، تو آپ کی نے مجھ سے فرمایا کہ جب ہمدان جاؤ تو ابوالفضل بن زیرک " کومیری طرف سے سلام کہددینا، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے (جس کی وجہ سے بدا کرام) تو آپ کی نے ارشاد فرمایا کہ وہ روز انہ سومر تبہ یااس سے ذا کہ مجھ پر بددرود پڑھتا ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ جَزَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهُلُهُ ٥ (القول البدلِج)

## ایک ہزارمرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت

حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہ جو تحص مجھ پر ہردن ایک ہزار مرتبہ درود پڑھے گا،اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکا نہ نہ در کیھ لے گا۔ (الترغیب جلدی،القول البدیع)

فائده ..... كوئى سابھى درود پاك پڑھنے كى فضيلت ب، اگر مخضر پڑھنا چا ہے تو صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پڑھے بہى ہوجائے گا۔ جمعہ كے دن درودكى فضيلت اوراس كا حكم

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ آپ کے نے فرمایا مجھ پر درود جمعہ کے دن خوب کشرت سے پڑھا کرو۔ ہماری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس کا درودتم میں سے زائدہوگا۔ میرے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے زائدہوگا۔ (جلدالانہام، الترغیب)

## جمعه کےدن کثرت سےدرود برا صنے کا حکم

حضرت ابودردا ق سے مروی ہے کہ آپ وہ ان کے ہر جمعہ کے دن مجھ پر
کثرت سے درود پڑھا کرد۔ بید ہوم شہور ہے۔ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور تم میں
سے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو
جائے۔ حضرت ابو دردا ق نے پوچھا موت کے بعد بھی آپ دی نے فر مایا اللہ پاک نے
د میں پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ (افرنہ بیاد)

حفرت اوی بن اوی ہے مردی ہے کہ آپ دی نے فرمایا تہارے دوں میں افضل ترین دن جعد کا دن ہے ای حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آی دن ان کا انتقال ہوائی دن صور پھونکا جائی دن افغائے جا کیں گے اس دن تم کثر ت سے درود پڑھوتہاں دو دہ ارساد پر چیش کیا جائے ہوں گے اس دن تم کثر ت سے درود پڑھوتہاں دو دہ ہمار ساور چیش کیا جا تا ہے۔ حضرت صحابہ کرام نے کہ اہمار اور ود آپ ہوئی کر کس المرح پیش کیا جائے گا کہ آپ ہوسیدہ ہو چکے ہوں کے۔ آپ ہوائے نے فرمایا اللہ تعالی نے ذہین پر جرام قرار دیا ہے کہ آپ ہوئی دیا ہے کہ آپ ہوئی کے اس کو ایک کہ آپ ہوئی کہ اور جمعہ کی دات کشرت سے درود پڑھا کرو۔ جو جمعہ پر آیک مرتبہ درود پڑھا کہ والے کے اس پروس کرمتیں نازل فرما کیں گے۔

### جمعہ کے دروو کا ثواب ستر (۷۰) گنازا کد

خیال رہے کہ جمعہ کے درود کی بڑی نعنیات وتا کیدہے جمعہ کے دن درود پاک کا ثواب سر گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعنی اور دنوں کے مقابلہ میں اس کا ثواب سر گناہ ہو جاتا

یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَلًا عَلَیْ حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْعَلَقِ کُلِهِم حضرت حسن سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جعہ کے دن جمھ پر کھرت سے درود پڑھاکرو۔ (جلاملانہام) besturdubooks.wordpress.com حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول پاک اللے نے فرمایا مجھ پر درود جمعہ کے دن كثرت سے پڑھا كروكة تمہارا درود مجھ پر پیش كياجا تا ہے (ليعنی خاص اہتمام سے پیش كيا جاتاہورنہ تو ہردن کا درودآپ اللے کے پاس پہنچتاہے)۔ (جلاءالافہام)

> حضرات صحابه كرام كاجمعه كےدن كثرت درود كامعمول حضرات صحابہ کرام جمعہ کے دن کثرت درود کومتحب سمجھتے تھے یعنی جمعہ کے دن درودیاک کااہتمام فرماتے تھے۔ (جلاءالافهام) عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا أَبَدًا

جمعه کی فضیلت اور درود کی تا کید

حضرت اوس بن اوس سے مروی ہے کہ آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعه کا ہے۔اس دن حضرت آ دم علیه السلام کی پیدائش ہوئی۔اسی دن وصال ہوا۔ای دن صور پھونکا جائے گا۔ای دن اٹھائے جائیں گے پس اس دن خوب مجھ یر درود پڑھو تہارا درود ہم پر پیش کیا جائے گا۔حضرات صحابہ کرام ؓ نے یو چھااے اللہ کے رسول فله! مارا درودآب فل يرموت ك بعد كس طرح بيش كيا جائ كاكرآب فلكا( جسم مبارک) بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ خداعر وجل نے زمین برحرام کر دیاہے کہوہ حضرات انبیاعلیہ السلام کےجسموں کو کھائے۔ (الرغیب جلدا)

فائدہ ....علامہ سخاوی کہتے ہیں جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہر ریرہ، حضرت انس ، حضرت اوس بن اوس ، حضرت ابوا مامہ، حضرت ابودر داغ، حضرت ابو مسعودٌ، حضرت عمرٌان کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ وغیرہ حضرات سے فقل کی گئی ہے۔ حافظ ابن قیم سے بقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ بیہ كه جمعه كا دن تمام دنول كاسر دار ب اور رسول اكرم اللكى ذات اطهر سار مخلوق كى سر دار ہے۔(نضائل درود)حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن اپنے نبی پاک ﷺ پر

خوب کثرت سے درود پڑھا کرو۔اس لئے کہ وہ ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے۔حضرت حسن بھریؒ سے مرفوعاً منقول ہے کہ جمعہ کے دن خوب کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کیا جاتا ہے۔

### جمعہ کے درود کے لئے ایک خاص فرشنہ مقرر

حفزت بزیدرقائی کہتے ہیں جمعہ کے دن کے لئے ایک خاص فرشتہ مقرر ہے جو شخص اس دن درود پڑھتا ہے وہ شخص اس دن درود پڑھتا ہے وہ اسے رسول پاک ﷺ کے پاس لیے جاتا ہے اور کہتا ہے آپ ﷺ کی امت کے فلال شخص نے بیدرود پیش کیا ہے۔ (جلاملافہام،القول البدلج)

حضرت ابن شہاب زہریؒ ہے مرسلا مرفوعاً منقول ہے کہ جمعہ کی روثن رات اور روثن دن میں کثر ت ہے جھے پر درود پڑھو۔ وہ مجھے پیش کیا جا تا ہے اور زمین حضرات انبیاء علیہم السلام کے جسموں کؤہیں کھاتی مٹی تمام بی آ دم کو کھالیتی ہے صرف ریڑھ کی ہڈی چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت ایوب تختیا نی " نے کہا مجھے بیروایت پنجی ہے کہ جمعہ کے دن درود کہ بنچانے کے لئے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو درود کو اہتمام سے آپ کو پہنچا تا ہے۔ (القول البدیع)

#### جمعہ کے دن درود قضائے حاجات کا باعث

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ آپ وہ ایا تے فرمایاتم میں سب سے زیادہ بھے پر قیامت کے دن وہ خص قریب ہوگا جو بھے پر ہرموقع پر کشرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ جو خض جمعہ کے دن جمعہ کی رات میں درود پڑھے گا اللہ پاک اس کی سوحاجتیں پوری کرے گا • کتو آخرت کی اور ۱۳۰ دنیا کی ہوں گی۔ پھراللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرمادے گا۔ وہ میری قبر میں (اس کے درودکو) اس طرح (اہتمام سے) پیش کرے گا جس طرح تم تحالف پیش کرتے ہو۔ وہ فرشتہ اس کے نسب اور قبیلہ کے ساتھ تعارف کراتے ہوئے جھے خردے گا۔ میں اسے اپنے روشن صحیفہ میں درج کرلوں گا۔ (بہتی جلد ۱ میں البدیع)

#### جمعه کے درود سے شفاعت اور شہادت

besturdulooks.wordpress.com حضرت عائشے سروایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود یاک ( بکثرت) یو هے گا۔ قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔

> ایک روایت میں ہے کہآپ ﷺ نے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔حضرت انس کی روایت میں ہے کہ جمعہ کی شب میں اور جمعہ کے دن کثر ت سے درود پڑھو۔ جوابیا کرے گا میں اس کے لئے شہادت دوں گا اور قیامت کے دن شفاعت کروںگا۔ (بيهيق،القول البديع)

### جمعه کے دن حضرات ملائکہ کا خاص اہتمام

حضرت علی ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کونور سے پیدا کیا۔ بیز مین پر جمعہ کی رات اور دن کےعلاوہ نہیں اتر تے۔ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم جاندی کی دوات نور کا کاغذر ہتا ہے۔جس سے صرف وہ اس دن کو درود لکھتے (القول البديع) -01

### شب جمعه میں درود شریف کے فضائل

حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا : جوشخص جعہ کے دن مجھ پرسو دفعہ درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن ایسی مشعل نور کے ساتھ آئے گا کہ اگر وہ نورتمام خلائق کونقسیم کردیا جائے توسب کو کافی ہوجائے گا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:لوگو! مجھ پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اکثر درود پڑھا کرو کیونکہ تمام دنوں میں تمہارے درودفر شتے مجھے پہنچاتے ہیں مگر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کی خصوصیت سے ہے کہان وقتوں میں اینے درود کوخود اینے کانوں سے ان لوگوں سے سنتا ہوں جو مجھ پر درود پر مصتے ہیں۔حضرت عمر سے بھی حضور ﷺ کا بیدار شاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے او برروش رات ( یعنی جمعہ کی رات ) اور روش دن ( یعنی جمعہ کے دن ) میں کثر ت

ے درود بھیجا کرواس لئے کہ جب تہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تہارے لئے دعا ہے واستغفار کرتا ہوں۔

ف .....اکثر احادیث میں جمعہ کے دن درودشریف پڑھنے پرسرکار کی خدمت میں فرشنوں کے ذریعہ پیش ہونا ندکور ہے۔ جمعہ کے دن درودشریف پڑھنے کی فضیلت حضرت ابوہریرہ حضرت انس اوس بن اوس ابو دا وُد ابن مسعود محصرت عمر کے صاحبزادے عبدالند ہے نقل کی تی ہے جن کی روایت علامہ خاوی نے قال کی ہے۔

### شب جمعه میں درود کی فضیلت اور تا کید

حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کی روش رات میں اور روشن دن میں کثرت ہے درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر چیش کیا جاتا ہے میں تمہارے لئے دعا کروں گا استغفار جا ہوں گا۔ (این بخکوال القول البدیع)

حضرت ابن عبال ہے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہاہیے نبی پرشب جعداورروز جمعہ میں کثرت سے درود پڑھا کرو۔ (بینی فی العب جارہ) besturdubooks.wordbress. ایک اور روایت میں ہے کہ شب جمعہ کو مجھ پر کشرت ہے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیاجا تا ہے۔ یعنی شب جمعہ کا درودخصوصی اہتمام کے ساتھ ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پرخوب کثر ت سے درود پڑھا کرو۔جوابیا کرے گامیں قیامت کے دن شہادت دوں گااور شفاعت کروں گا۔ (القول البديع)

جمعرات کی شام ہے ہی درود کا اہتمام

حضرت جعفرصادق سيفل ہے كہ جب جمعرات كے دن عصر كا وقت ہوتا ہے تو الله پاک آسان سے ملائکہ کو نازل فرماتے ہیں جن کے پاس جاندی کے صحیفے سونے کا قلم ہوتا ہے جو خض جمعہ کی شب سے لے کر جمعہ کی غروب شمس تک درود پڑھتا ہے اسے وہ لکھ (بيهق في الشعب ،القول البديع) کیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرة ہےروایت ہے کہآ ہے بھانے فرمایا کہ جب جعرات کا دن ہوتا ہےتو اللہ تعالی فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں جن کے پاس جاندی کے رجٹر سونے کاقلم ہوتا ہے جمعرات اور جمعہ کی شب کو جو بکشرت درود برا ھتاہے اسے لکھ لیتے ہیں۔ (حوالہ بالا)

فائدہ .... جمعہ کے دن اور اس کی رات میں درود کی بڑی فضیلت ہے اس کا اہمتام جمعرات سے شروع ہو جاتا ہے شب جمعہ اور یوم جمعہ کا درود مخصوص ملائکہ لکھنے کے کئے نازل ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن کا درود خاص اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ پر پیش کیا جا تاہے۔

# یوم جمعہ کے بعض اہم درود

استی(۸۰)سال کے گناہ معاف

دار قطنی کی ایک روایت میں نبی یاک ﷺ کا ارشاد یا کنقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جعہ کے دن مجھ پر ۸۰مر تبہ درود شریف پڑھے گا اس کے ۸مسال کے گناہ معاف کئے بلبر ادگ<sup>ائ</sup>

جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! درود کس طرح پڑھی جائے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ عَبُدِکَ وَ نَبِیّکَ وَرَسُولِکَ النَّبِیّ اَلاُمِّی درود شب جمعہ

حضرت امام شافعی " کوانتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھااور مغفرت کی وجہ پوچھی انہوں نے فرمایا کہ بیر پانچ درود شریف جمعہ کی رات کومیں پڑھا کرتا تھا۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بِعَدَدِ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بِعَدَدِ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنُ لَمْ يُنصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرُتَ بِالصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى اَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَعِى اَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ كَمَا يَنْبَعِى اَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَى مُعَمَّدٍ كَمَا يَنْبَعِى الْكَانِ وَمُعَلَى مُعَمَّدٍ كَمَا يَنْبَعِي الْكَانِهِ وَصَلَّ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى خَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

سات جمعه کوسات د فعه پڑھنے کی فضیلت

ایک حدیث مبارکہ میں نقل کیا گیاہے جو مخص سات جمعوں تک ہر جمعہ کوسات مرتبہ اس درود پڑھے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّوةً تَكُونُ لَكَ رِضَى وَ لِحَقِّهِ اَذَاءً وَ اَعُطِه الْوَسِيُلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحُمُودَ الَّذِي وَعَدُتَّهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ اَهُلَهُ وَاجُزِهِ عَنَّا مِنُ اَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ إِخُوانِهِ من النَّبِيِّنَ وَالصَّالِحِيُنَ يَآ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ ٥ (القول البرلِح، فَعَاكل درود شريف)

جمعه کے دن عصر کے بعد درود کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث مبارکہ میں نقل کیا گیا ہے کہ جو محف جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے • ۸ مرتبہ بیددرود شریف پڑھے تو اس کے • ۸ مرتبہ بیددرود شریف پڑھے تو اس کے • ۸ مرتبہ بیدارود شریف پڑھے تو اس کے لئے لکھا سال کے گناہ معاف ہوں گے اور استی (۸۰) سال کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھا

besturdubooks. Worldpress جائكًا۔ اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمُ تَسُلِيُمًا ٥ حضرت مہل بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ جو مخص جمعہ کے دن عصر کے بعدیہ درودشریف اسی(۸۰)مرتبہ پڑھےگااس کےاسی(۸۰)سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ (القول البديع)

> اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَّى آلِهِ وَسَلِّمُ ٥ فائده ....اس دوسری حدیث مبارکه مین اس جگه بینه کرجس جگه نماز برهی می قید نہیں۔اس حدیث کے اطلاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگرکسی وجہ سے متصلاً اسی وفت اس عبدنه يراه سيحة مغرب سيقبل جب بھي جهان بھي موقع ملے • ٨مر تبديد درود شريف يراه لے گا تو اس فضیلت کا حامل اور حاصل کرنے والا ہوجائے گا۔

### جمعہ کے دن سو( ۱۰۰) مرتبہ درود کی فضیلت

حضرت علیؓ ہے مروی ہے کہ جو جمعہ کے دن • • امر تبہ درود پڑھے گا۔ وہ قیامت کے دن اس نور کے ساتھ آئے گا کہ اس کا نورتمام مخلوق کوتقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوجائے (ابولقيم،انقول البديع)

فائدہ .... جمعہ کے دن تھی ہمی وقت پڑھ لے۔ فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر • • ا مرتبہ درود پڑھے گا اللہ یاک اس کے ۸ سمال کے گناہ معاف کردیں گے۔علامہ خادیؓ نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سند کے بعض راوی نے آپ ایک کوخواب میں دیکھا تو اس مدیث مبارکہ کی صحت کے متعلق معلوم کیا تو آپ ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ (القولالبديع)

آب الله كانب سے سلام مبارك كاتحفه

حضرت ابن عبدالله المكنّ نے بیان كیا كەمیں نے ابوالفضل القومانی سے سناہے كه خراسان سے ایک مخص آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول یاک ﷺ کی زیارت کی 

### جعد کے دن ۸ مرتبہ درود کی فضیلت

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آپ کا نے فرمایا کہ مجھ پر درود بل صراط پر نور کا باعث ہے۔ جو محض جمعہ کے دن ۸ مرتبہ درود پڑھے گااس کے ۸ سمال کے گناہ معاف ہول گے۔ (این ثابین۔ ابواشخے۔انتول)

دارتطنی کی ایک روایت ہے کہ نی پاک انگانے فرمایا کہ جو تف جمعہ کے دن ۸۰ مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا خدائے پاک اس کے ۸ مرال کے گناہ معاف فرمائیں کے پوچھا کی اس کے ۸ مرال کے گناہ معاف فرمائیں کے پوچھا کی اس کے مراب کی کا مرح کی ایس کے گا آپ انگائے نے فرمایا کہ اس طرح کیو۔ اَک لَّهُم صَلَ عَلَی مُحَمَّد عَبُدِکَ وَنَبِیْکَ وَرَسُولِکَ النّبِی اَلاَحِیْ. (التول البری)

فائدہ ..... خیال رہے کہ ایک روایت میں اسی (۸۰) سال کی فضیلت عمر کے بعد کوئی قید ہیں اسی (۸۰) سال کی فضیلت عمر کے بعد کوئی قید ہیں دونوں روایت میں جعہ کے دن پر فضیلت ہے عمر کے بعد کوئی قید ہیں دونوں روایتیں الگ الگ ہیں۔

### جمعه کے دن ایک ہزار درود کی فضیلت

حفرت انس سے مروی ہے کہ دسول پاک دی نے مایا جو جمعہ کے دن ایک ہزار درود پڑھا کرے گاوہ جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں ندد کھ لے گااس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ (الزفیب،این ٹابین)

حضرت ابن مسعود سعروی ہے کہ انہوں نے زیدابن وہب سے کہا کہ دیکھوجمعہ

ك دن أيك بزارم تبه درود يرض كون جيمور نابيدرود يرد حاكرو اللهم صل على مُعَمَّد النبي الدين الكيم على مُعَمَّد النبي الأمِي ١

د نیامین آزادی جهنم کاپروانه

خلاد بن كثر رجب بزع كاونت آيا توان كرم بان ايك برچه ملا جس مي لكها تقاكه بي خلاد بن كثر كاجبنم سے آزادى كا پرواند ہے تو مجا اس كالل خاند ہے ہو جها اس كاكيا عمل خاند نے كہا برجحه كوده ايك بزار باريد درود پر حاكرتا تقا۔ اَلْلَهُم صَلَّ عَلَى مُحُمَّد النَّبِي اَلَاقِي . (احراب بي) (بحوار جده جداز دادالا بر ر) على مُحَمَّد النَّبِي الْاقِي . (احراب بي) على حَبِينِكَ عَيْدِ الْعَلَقِ تُحَلِّهِم فَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا اَبَلَا عَلَى حَبِينِكَ عَيْدِ الْعَلَقِ تُحَلِّهِم درود شريف مَا بِهِ بيار برسول الله بي برت المحالين . دورد شريف كثرت سے يرجعنى كاتو فتى عطافر مائے ،آجن يا رب العالمين ۔ دورد شريف كثرت سے يرجعنى كاتو فتى عطافر مائے ،آجن يا رب العالمين ۔

besturdubooks.

### خصوصيت نمبرساا

# رسول اكرم الكلكومعراج كي عظيم سعادت حاصل موكى

قابل احترام قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے تیرہویں خصوصیت پیش کی جارہی ہے، جسکاعنوان ہے" رسول اکرم کی کومعراج کی عظیم سعادت حاصل ہوئی" اوراس وقت جبکہ میں اس خصوصیت کور تیب دے رہا ہوں، دیگر خصوصیات کی طرح عین روضۂ رسول کی کے سامنے بیٹھا ہوں، جی ہاں صاحب خصوصیت عین میرے سامنے اپنے مقدس روضۂ مبارک میں آ رام فر ماہیں اور میں انکی اس عظیم خصوصیت سے متعلق سامنے اپنے مقدس روضۂ مبارک میں آ رام فر ماہیں اور میں انکی اس عظیم خصوصیت سے متعلق سامنے اپنے مقدس روضۂ میں اتنی طاقت نہیں کہ سیمیرے اس کو قدت میرے ول کی کیفیت کیا ہے؟ .....میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ سیمیری اس کیفیت کو صفح قرطاس پر سموسکے۔

یقینا ہمارے بیارے آقا اللہ اور بیارے رسول اللہ کا تنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ اور ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے، بے شک اپنے نبی کی محبت ہی ہے ہم جنت میں جا سکیس کے، اور اگر کسی کا دل رسول اکرم اللہ ک محبت سے خالی ہوگا تو اس کے لئے جنت میں داخلہ مکن نہیں۔

بہرحال محترم قارئین! ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے معراج کی خصوصیت برای عظیم خصوصیت ہے، دیگر انبیاء کرام " کواللہ تعالی نے مختلف سعادتوں سے نواز الیکن معراج جیسی عظیم سعادت کسی نبی کو حاصل نہ ہوئی، بے شک رب تعالی نے صرف اور صرف ایسے سب سے محبوب نبی کی کواپنے پاس بلایا اور وہ مشاہدات کرائے جو کسی اور نبی کونبیں کرائے گئے، جیسا کہ آپ آنے والے اور اق میں تفصیل سے ملاحظ فرما کیں گئے، جیسا کہ آپ آنے والے اور اق میں تفصیل سے ملاحظ فرما کیں گئے، جیسا کہ آپ آنے والے اور اق میں تفصیل سے ملاحظ فرما کیں گے، جیسا کہ

besturdubooks.wordpress.com

میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ الحمد للداس خصوصیت کی فائنل تر تبیب میں نے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کی ہے کہ شاید روزِ قیامت یہی میری ایک کاوش حضور ﷺ کی شفاعت ملنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے ،صرف اور صرف ای جذبے کے تحت بیام ہے کہ چلتا چلا جارہاہے،اگر چہلوگوں کے اڑ دھام کی وجہ ہے،ادر دربانوں کے باربار منع کرنے کی وجدے کچھ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اپنے کریم اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جہاں اس نے نصف سے زائد کام عین روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کرنے کی تو فیق عطافر مائی ،وہ الله مزید کام بھی میری خواہش کے مطابق روضہ رسول بھے کے سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گاانشاءاللہ،اوردعا گوہوں کہ یا خداد تدفتروس میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کواپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرماء آمین یارب العالمین۔

### تير ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں

جب اسلام کی سخت اور پُرخطرزندگی کا باب ختم ہونے کوتھا اور ہجرت کے بعد سے اطمینان وسکون کے ایک نے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شب مبارک آئی اوراس شب مبارک میں وہ ساعت جابوں آئی، جود بوانِ قضامیں سرورعالم ﷺ کی سیرملکوت کے لئے مقرر تھی اور جس میں پیشِ گاہ ربانی ہے احکام خاص کا اجراء اور نفاعمل میں آنے والا تھا۔ رضوانِ جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمان سرائے غیب کو نئے ساز وبرگ سے آ راستہ کیا جائے کہ شلبد عالم آج بہاں مہمان بن کرآئے گا۔روح الامین کوفرمان پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی ہے زیادہ تیزگام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہے اور جو خطۂ لاہوت کے مسافروں کے لئے مخصوص ہے حرم ابراہیم ( کعبہ) میں لے کرحاضر ہو۔ کار کنانِ عناصر کو حکم ہوا کہ مملکت آب وخاک کے تمام مادی احکام وقوا نین تھوڑی دریے لئے معطل کر دیئے جائیں اور زمان و مکان،سفرواوقات،رویت وساعت، تخاطب وکلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھادی جائیں۔ کہ اب کا ئنات کے امام اور پیغمبر کومعراج کی عظیم خصوصیت سے نواز اجار ہاہے۔ قار کمن یا در تھیں کہ معراج رسول اگرم کی ان خصوصیات میں ہے ہے۔جس میں اور کوئی نبی ورسول حضور کی کاسہیم نہیں۔

لفظ معراج كاماده 'عروج' ب- چونكه احاديث مين الفاظ عُسرِ بَع لِسي استعال فرمائ مُن من من البنداس واقعه مباركه كے لئے لفظ 'معراح' 'خاص ہو گیا۔

لفظ معراج کے معنی زینہ بھی ہیں، چونکہ عروج وارتقاء منزل بدمنزل ہوا تھا۔ لہٰذا واقعہ باطنی کے لئے یہ تشبیبہ ظاہری بھی خوب ہے۔اب ذیل میں قرآن وحدیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے واقعہ معراج کو بیان کیا جاتا ہے ملاحظہ سیجئے۔

# معراج کی وضاحت قرآن کریم کی روشنی میں

قرآن مجيد شما المالى طور پرمعراج كاواقعد بيان فرماتے بوئ ارشادفر مايا ہے كد سبُسطنَ الَّـذِى أُمسرى بِعَبدِهٖ لَيلاً مِنَ المَسجِدِ الحَوامِ إلَى المَسجِدِ الأقصَى الَّذى بركمَا حَولَةُ لِنُويَةً مِنُ المِنتا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرِ ٥

" پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کورات میں مبحد حرام سے مبحد اقصیٰ تک سفر کرایا جس کے اردگر دہم نے برکتیں رکھی جیں تا کہ ہم اسے اپنی آیات دکھا کیں، بے شک اللہ تعالی سفنے والا ، اور جانبے والا ہے'۔

یہ سورت الاسراء کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول آکرم واللہ کو مجد حرام ہے کرم جد اتھیٰ تک سیر کرائی اور سورة النجم کی آیت عِند و المنتهیٰ ، عِند عَا جَنّه العالوں ، اِذْ یَعُشَی السّدرَةَ مَا اَنْجُم کی آیت عِند و سِلرَ قِ المُنتهیٰ ، عِند عَا جَنّه العالوں ، اِذْ یَعُشَی السّدرَةَ مَا یَعُشٰی ، مَا زَاعُ البَصَرُومَا طَعٰی صَلَقهٔ رَای مِنْ ایاتِ رَبّهِ الْحُبُوبی صَلَ الله یَ الله مَن ایاتِ رَبّهِ الْحُبُوبی صَلَ الله تَعَالَی کی بوی بوی آیات نشانیال ملاحظہ قرمائیں۔

قرمائیں۔

معراج شریف کا واقعة تقریباً بچیس محابه کرام سے مروی ہے جن میں حضرت انس

besturdulooks.wordpress.com بن ما لک حضرت ابوذ رغفاری ،حضرت ما لک بن صعصعه ،حضرت بریده اسلمی ،حضرت جابر بن عبدالله، حضرت ابوسعد خدری ، حضرت شدا دبن اوس ، حضرت ابن عباس ، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابو ہر ریرہ، حضرت ام ہانی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم بھی ہیں۔معراج شریف کاعظیم واقعہ جورسول اکرم ﷺ کے عظیم مجزات میں سے ہے۔ کس من میں پیش آیا اس بارے میں اصحابِ سیر کے معتد داقوال ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ بعثت کے بعد سال گزر جانے کے معراج کا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔حضرت ابن شہاب زبیریؓ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے ہے ایک سال پہلےمعراج ہوئی۔اور بیسب اقوال حافظ کثیرؓ نے البدایہ والنہایہ ج ١٠ ميں لکھے ہيں۔شارح بخاري علامه كر مائي نے اورشارح مسلم علامہ نووي نے ايك قول يبھىلكھاہےكەبعثت كے يانچويں سال معراج ہوئى۔ واللہ اعلم بالصواب۔

> سورة الاسراء میں مسجد اقصلی تک سفر کرانے کا ذکر ہے، اور احادیث شریفہ میں آسانوں پرجانے بلکہ سدرۃ المنتہٰی بلکہ اس ہے بھی اوپرتشریف لے جانے کا ذکر ہے۔اہل سنت والجماعت کا یمی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوایک ہی رات میں مسجد حرام ہے مجداقصیٰ تک اور پھروہاں ہے ساتویں آسان ہے اوپر تک سیر کرائی پھرای رات میں واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا اور بیآنا جانا سب حالتِ بیداری میں تھا اورجسم اور روح دونوں کے ساته

> حدیث شریف کی کتابوں میں واقعہ معراج تفصیل سے مذکور ہے،معراج کواسراء بھی کہاجا تا ہے۔قرآن مجید میں مسبح نَ البذی اَسُولی بعبُدہ ِ فرمایا ہے اوراحادیث شریفہ میں آسانوں پرتشریف لے جانے کے بارے میں ٹیم عوج ہی فرمایا ہے،اس لئے مقدس واقعہ کواسراءاورمعراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ہم پہلے سیجے بخاری اور صحیح مسلم کی روایات نقل کرتے ہیں ،ان میں سے پہلے سیح مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں متحدحرام ہے متحداقصلی تک پہنچنے کا ،اور پھر عالم بالا میں تشریف لے جانے کا ذکر ہے، سچھے بخاری کی کسی روایت میں ہمیں مسجد حرام ہے مسجد اقصلی تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملا،اس لئے

بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

#### معراج كى رات بُراق يرسواركر بيت المقدس كاسفر

Desturdibooks.nordeless.com صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فر مایا كەمىرے ياس ايك براق لايا گياجولمباسفىد، كاچويايەتھا'اس كاقدگدھے ہے بردااور خچرے چھوٹا تھاوہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پرٹی تھی میں اس پرسوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس براق کواس حلقہ سے باندھ دیا جس ے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے' پھر میں مسجدے باہر آیا تو جبر ئیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کرآئے میں نے دودھ کو لے لیا'اس پر جرئیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کواختیار کرلیا۔

> پھر جمیں آسان کی طرف لے جایا گیا' پہلے آسان میں حضرت آ دم علیہ السلام اور دوسرے برحضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یجیٰ علیہ السلام اور تیسرے آسان پرحضرت یوسف عليه السلام اور چوتھے آسان برحضرت ادريس عليه السلام اور يانچويس آسان برحضرت ہارون عليه السلام اور حصے آسان يرحضرت موى عليه السلام سے ملا قات ہوئى اورسب نے مرحبا كہا اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ملاقات ہوئی ، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بیت المعمورے فیک لگائے ہوئے تشریف فرماتھے، اور بیبھی بتایا کہ البیت المعمور میں روزانه ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کرنہیں آتے پھر مجھے سدرة المنتهیٰ تک لے جایا گیا،احا تک دیکھتا ہوں کہ اس کے ہے اسے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے منکے ہوں، جب سدرۃ المنتہٰیٰ کو الله تعالیٰ کے حکم ہے ڈھا تکنے والی چیزوں نے ڈھا تک لیا تو اس کا حال بدل گیا،اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہاس کے کسن کو بیان کر سکے ۔ اس وقت مجھ پراللہ تعالیٰ نے ِ ان چیز وں کی وحی فر مائی جن کی وحی اس وقت فر مانی تھی ، اور مجھ پر رات دن میں روزانہ بچاس نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا۔ میں واپس اتر ااورمویٰ علیہ السلام پرگز رہوتو انہوں نے

besturdubooks.wordbress.com دریافت کیا،آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا بچاس نمازیں فرض فرمائی ہیں، انہوں نے کہا کہ واپس جائے اپنے رب سے تخفیف کا سوال سیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ عتی ، میں بنی اسرائیل کوآ زماچکا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، اور عرض کیا اے میرے رب! میری امت پر تخفیف فر ماد ہجئے، چنانچہ پانچ نمازیں کم فرمادیں، میں مویٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ پانچ نمازیں کم کردی گئی ہیں، انہوں نے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ علی، آپ ا ہے رب سے رجوع کیجئے اور تخفیف کا سوال کیجئے ،آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں بار بارواپس ہوتار ہا (مجھی موی علیہ السلام کے پاس تا مجھی بارگاہ النی میں حاضری دیتا) یہاں تک کہ یانچ نمازیں رہ کئیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ! بیروزانہ دن رات میں یانچ نمازیں ہیں، ہرنماز کے بدلہ دی انمازوں کا ثواب ملے گا۔لہذا یہ ( ثواب میں ) پیاس نمازیں ہی ہیں، جوشخص کسی نیکی کاارادہ کرے گا، پھراسے نہ کرے گا تو اس کے لئے محض ارادہ کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کرلیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس برعمل نه کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا اورا گراہیے ارادے کے مطابق عمل کرلیا تو ایک ہی لکھا جائے گا۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نیچے واپس آیا،اورمویٰ علیہالسلام تک پہنچااورانہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، اینے رب سے تخفیف کا سوال کرو، میں نے کہا کہ میں باربارايين رب كى بارگاه ميس مراجعت كرتار باهول يهال تك كداب مجھيشرم آگئي۔

> تعجیح مسلم ج امیں بروایت حضرت ابو ہرریہؓ کے بیجھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیاءکرام علیهم السلام کی جماعت میں دیکھا،اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی ، جب میں نماز سے فارغ ہواتو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محد الله ا یہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کوسلام سیجئے ، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خودسلام کر لیا( پیہ بیت المقدس میں امامت فرمانا، آسانوں پرتشریف لے جانے سے پہلے کا واقعہ

Desturdubooks, Nordoliess

# معراج كى رات حضور علىكا انبياءكرام كى امامت كرنا

حافظ ابن کیڑ نے اپنی تفیر جسم میں حضرت انس مالک کی روایت جو بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے (ابھی بیت المقدی ہی میں تھے) کہ بہت سے لوگ جمع ہوگئے ،ایک اذ ان دی ،اس کے بعد ہم مفیس بنا کر کھڑے ہوگئے انظار میں تھے کہ کون امام ہے گا ،حضرت جرائیل علیہ السلام نے میر اہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دی ، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضرت جرائیل دیا ،اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی ، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضرت جرائیل نے کہا کہ اے محمد ہے! آپ جانے ہیں کہ آپ کھی کن حضرات نے نماز پڑھی ہے میں نے کہا کہ اے محمد ہوا تا ہو جی تھی ان کے علاوہ میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء علیم السلام سے پہلے ملا قات ہو چی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یوں فرمادیا کہ میں ان سب کونہیں جانا) حضرت جرائیل نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ بھی کے بیچھے نماز پڑھی ہے (اس کے اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ بھی کے بیچھے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آسانوں ہرجانے کا تذکرہ ہے)۔

اورا یک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسان سے نازل ہوئے اور رسول اکرم کے خضرات انبیاء کیم السلام اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہوگی تو ملائکہ نے جرائیل "امین سے دریافت کیا کہ بیتمہار سے ہمراہ کون ہیں۔ حضرت جرائیل نے کہا یہ حضرت محمد کھی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جرائیل نے کہا یہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم انبیین کے ہیں۔ ملائکہ نے پوچھا کہ کیا۔ ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا۔ حضرت جرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالی ان کوزندہ سلامت رکھے بڑے ایجھے بھائی اور بڑے ایجھے خلیفہ ہیں یعنی ہمارے بھائی ہیں اور خدا کے خلیفہ ہیں بعد از ال رسول اکرم کی نے ارواح انبیاء کیم السلام سے ملا قات فرمائی سب خلیفہ ہیں بعد از ال رسول اکرم کی نے ارواح انبیاء کیم السلام سے ملا قات فرمائی سب خلیفہ ہیں بعد از ال رسول اکرم کی نے ارواح انبیاء کیم السلام سے ملا قات فرمائی سب نے اللہ تعالی کی جم اور شاء کی۔

# oesturdubooks, word Press, com

# معراج كى رات انبياء كى حمدوثناء

#### تخميدا براجيمي القليفاذ

ترجمہ:۔ حمد ہےاس ذات پاک کی جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطافر مایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کومیر سے حق میں بردوسلام بنایا۔ تحمید موسوی القلیمان

الحمدالله الذي كلمني تكليما و جعل هلاك ال فرعون ونجاة بني اسرائيل علم يدي وجعل من امتى قوما يهدون بالحق وبه يعدلون.

ترجمہ:۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے بلا واسطہ کلام فر مایا اور تو م فرعون کی ہلا کت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی رست گاری میرے ہاتھ پر ظاہر فر مائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جوموجب حق ،ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔

#### تحميد داؤرى القليقلا

الحمدالله الذي جعل لى ملكًاعظيماً وعلمني الزبور ولم الحديد وسخر لى الجبال يُسبحن والطير واعطاني الحكمة وفصل الخطاب.

ترجمہ:۔ حمد ہے اس ذات باک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور زبور سکھائی اور لوے کومیرے لئے سخر کیا کہ میرے ساتھ اور لو ہے کومیرے لئے سخر کیا کہ میرے ساتھ تنہیج پڑھیں اور مجھ کوملم وحکمت اور تقریر دل پذیرعطا کی۔

تحميد سليماني التكييرة

الحمدالله الذى سخر لى الرياح و سخرلى الشياطين يعملون ما شئت من محاريب و تماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وعلمنى منطق الطير و اتانى من كل شيئى فضلا وسخرلى جنود الشياطين والانس والطير و فضلنے على كثير من عباده المومتين واتانى ملكا عظيما لاينبغى لاحد من بعدى وجعل ملكى ملكا طيباليس فيه حساب.

ترجمہ:۔ حمر ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوااور شیاطین اور جنات کومیرے مسخر کیا میرے حکم پرچلیں اور پرند کالشکر مسخر کیا میرے حکم پرچلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کوسکھائی اور جن اورانس چرنداور پرند کالشکر میرے لئے مناسب نہ ہوگی اور نہ میرے لئے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھے اس برکوئی حساب و کتاب ہوگا۔

#### تحميد عيسوى العكنيين

الحمدالله الذي جعلني كلمة وجعل مثلي مثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتورة والانجيل وجعلني اخلق من الطين كهنية الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وجعلني ابرئ الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله ورفعني وظهرني و اعاذني وامي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل.

ترجمہ:۔ حمد ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے جھے کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم کی کہ جس نے جھے کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم کی طرح جھے کو بغیر باپ کے بیدا کیا اور پر ندول کے بنانے اور مُر دول کے زندہ کرنے اور کوڑھی اور مادر زادا ندھے کو اچھا کرنے کام جمزہ جھے کو دیا اور توریت اور انجیل کاعلم دیا اور جھے کو اور میری مال کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھے کو آسان پر اٹھایا اور کا فروں کی صحبت سے پاک

Desturdulooks, word Press, com

تخميد محمدي

الحمدالله الذي ارسلني رحمة للعالمين و كافية للناس بشيرا و نذيرا وانزل على الفرقان فيه بيان لكل شئ وجعل امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى هم الاولين والأخرين وشرح لى صدرى وضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحا و خاتما.

ترجمہ - حمر ہاں ذات پاک کی جس نے مجھ کور حمت العالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لئے بشرونذ ریاور مجھ رقر آن کریم اتارا جس بیس تمام امو، دید کا صراحة یا اشارہ بیان کیا ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کواق لین اور آخرین بنایا یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبہ میں اقل بنایا اور میر سینہ کو کھولا اور میر نے کرکو بلند کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اقل اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری نبی بنایا ۔ رسول اکرم بھی جب نطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیا علیم السلام سے خاطب ہوکر یونر مایا بھ سے افضلکم محمد صلی اللہ علیہ و سلم یعنی انبی فضائل اور کمالات کی وجہ ہے تھے۔ افضلکم محمد صلی اللہ علیہ و سلم یعنی انبی فضائل اور کمالات کی وجہ ہے تھے۔ افضلکم محمد صلی اللہ علیہ و سلم یعنی انبی فضائل اور کمالات کی وجہ ہے تھے۔ تم سب سے بڑھ گئے۔

جب آپ کی فارغ ہوکر مجد سے باہر تشریف لائے تو تین پیالے آپ کے مامنے پیش کئے گئے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا ورایک شراب کا۔ آپ کے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا ورایک شراب کا۔ آپ کے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اس نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے پیالا اختیار فر مایا ۔ حضرت جرائیل امین نے فر مایا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کرتے تو اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہوجاتی ۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا بیالا بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ بیاغرض مید کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عار بیا لے پیش کئے گئے تفصیل کے لئے ذرقانی کی مراجعت کی جائے۔

( بحواله سيرة المصطفى الله از حصرت مولا نامحمدادريس كاندهلويّ)

# معراج ہے متعلق سیح بخاری میں تفصیل

Pesturdinooks.wardless صحیح بخاری میں واقعۂ معراج بروایت حضرت انس بن ما لک متعدد جگہ مروی ہے تکہیں حضرت انسؓ نے بواسطہ حضرت ابوذرؓ اور کہیں بواسطہ حضرت ما لک بن صعصعہ انصاری بیان کیاہے۔

> حصرت انس تے حضرت مالک بن صعصعة کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا ہے کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے جاگ رہا ہوں، کچھسور ماہوں، میرے باس تین آ دمی آئے میرے باس سونے کا طشت لا یا گیا جو حكمت اورايمان ہے پُرتھا،ميراسينه چاك كيا گيا، پھراسے زمزم كے يانی ہے دھويا گيا، پھر اسے حکمت اورایمان سے بھر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید چو یایا لایا گیا وہ قد میں خچر ہے کم تھااور گدھے ہے او نیجا تھا یہ چو پایا براق تھا۔

> میں حضرت جبرائیل کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسان تک چہنچے گیا، حضرت جبرائیل نے آسان کے خازن سے کہا کہ کھو لئے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون میں، حضرت جرائیل نے جواب میں فرمایا کہ حضرت محمد ﷺ ،اس نے دریافت كيانېيس بلايا گياہے؟ حضرت جرائيل نے جواب ديا كه مال أنبيس بلايا گياہے!اس براس نے مرحیا کہا،اور درواز ہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہان کا آنا بہت احیما آنا ہے،ہم اوپر پہنچے تو و ہاں حضرت آ دم علیہ السلام کو یا یا میں نے انہیں سلام کیا ، انہوں نے فر مایا کہ مسر حب من ابسن و نہسی (بیٹے اور نبی کے لئے مرحباہے) پھرہم دوسرے آسان تک پہنچے، وہال بھی حضرت جبرائیل سے اس طرح کاسوال جواب ہوا، جو پہلے آسان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا جب درواز ہ کھول دیا گیا اوپر ہنچے تو وہاں حضرت عیسی علیہ السلام کو بایا انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ان کے الفاظ یوں تھے موحبا بک من أخ و نبی (مرحبابو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے ) پھر ہم تیسرے آسان پر بہنچے وہاں حضرت جبرائیل سے وہی سوال وجواب

besturdubooks.wordpress. ہواجو بہلے آسانوں میں داخل ہونے پر ہوا۔ وہاں حضرت بوسف علیہ السلام کو پایا، میں نے انبيل سلام كياانبول في مرحبا بك من أخ و نبي كها، پهرجم چوته آسان تك پنج، و ہاں بھی حضرت جبرائیل سے حسب سابق سوال جواب ہوا، درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم او پر پہنچ ، وہاں حضرت اور لیس علیہ السلام کو بایا ، میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا بک من اخ و نبی پھرہم یانچویں آسان پر پہنچاتو وہاں بھی حضرت جرائیل ہے حسب سابق سوال جواب ہوا درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کویایا میں نے ان کوسلام کیاانہوں نے بھی موحبا بک من آخ و نبی کہا۔ پھر ہم حصے آسان تک پہنچ وہاں بھی حسب سابق حضرت جرائیل سے سوال جواب ہوئے جب دروازه کھول دیا گیاتو ہم او پر بہنچ گیاوہ ال حضرت موی علیہ السلام کو بایا، میں نے انہیں سلام کیا،انہوں نے بھی موحبا بک من آخ و نبی کہاجب میں آگے بڑھاتو وہ رونے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ایک لڑکا میرے بعدمبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہول گے، جومیری امت کے داخل ہونے والوں ہے افضل ہوں گے دوسری روایت میں ہے کہاس کی امت کے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہول گے، پھر ہم ساتویں آسمان پر بہنچے وہاں بھی حضرت جبرائیل سے حسبِ سابق سوال جواب ہوا، جب دروازہ کھول گیا تو ہم او پر بنجے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا یا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مسر حب بك من ابن و نبى (مرحبا آدم عليه السلام اورحضرت ابراجيم عليه السلام في مسرحب بك من ابن و نبى اس كے فرمایا كيونكه آپ ان كيسل ميں تصابق حضرات نے موحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔

معراج مين بيت المعموراورسدرة المنتهل كاملاحظ فمرمانا

اس کے بعد بیت المعور میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے حضرت جبرائیل سے

سوال کیار کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں فر مایا کہ یہ بیت المعمور ہے اس میں روزان ستر ہزار ہو فرضتے نماز پڑھتے ہیں۔ جونکل کر چلے جاتے ہیں تو بھی ہواپس نہیں ہوتے پھر میرے سامنے سدرة المنتهیٰ کولا یا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بیر ہجر کے متکوں کے برابر ہیں اوراس ہے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔

سدرة المنتهی کی جڑمیں جارنہرین نظر آئیں، دوباطنی نہریں اور ظاہری نہریں۔ میں فیرت حضرت جبرائیل سے دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری دونہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری دونہریں فرات اور نیل ہیں (فرات عراق میں اور نیل مصرمیں ہے)۔

# معراج كى رات بيجاس نمازوں كافرض مونا

اس کے بعد مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں، میں واپس آیاحتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باس پہنچ گیاء انہوں نے دریافت فرمایا ( کداینی امت کے لئے ) آپ نے كياكيا؟ ميس نے كہاكہ مجھ پر بچاس نمازيں فرض كى تئى ہيں، حضرت موى عليه السلام نے كہا کہ میں لوگوں کوآپ سے زیادہ جانتا ہوں ، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بردی محنت کی ہے (وہ لوگ مفروضہ نمازیں کا اہتمام نہ کرسکے ) بلاشبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طافت نہ ہوگی ، جائیے اینے رب سے تخفیف کا سوال سیجئے ۔ میں واپس لوٹا اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کاسوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حالیس نمازیں باقی رکھیں، حضرت موی علیہ السلام نے پھروہی بات کہی، میں نے پھراللہ تعالیٰ سے تخفیف کاسوال کیا تو تمیں (۳۰) نمازیں باقی رہ حمنين، حضرت موى عليه السلام نے چرتوجه دلائي تو تخفیف كاسوال كرنے ير الله تعالى كى طرف سے بیں نمازیں کردی گئیں۔ پھر حضرت موی علیہ السلام نے اس طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے براللہ تعالیٰ کی طرف ہے دس نمازیں کر دی گئیں، میں حضرت موٹ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہی بات کہی میرے درخواست کرنے پراللہ تعالیٰ نے یا نچے نمازیں باقی رہنے دیں ، میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں پھروہی بات

besturdubooks.wordpress. تہی، میں نے کہامیں نے سلیم کرلیا (اب درخواست نہیں کرتا) اس پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیندادی گئی کہ میں نے اینے فریضہ کا تھم باقی رکھااوراپینے بندوں سے تخفیف کردی اور میں ایک نیکی کے بدلہ دس نیکی دیتا ہول البذاادا کرنے میں یانچ میں اور ثواب میں بچاس ہی ریں)۔

> بدروایت میچے بخاری میں صفحہ ۵۵ برے اور سیح بخاری میں صفحہ اس ایر حضرت انس ا سے بواسطہ حضرت ابوذر عجومعراح کا واقعنقل کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرحبا کہنے کے تذکرہ کے بعد یوں ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ پھر مجھے حضرت جرائیل اور اوپر لے کرچڑھے یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں (فرشتے جواللدتعالی کی طرف سے نافذ فرمورہ فیصلے لکھ رہے تھے یا جو پچھ لوح محفوظ سے نقل کررہے متھے بدان کے لکھنے کی آوازیں تھیں )۔ اس کے بعد بجاس نمازیں فرض ہونے اوراس کے بعد حضرت موی علیہ السلام کے توجہ ولانے اور بارگا والنی میں بار بارسوال كرنے برتاريخ باقى رەجانے كا ذكر باوراس كا خير ميس بيد كالله تعالى فرمايا" لا يدل القول لدى "كميرے ياس بات نبيں بدلى جاتى ( پچاس نمازي فرض كردين تو پیاس ہی کا ثواب ملے گا) اور سدر قائنتہیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اسے رنگوں نے ڈھانیہ رکھا تھاجنہیں میں نہیں جانتا، پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا، وہاں دیکھتا ہوں کہ موتیوں کے گنبد ہیں اوراس کی مٹی مشک کی ہے۔

> صفحہ ۵۲۸ بربھی حضرت امام بخاری نے صدیث معراج ذکر کی ہے، وہاں بھی حفرت انس سے بواسط حفرت مالک بن صعصعہ انصاری روایت کی ہے اس میں البیت المعوركة ذكركے بعد يول ہے كہ پھرميرے باس ايك برتن شراب اور اور ايك برتن ميں دودھاورایک برتن میں شہدلایا میامی نے دودھ نی لیاجس پرحضرت جرائیل نے کہا ہی وہ فطرت ہے لیمنی دینِ اسلام ہے جس پرآپ کی امت ہے،اس روایت میں بیجی ہے کہ جب یانج نمازیں روسکئیں تو حضرت موی علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو

گ مِلْکِلاہِلِ

آپ نے فرمایا کہ سالت رہی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم (میں نے اُلے اسے یہاں تک سوال کیا کہ شرما گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں تسلیم کرتا ہوں)۔
(بخاری شریف)

#### معراج کی رات نمازوں کے علاوہ دیگر دوانعام کاملنا

ان احکامات، بشارت اور نماز پنجگانه کے علاوہ رسول اکرم کے گاوہ واور خاص عطیے عنایت ہوئے۔ ایک بیہ بشارت کہ استِ محمد بیہ کے بیس جو شرک کا مرتکب نہ ہوگا، وامنِ مغفرت کے سابیہ بیل اُس کو پناہ مل سکے گی۔ دوسرے سورہ بقرہ کا اختتا می رکوع اسی بارگاہ میں فرمانِ خاص کے طور پر مرحمت ہوا۔ اس رکوع بیل سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تحمیل میں فرمانِ خاص کے طور پر مرحمت ہوا۔ اس رکوع بیل سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تحمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کوسکھائے گئے ہیں۔ اس سے بیٹھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیہ کی بشارت بھی درحقیقت انہی آیات میں فہکور ہے۔

امن الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلِئَكُتهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ . وَقَالُوا سَمِعُنا وَاَطَعنَا عُفْرَانَكَ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ . وَقَالُوا سَمِعُنا وَاَطَعنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ السَمَعِيرَ . لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُساً إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيهَا رَبَّنَا وَإِلَيكَ السَمَعِيرَ . لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُساً إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيهَا مَا الكَتَسَبَتُ رَبِّنَا وَلا تَحمِلُ عَلَينَا إصرًا مَا الكَتَسَبَتُ رَبِّنَا لَا تُواجِئنا إِنْ تَسِينَا آو أَخطأنا ربَّنا وَلا تَحمِلُ عَلَينَا إصرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا . ربّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَالا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغُفُ عَنَا وَازُحَمْنَا أَنتَ مَوُلانا فَانصُونَا عَلَى الْقُومِ الْكُلْفِرِينَ .

" بیغیراس پرایمان لایا جواس پراتر ااور تمام مسلمان بھی اُس پرایمان لائے، یہ سب کے سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پراوراس کے پیغیروں پرایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغیروں میں یہ تفریق کی تابوں پراوراس کے پیغیروں بین اور بحض کو مانیں اور بحض کو مانیں اور بحض کو مانیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو شنا اور ان کی اطاعت کی تواہ پروردگار! مجھکو شمان ور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو شنا اور ان کی اطاعت کی تواہ پروردگار! مجھکو بخش فر ما اور تیری ہی طرف کو جانا ہے، خدا کی خدا کے خدا کے

besturdubooks. Wordpress! نہیں ڈالتا جس نے اچھے کام کئے اور اپنے ہی لئے کئے اور بُرے کام کئے تو اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا،اے پروردگار!اگرہم بھول جائیں تو اس کی باز پرس ہم سے نہ کر،اے یروردگار! ہم براس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح ہم سے پہلوں برتونے ڈالا ہے،اے یروردگار! اورا تنابوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصوروں سے درگز رفر ما، ہمارے قصوروں کومعان کراور ہم بررحم فر ما، تو ہی ہمارا بروردگار ہے،توان لوگوں کے مقابلہ میں جو تیرے منکر ہیں ہماری مدوفر ما''۔

# معراج میں دیدارالی اور کلام اور عطائے احکام

اس میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم ﷺ شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یانہیں،اوراگررویت ہوئی تو وہ رویت بھری تھی رویت قلبی تھی، یعنی سر کی ہ تکھوں سے دیکھایا دل کی آنکھوں سے دیدار کیا۔جمہور صحابہاور تابعین کا یہی مذہب ہے کہرسول اکرم ﷺ نے اپنے پروردگارکوسر کی آنکھوں سے دیکھااور محققین کے نز دیک یہی قول راجح اور حق ہے۔

حضرت عائشه صديقة "رؤيت كاانكار كرتى تخيس اورحضرت ابن عباس" رؤيت كو ثابت كرتے تھے اور مانتے تھے، جمہور علماء نے اس قول كور جمح دى ہے۔

سورة النجم مين جوثُمَّ دَنا فتَدَلَّى اور ولقَد رَاهُ نَزِلَةً أُخُورَى ٥ عِندَ سِدُرَةِ المنتها ، آیا ہاں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان میں حضرت جرائیل کا دیکھنا مراد ہے رسول اکرم کھی خدمت میں حضرت جرائیل انسانی صورت میں آیا کرتے تھے سدرۃ المنتهٰی کے قریب آپ نے ان کواصل میں اور اس حالت میں دیکھا کہان کے جیسو پر تھے انہوں نے اُفق کو بھر دیا تھا۔

حضرت عبدالله ابن مسعودٌ بهي بهي فرماتے تھے كه فكان قَابَ قُوسَينِ أو أدنى اور دای مِنُ اینتِ رَبِّ الحُبولی سے حضرت جرائیل کا قریب ہونااور دیکھنامراد ہے اور besturduhoo)

حضرت مولا ناادريس كاندهلوي اني كتاب سيرة المصطفىٰ ميں لکھتے ہيں كہـ

بعدازاں پھرآپ کوعروج ہوااورا پسے بلندمقام پر پنچے کہ جہاں صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جوآ واز بیدا ہوتی ہے اس کوسریف الاقلام کہتے ہیں اس مقام پر قضاء وقدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ ملاکۃ اللہ امورالہ یہ کی کتابت اوراحکام خداوندی کی لوح محفوظ نے قل کررہے تھے۔

تنبید .....ا حادیث بی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الا قلام سدرة انتہی کے بعد ہے اس لئے کہ احادیث بیل مقام صریف الا قلام کا عروج سدرة انتہی کے لفظ م سے ذکر کیا گیا ہے۔ نیز سدرة انتہی کواس لئے سدرة انتہی کہتے ہیں کہ اوپر سے جواحکام نازل ہوتے ہیں ان کامنتی یہی مقام ہے معلوم ہوا کہ سدرة انتہی کے اوپر کوئی اور مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکویدے کا نزول ہوتا ہے، وہ یہی مقام صریف الا قلام ہے کہ جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکویدے کا نزول ہوتا ہے، وہ یہی مقام صریف الا قلام ہے گویا کہ مقام صریف الا قلام تدابیر الی و تقادیر خداوندی کا بلاتشید و مشیل مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ سدرة انتہی اور جنت اور جہنم کے بعد رسول اکرم مشیل مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ سدرة انتہی اور جنت اور جہنم کے بعد رسول اکرم فداوندی کا ذکر صریف الا قلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ادر مفہوم ہوتا ہے کہ خداوندی کا ذکر صریف الا قلام سکر دو آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ادر مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الا قلام سکر دو آئنتی کے بعد ہواللہ سجانہ و تعالی اعلم۔

آپ و الله مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدی میں پہو نے کہا جا تا ہے کہ آپ کی سواری کے لئے ایک رفرف ( یعنی ایک سبز ملی مسند ) آئی اس پرسوار ہوئے اور بارگاہ دنی فقد لی فکان قاب قوسین اوادنی میں پہنچے۔

قاضی عیاض شفاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنی فتدلی میں تقدیم وتا خیراصل میں اس طرح ہے فتدلی فدنا اور معنی بیہ ہیں کہ حضرت محمد بھی کی سواری کے لئے عب معراج میں ایک رفرف اتری آپ بھی اس پر بیٹھ کئے پھر آپ بلند کئے گئے یہاں تک اپنے پروردگار کے قریب بہنچ گئے۔

besturdulooks.wordpress.co

حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ کے فرمایا کہ۔"میرے لئے آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نوراعظم کودیکھا اور پردہ میں کہ۔"میرے لئے آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نوراعظم کودیکھا اور پردہ میں سے موتیوں کی ایک رفرف (مند) کودیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہاوہ مجھ سے کلام فرمایا"۔

رسول اکرم بھی جب مقام دنافتد لی اور حریم قرب میں پہو نچے توبارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بیل سجدہ نیاز بیال کے اور نورالسلموت والارض کے جمال بے مثال کو جاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلاواسطہ کلام خداوندی اوروحی ایز دی سے مشرف اور سرفراز ہوئے ف و حلی اللی عبدہ مَا اَو حلی .

امام طبرانی اور حکیم ترفدی نے حضرت انسٹ سے روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے بیار شاد فرمایا کہ میں نے نوراعظم بعنی نورالی کودیکھا پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی جو جائی بعنی مجھے سے بلاواسطہ کلام فرمایا۔

حضرت ابن عباس کی اس روایت سے دنا فقد لی اور فاوی الی عبدہ مااوی کی تغییر بھی ہوجاتی ہے کہ آیت میں دنو اور تدلی سے حق جل شانہ کا ایبا قرب خاص اور تام مراد ہے کہ جس کے ساتھ دیدار پر انوار اور مسرت التیام بھی ہواور ف او حلی الی عَبدہ مَا اُو حلی سے بلا واسطہ مکالمہ خداوندی اور بلا واسطہ کلام اور وی مراد ہاس لئے کہ دیدار کے بعد بالواسطہ کلام کے کیام عنی ، دیدار بلا واسطہ کے بعد کلام بلا واسطہ بی کاذکر مناسب اور موزوں ہے۔ کلام کے کیام عنی ، دیدار بلا واسطہ کے بعد کلام بلا واسطہ بی کاذکر مناسب اور موزوں ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ بھی سے کلام فرمایا اور پچاس نمازیں آپ بھی کو اس کی امت پر فرض اللہ تعالی نے آپ بھی سے کلام فرمایا اور پچاس نمازیں آپ بھی کو اس وقت تین عطیے مرحمت فرما تیں سے حسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ بھی کواس وقت تین عطیے مرحمت فرمائے۔ (۱) پانچ نمازیں (۲) اور خواتیم سورۃ بقرہ یعنی سورہ البقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطاکیا گیا جن میں اس امت پر چق تعالی کی کمال رحمت اور لطف وعنایت اور تخفیف اور سے والے اور عفواور مغفرت کا فرین کے مقابلہ میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے جس کی برنگ

دُعااس میں امت کو تعلیم وتلقین کی گئی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ سورہُ البقرہ کے اخیر میں جو گئی۔ دعا ئیس تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگوہم تمہاری بیتمام دعا ئیس اور درخواسیں قبول کریں گے۔

ولو لم تردنیل ما نرجو و نطلبه من فیض جودک ما علمتنا الطلبا اگر تیرااراده بم کواین دریائے کرم سے بمارے مطلوب عطانہ کرنے کانہ ہوتا تو ہم کوطلب اوراستدعاء کی تعلیم بھی نددیتا یعنی درخواست کامضمون بی ندیتا تا۔ تیسراعطیہ آپ کوطلب اوراستدعاء کی تعلیم بھی نددیتا یعنی درخواست کامضمون بی ندیتا تا۔ تیسراعطیہ آپ یہ عطا کیا گیا کہ جوشخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ گردانے اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگز رفر مائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کوکافروں کی طرح بمیشہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگز رفر مائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کوکافروں کی طرح بمیشہ بمیشہ کے لئے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ کسی کوانبیاء بیہم السلام کی شفاعت سے معاف کرے گا اور کسی کو ملائکہ کرمین کی شفاعت سے اور کسی کوانبی خاص رحمت اور عنایت سے جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔

اور حضرت ابو ہر برقائی ایک طویل صدیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اثناء کلام میں رسول اکرم بھی ہے یہ فرمایا کہ۔ آپ بھی ہے آپ بھی کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لئے بشیرونڈ برینا کر بھیجا اور تیرا سینا کھولا اور تیرا بوجھا تارا اور تیری آواز کو بلند کیا میری تو حید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جا تا ہے اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا شرف اور فضیلت کے لحاظ ہے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا اور آپ کی امت میں سے پچھلوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سین بی انجیل ہو تھے یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر تکھا ہوا ہوگا اور آپ بھی کو وجود نورانی اور وحانی کے اعتبار سے اول انبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر انبیین بنایا اور آپ و ہور قالفا تھا اور خواتیم سورۃ البقرہ عطا کے جو اور تی بھی کو حوش کو شرعطا کی اور آٹھ چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں اسلام اور مسلمان کا لقب اور آجرت اور جہا داور نماز اور صدقہ اور سے کی اور آپ کی امت کو دیں اسلام اور مسلمان کا لقب اور آجرت اور جہا داور نماز اور صدقہ اور

besturdubooks.wordbress.com

صوم رمضان اورامر بالمعروف اورنهي عن المنكر اورآپ كو فاتح اور خاتم بنايا يعني اول الانبياء اورآخرالا نبياء بنايا\_

الغرض الله تعالى نے اس مقام قرب میں حضور کو گونا گوں الطاف وعنایات سے نوازا اورطرح طرح کے بشارات ہے مسرور کیا اور خاص خاص احکام وہدایت دیئے سب سے اہم حکم بینقا کہآپ ﷺ کواورآپ ﷺ کی امت کو بچپاس نمازوں کا حکم ہوا۔رسول اکرم ﷺ بیا تمام احكام ومدايت لے كربصد ہزارمسرت واپس ہوئے۔واپسى ميں پہلے حضرت ابراہيم خلیل اللّٰہ سے ملے حضرت ابراہیمؓ نے ان احکام وہدایت اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق ت کھنہیں فرمایا، بعد ازاں موی علیہ السلام پر گزر ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تھم ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا دن رات میں بچاس نمازوں کا حکم ہوا حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا که میں بنی اسرائیل کاخوب تجربه کرچکا ہوں آپ کی امت ضعیف اور کمزورہے وہ اس فریضہ کوانجام نہیں دے سکے گی۔اس لئے تم اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤاورا پنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کرو۔رسول اکرم ﷺ واپس گئے اور الله رب العزت سے تخفیف کی درخواست کی حق تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کردیں۔ پھرحضرت موسیٰ علیہ السلام كے ياس آئے، انہوں نے پھريمي بات كهى۔آب على پھر گئے اور تخفيف كى درخواست كى مکررستخفیف کے بعد جب یانچ نمازیں رہ گئیں اور پھر بھی حضرت موی علیہ السلام نے يمى مشوره ديا كه جائي اور الله تعالى سے تخفيف كى درخواست كى جائے تو آپ على نے ارشادفر مایا که میں نے بار بار درخواست کی اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ آپ علی حضرت مویٰ علیہ السلام کو بیہ جواب دے کرآ گے روانہ ہوئے۔غیب سے آواز آئی کہ بیہ یانچ نمازیں ہیں مگر بچاس کے برابر ہیں یعنی ثواب میں بچاس ہیں اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔میرےعلم میں ای طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض یانچ نمازیں ہیں اور بچاس سے یا نچ تک پیرتدریج ونزتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بناء پراختیار کی گئی جیسے طبیب کےمعالجہ میں ترتیب وتدریج حکمت اور مصلحت برمبنی ہوتی ہےاور مریض اپنی لاعلمی (بحواله سيرت المصطفى ﷺ)

کی وجہ سے اس کوتغیر و تبدل سمجھتا ہے۔ واللہ اعلم۔

Desturdubooks, Notablish, نوٹ .....دیدار الیٰ ہے متعلق کچھ صفحات بعد اکابرین اسلام کی مزید تحقیقات انشاءاللەنغالى ہم پیش كریں گے يہاں برسبيل تذكر مختصر ذكر كيا گيا ہے۔

معراج ہے واپسی پر قرایش کی تکذیب اوران پر ججت قائم ہونا

بیت المقد*س تک پہنچنا بھروہاں ہے آ سانوں تک تشریف لے ج*انااور مکہ معظمہ تک واپس آجانا ایک ہی رات میں ہوا، واپس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جوشام سے واپس آرہاتھا، صبح کو جب آپ ﷺ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے اور حضرت ابو بکرصدیق سے پاس پہنچے ان سے کہا کہ محد ( اللہ علی ایک کرر ہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس اس طرح سفر کیا، پھر صبح ہونے ے پہلے واپس آ گئے حصرت ابو بکر "نے اوّل تو یوں کہا کہتم لوگ جھوٹ بولتے ہو (انہوں نے ایسانہیں کہا) فتم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں سے بیان وے رہے ہیں،اس يرحضرت ابوبكرصديق في كها ان كان قاله فقد صدق كالرانهول في بيان كياب تو سے فرمایا ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیاتم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو،انہوں نے فر مایا کہ میں تواس ہے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تقیدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے ای وجدان کالقب صدیق پڑ گیا۔ (البدیة والنہلة)

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے اچھااگرآپ رات بیت المقدس گئے تھے،اس کودیکھاہے،اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتا ہے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں؟ (یعنی اس کے ستون دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کردیا) اس وقت آپ اللے حطیم میں تشریف رکھتے تھے،آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کدان لوگوں کے سوال پر مجھے بری بے چینی ہوئی کہاں جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی ، میں نے بیت المقدس کودیکھا تو تھالیکن خوب

besturdubooks.wordpress.com

اچھی طرح اس کی ہر ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا (اس کا کیاا ندازہ تھا کہان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا)لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کومیری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ یو چھتے تھے میں ان سب کا جواب دیتار ہا۔

لِعِصْ روايات مِس بول ہے فیجلی الله لی بیت المقدس فطفقت أخبرهم عن ایساتیه و أنا أنظر اليها لله تعالى نے بیت المقدى كوميرے لئے واضح طریقے يردوشن فرمادیا میں اسے دیکھتار ہااوراس کی جونشانیاں یو چھر ہے تھےوہ میں انہیں بتا تار ہارسی بندی تفیرابن کثیرج سمیں ہے کہ جبآب ﷺ نے بیت المقدی علامات سب بنادیں تو وہ لوگ جوآب علی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کررے تھے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم بیت المقدل کے بارے میں سیجے بیان دیا۔ رسول اكرم ﷺ نے قریش مكه کو بیرسی بتایا كه مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا۔ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے انہیں بتایا کہتمہارااونٹ فلاں جگہ پر ہے، بیاس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جار ہاتھا، پھر جب میں واپس آر ہاتھا تو مقام ضجنان میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ سور ہے ہیں ،ایک برتن میں یانی تھا جے انہوں نے کسی چیز ہے ڈھا تک رکھا تھا میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور یانی بی کراس طرح ڈھا تک دیا جس طرح سے ڈھکا ہوا تھا (اہل عرب دودھاور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرج پر اعتر اض نہیں کرتے تھے ایسی بلاا جازت استعمال میں لا نا ان کے ماں رواج یذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے) آپ ﷺ نے مزید فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے، ان کے آگے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے او برسامان کے دوبورے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا، اور دوسرا سفید رنگ کا ہے، یہ بات س کروہ لوگ جلدی جلدی تعیم کی گھائی کی طرف چل دیتے ، وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قا فلہ آرہا ہے اوراس کے آ کے وہی اونٹ ہے، جب اس قافلے برگزرنے کی تصدیق ہوئی تو ان لوگوں نے قافلے

besturdubooks.nordpress. والول سے بوجھا کہتم نے کسی برتن میں یانی رکھا تھا انہوں نے کہا ہاں! ہم نے ایک برتن میں یانی ڈھا تک دیاتھا، پھردیکھا کہوہ برتن اسی طرح ڈھا نکا ہوا ہے کیکن اس میں یانی نہیں ہے چھر قافلہ والوں سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! ہارا اونٹ بدک کر چلا گیا تھا، ہم نے ایک آ دمی کی آ واز سُنی جوہمیں بلار ہا تھاریتہارا اونث ہے، یہ آوازسُن کرہم نے اسے پکڑلیا۔بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے قافلہ والوں کوسلام بھی کیا تھا،اوران میں بعض سننے والوں نے کہا یہ حضرت محمد ﷺ کی آ واز ہے۔ ای طرح کے جے میں رسول اکرم ﷺ نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے ہیں ان میں ایک ہرقل کے نام بھی تھا جورومیوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس وفت اس کے ذیر تکیس تها، وهشام آیا ہوا تھا، ادھر حضرت دحیہ کلبی آپ ﷺ کا والا نامہ لے کرشام پنجے اور وہ بھرہ کے گورز کودے دیا۔اس نے ہرقل کو پہنچادیا، بیاس وفت کی بات ہے جبکہ قریش مکہ کا ایک قا فلہ تجارت کے لئے ملک شام پہنیا ہوا تھا، ہرقل نے کہا کہ دیکھو پچھ عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہیں بلاؤ تا کہ میں ان سے ان صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کروں،جنہوں نے میرے ماس خط لکھا ہے: چنانچہ بیلوگ ہ قل کے دربار میں حاضر کئے كئے، ہرقل نے يو جھاتم ميں ان صاحب سے قريب تركون ہے جواينے كوالله كانبى بتا تا ہے۔

ابوسفیان بھی تا جروں کے قافلہ میں تھے ابوسفیان نے کہا کہ میں قریب تر ہوں۔ ہرقل نے ابوسفیان سے کہا کہ دیکھو میںتم سے سوال کروں گاضچے جواب دینا۔ ابوسفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے،رسول اکرم ﷺ کے مخالف تھے، انہوں نے جایا کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے آپ بھی کی حیثیت گرجائے (نعوذ باللہ) اور آپ بھی کے دعوائے نبوت میں وہ آپ کوسیانہ سمجھے۔

بہت ہی سوچ بیار کے بعد ابوسفیان نے بیہ بات نکالی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی سرز مین سے ایک ہی رات میں آیا اور بیت المقدس پہنچا، اور پھراسی رات میں صبح ہونے ے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا (ابوسفیان کا خیال تھا کہ بیا ایس ایسی بات ہے جس کی وجہ سے

besturdubooks. Wordpress تیمرآپ کے بارے میں ضرور ہی بدگمان ہوجائے گالیکن ہوایہ کہ) دہاں قیصر کے پاس نصرانیوں کا ایک یا دری کھڑا ہوا تھا، ابوسفیان کی بات سُن کروہ یا دری بولا کہ ہاں مجھے اس بات كاعكم ب(جس ميں ايبا واقعہ ہوا ہے كہ وہاں بعض حضرات آئے اور انہوں نے نماز یڑھی) قیصرنے اس کی طرف دیکھااور دریافت کیا کہ بچھے اس کا کیا پہت ہے؟ اس یا دری نے کہا کہ میں روزاندرات کو مجد کے دروازے بند کر کے سوتا تھا نہ کورہ رات میں جب میں نے سارے دروازے بند کر دیئے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہوسکا۔اس وقت وہاں جولوگ موجود تھے میں نے ان سے مدد لی اور ہم سب نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ہم اسے حرکت نہ دے سکے ،ایبامعلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کواس جگہ سے ہٹارہے ہیں ،اس یا دری نے بتایا کہ میں دوباب کھلے چھوڑ آیا اور جب صبح کوواپس آیا تو دیکھا کہ سجد کے گوشہ میں پھر کے اندرایک سوراخ ہے اوراس میں ایک جانور کے باندھنے کا نشان ہے۔ بیدد کم*ھ کر* میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیددرواز ہ آج اس لئے کھلا رکھا ہے کہ یبال کسی نی کی آمہوئی ہاوراس نے ہاری مسجد میں نماز پڑھی ہے۔(تغیرابن کیر)

#### معراج کے سفر کے بعض مشاہدات

معراج کے سفر میں رسول اکرم ﷺ نے بہت ی چیزیں دیکھیں جو حدیث اور شروح حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں۔جن کوامام بیہجی " نے دلائل المنوة جلد دوم میں اور حافظ نورالدین بیٹی نے مجمع الزوائد جلداول میں اور علامہ محمسلیمان المغربی الردانی نے جمع الفوائد جلدسوم (طبع مدینه منوره) میں اور حافظ ابن کثیرٌ نے این تفسیر میں ،اور علامه ابن ہشام نے این سرت میں جمع کیا ہے۔

عالم علوی میں جو چیزیں ملاحظ فرمائیں، روایات سابقہ میں ان میں سے بہت ی ذكركروي كئيں ہیں۔اب عالم سفلی كے بعض مشاہدات ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

معراج کی رات حضرت موسیٰ التلینین کوقبر میں نماز پر صفے ہوئے دیکھنا

besturdubooks

حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایات ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں حضرت موی علیہ السلام پرگز راوہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

معراج میں ان لوگوں پرگزرنا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کائے جارہے تھے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیجی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد
فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں، میں نے پچھلوگوں کو دیکھا جن کے
ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کائے جارہے ہیں، میں نے حضرت جرائیل سے دریافت کیا
کہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیآپ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو
بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ
آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو وہ با تیں کہتے ہیں جن پرخود عامل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی
کتاب پڑھتے ہیں اور اللہ تھا گئی

معراج کی رات ایسے لوگوں پرگزرنا جوابیے سینوں کوناخن سے چھیل رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایات ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پرگز راجن کے تا ہے کے ناخن تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہے ہیں۔ (روہ ابوراؤ دیمانی المقلقة)

#### معراج کی رات مُو دخوروں کی بدحالی دیکھنا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جسے سرکرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے پیٹ اتنے بوے بوے تھے (جیسے انسانوں کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر ہے ان کے

besturdubooks.wordpress.com پیٹوں میں نظرآ رہے تھے میں نے کہا کہاہے جرائیل! پیکون لوگ ہیں؟انہوں نہ کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ ( بحواله فحكوة )

# معراج كى رات فرشتول كالبجهالكانے كے لئے تاكيدكرنا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایات ہے که رسول اکرم ﷺ نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں ایک سے بات بھی تھی کہ آپ ﷺ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ اپنی امت کو حجامت بعنی تجھنے لگانے کا حکم دیجئے عرب میں تجھنے لگانے کا بہت رواح تھا،اس سے زائد خون اور فاسدخون نکل جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مرض جوعام ہو گیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے،لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے،رسول اکرم ﷺ اپنے سرمیں اور اپنے مونڈوں کے درمیان مچھنہ لگواتے تھے۔ (مشكوة المصابح ازتر مذى دابن بلبه)

#### معراج کی رات مجاہدین کے اجرکوملاحظہ کرنا

حضرت ابو ہرری اٹنے بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ حضرت جرائیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم پرگزر ہوا کہ جوایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اورایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں،اور کاٹنے کے بعد پھرولی ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی،آپ ﷺ نے حضرت جبرائیل سے دریافت فر مایا کہ بیہکون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ بیلوگ اللّٰد کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں،ان کی ایک نیکی سات سوگنا تک بڑھادی جاتی ہے اور بیلوگ جو کچھٹر چ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کابدل عطافر ماتا ہے۔

معراج کی رات ایسےلوگوں برگزرنا جن کےسر پیخروں سے کیلے جارے تھے پھرآپ ﷺ کا ایک قوم پرگزر ہوا جن کے سرپھروں سے کیلے جارہے تھے، کیلے جانے کے بعد پھرویے ہی ہوجاتے ہیں جیسے پہلے تھے،اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا ،آپ ﷺ نے یو چھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ بیدوہ لوگ ہیں جونماز ہے کا بلی کرنے والے ہیں بسوتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔

#### معراج كى رات زكوة نددين والول كى بدعًا لى ملاحظه كرنا

پھرایک فوم پرگزر ہوا کہ جن کی شرمگاہوں پرآ گے اور پیچھے چینھڑے لیئے ہوئے میں، اور اونٹ اور بیل کی لمرح جرتے ہیں، اور ضریع اور زقوم بعنی کانٹے دا ر اور ضبیث درخت اور جہنم کے پھر کھارہے ہیں آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جرائیل نے کہا کہ بیوہ لوگ ہیں کہ جوابینے مالوں کی زکو قانبیں دیتے۔

# معراج کی رات سر اہوا گوشت کھانے والے لوگوں پر گزرنا

پھرآپ بھاکا ایک ایسی قوم پرگزرہواجن کے سامنے ایک ہانڈی ہیں پکاہوا گوشت ہے، اور ایک ہانڈی ہیں کیا اور سڑا گوشت رکھا ہے، یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھارہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ بھانے نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جرائیل نے کہا کہ یہ آپ بھائی امت کا وہ خص ہے کہ جس کے پاس طلال اور طیب عورت موجود ہے مگروہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، اور ضبح تک ای کے پاس رہتا ہے اور آپ بھائی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ درات گر ارتی ہے۔

معراج كى رات ككر بول كابرا كفاالهانے والے كوملاحظه كرنا

پھرایک مخص پرآپ ہے گا کا گزرہوا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گھڑ ہوہ اسے اٹھانہیں سکتا (لیکن) اور زیادہ بڑھانا جا ہتا ہے، آپ ہے نے دریافت فرمایا کہ بیکون مخص ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ بیوہ مخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ،اور مزیدا مانتوں کو بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔

besturdubooks.wordpress. معراج کی رات ایک بیل کا چھوٹے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا اس کے بعدایسے سوراخ برگزر ہوا جو چھوٹاسا تھا اس میں سے ایک برا بیل نکلا، بیل جا ہتاہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھراسی میں داخل ہوجائے ،آپ بھے نے سوال فر مایا کہ بیکون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ بیرو شخص ہے جوکوئی بڑاکلمہ کہہ دیتا ہے (جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے)اس پر وہ نادم ہوتا ہےاور جا ہتا ہے کہاس کو واپس کردے پھراس کی طاقت نہیں رکھتا۔

# معراج كى رات جنت كى خوشبوكا يانا

چرآپ على ايك ايسى وادى يرينيج جهال خوب الحجمى خوشبوآرى تقى اورمتك كى خوشبوتھی ،اورآ وازبھی تھی ،آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ جنت كى آواز ہے، وہ كم ربى ہے كداے ميرے رب! جولوگ ميرے اندر رہنے والے ہيں وہ لاہیئے ،اوراپناوعدہ بورافر مائے۔

## معراج کی رات دوزخ کی آوازسننا

اس کے بعدایک اور وادی برگز رہوا، وہاں صوت منکر یعنی ایسی آوازیں سی جونا گوار تھی،آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ بدکیا ہے؟ حضرت جرائیل نے جواب دیا کہ بہجہم ہے، بیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کررہی ہے کہ جولوگ میرے اندررہنے والے ہیں ان کو كِيَّ سِيِّ اورايناوعده يورافر ماسيئے۔

# معراج كى رات ايك شيطان كاليجهيلكنا

موطا امام ما لک میں بروایت بیجیٰ بن سعید مرساؤ نقل کیا ہے کہ جس رات رسول ا کرم ﷺ کوسیر کرائی گئی تو آپﷺ نے جتات میں سے ایک عفریت کودیکھا جوآ گ کا شعلہ لئے ہوئے آپ بھاکا پیچھا کررہاتھا، آپ بھی جب بھی (دائیں بائیں)التفات فرماتے وہ

ده جلد جول

نظر پڑجا تا تھا،حضرت جرائیل نے عرض کیا کہ کیا ہمی آپ کوایسے کلمات نہ بتادوں کہ ان کو آ آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بچھ جائے گا اور بیا ہے منہ کے بل گر پڑے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بتادواس پرحضرت جرائیل نے کہا کہ کیلمات پڑھیں۔

أعوذُ بِوَجهِ اللهِ الكريم وبِكلِماتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللَّاتِي لايجاوزهن برولا فاجر، من شرما ينزل من السماء وشر مايعرج فيها، وشرماذر أفي الارض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، الاطارقايطرق بخيريا رحمن.

#### معراج شريف يعتعلق فوائدواسرار

معراج کے بارے میں تازل ہونے ہونے والی بی اسرائیل کی پہلی آیت کریرکو لفظ سبحان الذی سے شروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہوں کے خیال و گمان کی تردید کی ہے جواس واقعہ کو کال اور متنع سمجھتے تھے اور اب بھی بعض جائل ایسا خیال کرتے ہیں ، بیلوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صب پھے قدرت ہے ، وہ کی بھی چیز سے عاجز نہیں ، وہ جو چاہتا ہے کرسکتا ہے ، وہ جو چاہتا کے کرسکتا ہے ، وہ تھی اور عیب سے پاک ہے ، اس کی قدرت کا ملہ ہے ، کوئی چیز اس کے کے کھاری نہیں ۔ اور اسسولی بعیدہ جو فرمایا اس میں رسول اکرم کی کی شان عبدیت کو بیان فرمایا ہو جو بیان ایس میں رسول اکرم کی کی شان عبدیت کو بیان نہیں ای لئے بیان فرمایا ہو جو بیان بندہ ہوا کہ دو بیان ایندہ ہوا کہ نہیں اس کے کرسکتا ہو اللہ و عبد الوحمن ، اینا بندہ بیان اگرم کی شرف نہیں ایس کے دو الوحمن ، الاسسماء الی الله عبد الله و عبد الوحمن ، کراللہ کوسب سے زیادہ پیارانا م عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں۔ (سکو قالمان عبد اللہ و عبد الوحمن ، کراللہ کوسب سے زیادہ پیارانا م عبد اللہ اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ حمن ، اللہ کوسب سے زیادہ پیارانا م عبد اللہ اللہ اللہ و عبد اللہ حمن ، کراللہ کوسب سے زیادہ پیارانا م عبد اللہ اللہ اللہ عبد اللہ حمن ، اللہ کو کہ کہ دو اللہ کی کہ کہ کرالہ کی کرالہ کو کی کرالہ کرالہ کا کہ اللہ کو کہ دو اللہ کرالہ کرالہ کرالہ کو کہ کرالہ کے کہ دو کہ کرالہ کو کہ کرالہ کرا

ایک مرتبہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا ،اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فر مایا ہے، اور فر مایا ہے کہ اگرتم چا ہوعبدیت والے نبی بن جا وَاور اگر جا ہو بادشاہت

Desturdulo oks. wordpress.com

والے نبی بن جاؤ، آپ نے مشورہ لینے کے لئے حضرت جبرئیل کی طرف دیکھا، انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا، آپ کے نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ (جوحدیث کی راویہ ہیں انہوں) نے بیان کیا کہ اس کے بعدرسول اللہ کھا تا تھے کہ میں انہیں کھاتے تھے، آپ کھی فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ (مقلوۃ المصابح)

واقعہ اسراء کو بیان کرتے ہوئے لفظ عبدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعہ کی تفصیل سُن کرکسی کو وہم نہ ہوجائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت ہے آگے بڑھ گئی، اور آپ کی شان میں کوئی ایبا اعتقاد نہ کرلے کہ مقام عبدیت ہے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایبا اعتقاد نہ کرلے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں غلو الوہیت میں شریک قرار دے دے اور جیسے نصلاٰ کی حضرت عیلیٰ علیہ السّلام کی شان میں غلو کرکے گمراہ ہوئے ، اس طرح کی کوئی گمراہی اُمت محمد یہ بھی میں نہ آجائے۔

اورقرآن کریم کی ای آیت میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اکرم کی کوایک رات مسجد حرام ہے مجد اقصلی تک سیر کرائی ، مبجد اقصلی د مبحد اقصلی تک سیر کرائی ، مبحد اقصلی د مبحد اقصلی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں گئی قول ہیں ۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے اس لئے اس کی صفت اقصلی لائی گئی ، اورایک قول ہیہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ، ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے ، (کوئی شخص مبحد حرام سے روانہ ہوتو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا، پھر بہت دن کے بعد مبحد اقصلی کہنچ گا، جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو مبحد حرام سے مبحد اقصلی تک جیابیس دن کا سفر تھا) اورایک قول ہیہ ہے کہ مبحد اقصلی اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیزوں سے یاک ہے در حرام سے مبادل کی اور خبیث کی در حرام سے مبادل کی کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث جیزوں سے یاک ہے

مسجداتصلی کے بارے میں اُلذِی بڑکنا حَولَهٔ فرمایا یعنی جس کے جاروں طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ، دینی اعتبار سے بھی اعتبار سے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کیبم السلام کی عبادت گاہ ہے، اور ان

oesturdubooks wo

حفرات كا قبلہ ہے، اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن كی طرف سفر كرنے كی اجاز سے دى گئی ہے اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن كی طرف سفر كرنے كی اجاز سے اس دى گئی ہے اور دنیا وى اعتبار سے اس لئے بابر كت ہے كہ وہاں انہاراورا شجار بہت ہیں۔

لنوية مِنُ ايلنا (تاكه بم الله بنده كوائي آيات يعن عجائب قدرت دكهائيس) ايك رات مين اتناله باسفر به وجانا ، اور حضرات انبياء يهم السلام على التناله باسفر به وجانا ، اور حضرات انبياء يهم السلام على التناله باسفر به وبنا ان كى امامت كرنا ، اور راسته مين بهت ى چيزي و يكهنا ، يرجج ائب قدرت مين سے تھا۔ إنسه هُو السّميعُ البّح بير (بلا شبرالله سننے والا اور ديم يكھنے والا ہے)

صاحب معالم المتزل لكھتے ہیں كەالىم فرماكريد بتایا كەاللەدعاؤں كاسنے والا هم اور التحديم التركياك و سب كھدد كھنے والا ہم اور رات كى تاريكيوں ميں حفاظت كرنے والا ہے۔

#### معراج كى رات براق كيا تفااور كيساتفا؟

لفظ براق، بریق سے شتق ہے جوسفیدی کے عنی میں آتا ہے، اور ایک بی تول ہے کہ بیلفظ برق سے لیا گیا، برق بحلی کو کہتے ہیں اس کی تیز رفتاری تو معلوم ہی ہے، اس تیز رفتاری کی وجہ سے براق کا نام براق رکھا گیا ہے۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق پر رسول اکرم وہ ایسے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام سوار ہوتے تھے، امام بیمجی سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام سوار ہوتے تھے، امام بیمجی سے پہلے اس براق کروگا نت الانبیاء تو کبد قبلی (اور حضرت انبیاء کرام علیہم السلام مجھے سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے ہیں)۔

## معراج کی رات بُراق کی شوخی اوراس کی وجه

سُنن ترفدی (تفیرسورة الاسراء) میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میرے پاس براق لایا گیا جس کولگام گئی ہوئی تھی، اور زین کسی ہوئی تھی، براق شوخی کرنے لگا۔ حضرت جرائیل نے کہا تو حضرت محمد ﷺ کے ساتھ

besturdulooks.Mordbress.cor شوخی کرتا ہے تیرے او برکوئی بھی ایساتخص سوار نہیں ہوا جواللہ کے نز دیکے حصرت مجمہ عظاسے زیادہ مکرم اورمعزز ہو، پیسنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہوگیا (پھراس نے اپنا نافر مانی کا انداز مجھوڑ ويا) \_ قال التومذي هذا حديث حسن غويب.

> دلائل المعوة ميس بكرآب الله فقاف فرمايا جب براق في شوخي كي تو حضرت جرائیل نے اس کا کان پکڑ کر محمادیا، پھر مجھےاس پر سوار کرادیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آب الله المقدس منج توحفرت جرائيل نے اپن انگل سے پھر ميں سوراخ كرديا بھراس بوراخ سے آپ تھانے بران کو با تدھا۔ (ابن کثیر)

> براق نے شوخی کیوں کی؟ اس کے بارے میں بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ ا یک عرصه درازگز رچکا تھااور زمانهٔ فترت میں (یعنی اس عرصهٔ دراز میں جبکه حضرت عیسیٰ علیه السلام اورحضرت رسول اكرم الله على عدرميان كوئى ني نبيس آياتها) براق بركوئى سوارنبيس مواتها وه نی می بات د کھھ کر حیکنے لگا۔

> اور بعض حضرات نے یوں کہاہے کہ براق کا چمکنا اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا كرآج مجھ يرآخرالانبياء على سوار مور ہے ہيں۔ بداياتى ہے جيے كدا يك مرتبرآب على حضرت ابو بمرصديق م جضرت عمر فاروق م أور حضرت عنان كے ساتھ شبير بہاڑير تھےوہ يها ژحر كت كرنے لگا آب اللے انفر ما يا تغربر جا! تيرے او برايك نبي ہے ايك صديق ہے اور دوشهيد بين\_

> الله تعالی کواس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کراسکتا ہے کیکن آپ ﷺ کو تشریفاً دکرا مابراق برسوار کرکے لے جایا حمیاء اگرسواری نہ ہوتی تو حمویا پیدل سفر ہوتا تو کیونک سواربنسبت پیدل چلنے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے آپ الکاکوسواری پرسفر کرایا گیا۔ جب مكه مرمدے بيت المقدس كے لئے روائلي ہوئي تو حضرت جرائيل بھي آپ الله كراته براق برسوار بوكة آب الله كو يحييه بنهايا اورخود بطور رببرك آكے سوار ہوئے۔ دونوں حضرات براق برسوار ہوکر بیت المقدس پہنچے، وہاں دونوں نے دورکعت نماز

پڑھی، پھررسول اکرم ﷺ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کونماز پڑھائی، جب آسانوں کی طرف تشریف لے جانے گئے تو ایک زیندلایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زیندسونے کا اور ایک چا ندی کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا، عالم بالا کاسفر کرتے وقت آپ ﷺ کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ اور حضرت جرائیل دونوں زینہ کے ذریعے آسان تک پہنچے اور آسان کا دروازہ کھلوایا۔

پہلے آسان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظہ ہے اور فرمایا کہ
اس پرایک فرشتہ مقررہے جس کا نام اساعیل ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر
فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں، جب رسول اکرم ﷺ نے سے بات بیان فرمائی تو بیآیت
تلاوت کی وَمَا یَعَلَمُ جُنُو دَ رَبِّکَ إِلَّا هُو .

(در ۲۹)

معراج کی رات پہلے آسان پردارونہ جہنم سے ملاقات ہونااور جہنم کا ملاحظہ کرنا
جب آپ کی ارد نیا یعنی قریب والے آسان میں داخل ہوئ تو جو بھی فرشتہ ملا تھا ہنتے ہوئے بشاشت اورخوشی کے ساتھ ملا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا، آئیس میں ایک ایے فرشتے ہوئے بشاشت اورخوشی کے ساتھ ملا تھا اور خیا بھی دی لیکن وہ ہنائہیں۔ آپ فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنائہیں۔ آپ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے بیا گرآپ سے پہلے یا آپ کے بعد کی کے لئے ہنتا تو آپ کی ملاقات کے وقت آپ کے سامنے اے ہنی آ جاتی یہ فرشتہ ہنتا ہی نہیں ہے، آپ کی ملاقات کے وقت آپ کے سامنے اے ہنی آ جاتی کہ فیصد دوزخ وکھائے، حضرت جرائیل سے فرمایا اس فرشتہ سے کہا کہ مجھے دوزخ وکھائے، حضرت جرائیل نے اس کے ہا کہ میامالک اور محمدا بھی نِ النار (اے مالک مجمد کی کودوزخ دکھا دون خوش مارتی ہوئی او پر دکھا دو) اس پر فرشتہ نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ کواپئی جگہ واپس کر دے، فرمایا کہ اے اس فرشتہ سے کہا کہ اس کو واپس کر دو، فرشتہ نے اس فرشتہ نے اس فرشتہ ہے اس کو واپس کر دو، فرشتہ نے اس واپس کر دو، فرشتہ نے اس واپس کر دو، فرشتہ نے اس فرشتہ ہے اس فرشتہ ہے اس فرشتہ ہے اس فرشتہ ہے اس واپس کر دو، فرشتہ نے اس واپس کر دو، فرشتہ نے اس فرشتہ ہے اس فرشتہ ہے

ہونے کا حکم دیاجس پروہ واپس چلی گئی جس پراس نے ڈھکن ڈھک دیا۔

besturdubooks.wordpress.com حفنرت جبرائیلؓ نے جب دروازہ کھلوایاتو آسانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جرائیل سے بیسوال کیا کہ آئے کے ساتھ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد اللہ ہیں اس پرسوال ہوا کیا انہیں بلایا گیاہے؟ حضرت جبرائیل جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے اس طرح دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ اوپر پہنچتے رہے۔ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ملاءِ اعلیٰ کے حضرات نے بیسوال کیوں کئے؟ کیا جبرائیل کے بارے میں انہیں بیگمان تھا کہ وہ ایک شخصیت کوساتھ لے آئے ہوں گے جسے اوپر بلایا نہ گیا ہو؟ اس کا جواب رہے کہ ملاءِ اعلیٰ کے حصرات کو پہلے ہے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے، کیکن رسول اکرم ﷺ کا شرف بڑھانے کے لئے اور خوشی ظاہر کرنے کے لئے بیسوال جواب ہوا، اور اس میں بیر حکمت بھی تھی کہ رسول اکرم ﷺ کو پبتہ چل جائے کہ آپ کا اسم گرامی ملاءِ اعلیٰ میںمعروف ہے۔ جب بیسوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ حضرت محمد ﷺ ہیں اگروہ آپ کے اسم گرامی ہے واقف نہ ہوتے اور آپ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد ﷺ کون ہیں؟ اسی سے پہلے سے درواز ہ نہ کھو لنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور وہ بیہ ہے کہ آپ کو بیہ بتانا تھا کہ آپ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے لئے آسان کا درواز ہبیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کر بلایا گیا ہو۔ جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور بار ہا آتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کسی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتا کیکن معراج کامہمان بے مثال مہمان ہے نہاس سے پہلے کسی کویہ مہمانی نصیب ہوئی نہاس کے بعد، اور مہمانی بھی ایسی نہیں کہ امریکہ والا ایشیا چلا آیا اور ایشیا والا افریقہ چلا گیا بعنی خاکی انسان خاک ہی برگھومتار ہا بلکہوہ ایسی مہمانی تھی کہ فرش خاک کار ہے والاسبع سلموات سے گزرتا ہواسدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ گیا جہاں اس جہیتے مہمان کے سواکوئی نہیں پہنچا۔ صلی اللہ

تعالیٰ علیه و آله بقدر کماله و جَماله . چونکه انسانو سیس کوئی و بال نیس جا تا اور و بال کی راه متبذل نیس جاس لئے حکمت کا تقاضایہ ہوا کہ ہر ہر آسان کا درواز و آمد پر کھولا جائے کہ و بال کے شائقین اور قیمین کو معزز مہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے اور یہ جان لیس کہ یہ کوئی ایس ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا اور جس کے لئے آج وہ درواز سے کھولے جارہے ہیں جو بھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے در حقیقت یہ اعزاز اس اعزاز سے زیادہ ہے کہ پہلے سے درواز سے کھلے رہیں جو دوسرول کے لئے بھی کھلے رہے ہیں (قال ابن المنیر حکمته التحقیق ان السماء لم تفتح الا من أجله بخلاف مالو و جد مفتوحا)۔

جوں ہی کوئی درواز ہ کھٹایا گہااس آسان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ مجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے اور پھر حضرت جبرائیل سے سوال وجواب ہوا، اس سے حاضرين كومهمان كانعارف اورتشخص حاصل ہوگيا پہلےسب نے مہمان كانام سُنا پھرزيارت کی۔مہران کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہےوہ درواز ہ کھٹکھٹانے ادر حضرت جرائیل کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہوگیا، ظاہر ہے کہ آمد کی عمومی اطلاع ہے یہ بات حاصل نہ ہوتی اور چونکہ بارگاہ رب العالمین کی حاضری کے لئے بیسفر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرانامقصد اعلیٰ نہ تھا اس لئے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ تھا ملاءِ اعلیٰ کے ساکنین متوجہ ہوتے رہے اور آپ کی زیارت کرتے رہے اور آپ آ كے بڑھتے رہے، دنيا ميں استقبال كے لئے استقباليكمين كافرادكو يہلے ہے جمع كرنا يراتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظرا جا تک سب کا حاضر ہونامشکل ہوتا ہے ۔ لامحالہ پہلے ہے آنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ وقت نہ نکل جائے لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ قو تیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل سفر کر کے جمع ہوسکتے ہیں۔ درواز ہ کھٹکھٹایا گیا ہے بھنک بڑی سب حاضر ہو گئے درواز ہ کھولتے وقت سب موجود ہیں۔ besturdulooks.wordpress.com معراج کی رات دُودھ بشہداورشراب کا پیش کیا جانااور آپ گا دُودھ کولے لینا صحیح مسلم میں جوروایت نقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدس ہی میں ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیااس کے راوی حضرت انس بن مالک میں صحیح مسلم کی دوسری روایت جوجلد ایر مذکورہے،جس کے راوی حضرت ابو ہر ریٹ ہیں اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدرة المنتلی کے قریب یینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی ہے کہ آپ اللے نے دودھ لےلیا، اور حضرت امام بخاری کی روایت میں ہے کہ بیت المعمور سامنے کئے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا، بیت المقدس میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں ،اور پھرعالم بالا میں حاضر خدمت کی تھنی ہوں اس میں کوئی منا فات نہیں ہے۔ دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً نقلا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے سیحے بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبہ بعض راویوں سے کوئی چیزرہ جاتی ہے جسے دوسراذ کر كرديتاب-ومع ذالك المشبت مقدم على من لم يحفظ ميح مسلم كاروايت میں رہمی ہے کہ آپ ﷺ نے دودھ لیا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی اس ہے معلوم ہوا کہ قائدادر پیشوا کے اخلاق اور اعمال کا انزاس کے مانے والوں پر بھی پڑتا ہے۔

> روایات ِ حدیث میں السد رة اکنتهای (صفت موصوف) اورسدرة المنتی (مضاف مضاف اليه) دونوں دار ہواہے۔لفظ 'سدرہ''عربی زبان میں بیرکو کہتے ہیں اور' المنتهٰیٰ'' کا معنی ہے انتہا ہونے کی جگہاں درخت کابینام کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہرسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اُوپر سے جواحکام نازم ہوتے ہیں وہ اسی پرمنعتیٰ ہو جاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر تظہر جاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھروہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جواعمال ہیں وہ وہاں تھہر جاتے ہیں پھراو پر اُٹھائے جاتے ہیں ) پہلے گزر چکا ہے کہ

خصوصیات مصطفی کی یعنی رسول آکرم کی اندیازی خصوصیات مصوصیات مصطفی کی اندیازی خصوصیات مصطفی کی اندیازی خصوصیات مصطفی کی اندیازی خصوصیات می این کی اندیازی خصوصیات می کردیازی خصوصیات می اندیازی خصوصیات می کردیازی کردیازی کردیازی خصوصیات می کردیازی کرد نے فرمایا کہاں پرسونے کے بروانے چھائے ہوئے تھے۔اس درخت کے بارے میں پی بھی حدیث میں وارد ہواہے کہ اس کی شاخوں کے سابیمیں ایک سوار سوسال تک چل سکتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کہ ساہ میں سوسوار سامیہ لے سکتے ہیں۔

#### معراج كى رات جنت ميں داخل ہونا اور نہر كوثر كاملاحظه كرنا

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ اس درمیان میں جبکہ میں جنت میں چل رہاتھا،احا تک میں ایک ایس نہریر ہوں جسکے دونوں کناروں پرایسے موتیوں کے تیے ہیں جو پی میں سے خالی ہیں ( یعنی یوراقبہ ایک موتی کا ہے ) میں نے کہا اے جبرائیل ! بیکیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہر کوثر ہے، جوآب کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، میں نے جو دھیان کیا تو کیا دیکھتا ہوں اس میں جومٹی ہے ( جس کی سطح پر یانی ہے )وہ خوب تیز خوشبو والامشک ہے۔

معراج كى رات حضرات انبياءكى ملاقات روحاني تقى يا اجسام كے ساتھ تقى حضرات انبیاء کرام علیهم السلام اینی قبور میں زندہ ہیں ۔حضور پر نور کا انبیاء کرام کا بیت المقدس اور آسان میں دیکھنااس سے یا تو ان کی ارواح مُبارکہ کودیکھنا مراد ہے یا مع اجهام عضربيرك ويجهنا مرادب كه حضور كے اعز از واكرام كے لئے انبياء كرام عليهم السلام كو مع اجسام عضریہ کے مسجدِ اقصیٰ اور آسانوں میں مدعوکیا گیا چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور میں جسموں کے ساتھ زندہ ہیں جیسا کہرسول اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا کہ ان اللہ حرمه الارض اجسام الانبياء (باشبالله نزيين يرنبيول كجمول كورام كرديا ہے۔وہ ان کے جسموں کو کھانہیں سکتیں ) اوراحوال برزخ کواحوال دنیا پر قیاس بھی نہیں کیا جاسكتااى لئے آنخضرت اللے نے حضرت موی علیہ السلام کوان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے

besturdulooks.nor دیکھاتھالہذا کوئی بعیرنہیں ہے کہ محداقصیٰ میں انبیاء کیہم السلام کوآپ نے ان کے اجسام عضریہ کے ساتھ موجود پایا اورانہیں نماز پڑھائی پھر آسانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں ہے جن ہے بھی ملاقات کی وہ وہاں اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے۔

> اوربعض علماءنے بیفر مایا کہ حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام کے اجسام تو قبور ہی میں رہے اور اللہ تعالیٰے نے ان کی ارواح کواجسام مثالیہ دے کرمتمثل فرمادیا ، اور اس حال میں آپ ﷺ کے پیچھے نماز پر بھی ،اور پھراو پر آسانوں میں ملاقا تنیں ہوئیں ،البتہ حضرت عیسیٰ عليه السلام چونکه زنده بی اُٹھالئے گئے اور ابھی ان کا دنیا میں آنا اور وفات پانا باقی ہے، اس لئے ان سے جوملا قات ہوئی وہ اسی جسم کے ساتھ ہوئی جود نیا میں ان کا جسم تھااور چونکہ بیہ ملاقات ان کی وفات ہے پہلے ہے اس لئے ان کو آنخضرت سرورعالم ﷺ کے صحابہ میں شار کیا گیاہے۔

> معراج کی رات آسانوں میں حضرات انبیاء کرامؓ سے جو ملاقاتیں ہوئیں ان کی ترتیب کے بارے میں کیا حکمت ہے؟

> حضرت سرورِ عالم على في خضرات انبياء كرام عليهم السلام كوبيت المقدس مين نماز پڑھائی، پھران حضرات ہے جس جس ہے اوپر ملاقات کرانی تھی وہ لوگ آپ ﷺ ہے يہلے آ انوں ميں پنج سے تھے۔ان ميں جن حضرات ے آپ ﷺ كى ملاقات موكى ان میں پہلے آسان پرحضرات آ دم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ، پھر اوپرتشریف لے جاتے رہے اور دوسرے آسانوں میں دیگر انبیاء کرا علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ان ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں بعض حضرات نے جکمت بتائی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ملا قات میں بیہ بتانا تھا کہ جیسے وہ جت ہے نکالے گئے جواس وقت ان کا وطن مالوف تھا۔ ای طرح آپ اللے کو بھی مکہ معظمہ سے مدینے کے لئے بھرت کا موقع آئے گا (مشہور تول

مِلدِ اولُ<sup>کار</sup>ک

کے مطابق چونکہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ منورہ سے پچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا تھا اس کئے ہیں آسان میں حضرت آدم علیہ السلام ہے ملاقات کرائی گئی)۔

حضرت عیسی اور کی علیم السلام سے دوسرے آسان میں ملاقات ہوئی اس میں ہے ہا کہ جس سے دوسرے آسان میں ملاقات ہوئی اس میں ہے بتایا کہ بجرت کے بعد شروع ہی میں یہودی وشمنی کریں گے اوران کی سرکشی بردهتی چلی جائے گی اور آپ کو تکلیف بہنچانے کے اراد ہے کرتے رہیں گے (جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسی اور حضرت کیے علیم السلام سے کیا )۔

تیسرے آسان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس میں بہ حکمت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ذیادتی کی ،اس طرح آپ کے جم ایکوں نے ان کے ساتھ ذیادتی کی ،اس طرح آپ کے قریش بھائی آپ سے دشمنی کریں گیاور جنگ کرنے کے لئے دارالجر ت میں پہنچیں کے بھرجس طرح حسنِ انجام حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا آپ کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگ چنانچہ کم معظمہ فتح ہوااور آپ کی زبان مبارک سے قریش کہ کے لئے وہی بات نکی جو یوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تشریب علیکم الیوم، (یسن)

چوتھ آسان پر حفرت ادر لیس علیہ السلام ہے ملاقات ہوئی اُن کے تذکرہ ہیں قر آن مجید میں فرمایا ہے ورَفَعُناهُ مَکاناً عَلِیًا. ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلندمر تبه عطافر مایا ہے۔

پانچویں آسان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس میں بتایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کوان کی قوم نے اذبیت دی پھروہ اپنی قوم میں محبوب ہو گئے اس طرح اپنی قوم کی ایڈ اوس کے بعد آپ مجبوب ہوجا کیں گے۔

چھے آسان میں حضرت موئی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جیسے ان کی قوم نے آپ کوستایا اس طرح کے واقعات آپ کو بھی پیش آسکے اس کورسول اکرم وہ انگانے ایک موقع پریوں ارشاد فرمایا لقد او ذی موسی باکٹو من هذا فصبو.

Desturdubooks. Nordpress.co.

ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ بیت المعور میں فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اس میں بیہ بتایا کہ آپ کی آخری عمر میں آپ کو مناسک جج کا موقع دیا جائے گا اور آپ کے ذریعے بیت اللہ کی تعظیم قائم ہوگئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب آخر میں ملاقات ہوئی انہوں نے کعبہ شریف بنایا تھا اور عالم بالامیں بیت المعمور سے فیک لگائے ہوئے تھے جو کعبہ شریف کی محاذات میں ہے یہاں زمین پربنی آ دم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور وہاں روز انہ فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں یہ لطیف مناسبت ہے۔

شیخ ابن ابی جمرہ نے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں پچھکمتیں بتا ئیں، انہوں نے فرمایا کہ سب سے قریب والے آسان میں آدم علیہ السلام سے اس لئے ملاقات ہوئی کہوہ اوّل الانبیاء بھی ہیں اوراوّل الآباء بھی ہیں وہ نبی بھی ہیں اور آپ کے باپ بھی ہی اور دوسرے آسان پر حضرت عیسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہونکہ آپ کے اور ان کونکہ آپ کے اور ان کے درمیان نبی نہیں گزرا۔ تیسرے آسان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ آپ کی امت حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ آپ کی امت حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں جنت میں داخل ہوگی۔

چوتھ آسان میں حضرت اور لیس علیہ السلام سے ملا قات ہوئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ور فعنا ہُ مگاناً علیّا (مریم)، اور چوتھا آسان ساتویں آسان کے درمیان ہے (علامہ بیکی نے الروض الانف میں بہت ہی اچھی بات کھی ہے اور وہ بیکہ حضرت اور لیس علیہ السلام سب سے پہلے وہ خف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا تھا چوتھ آسان میں ان سے ملاقات ہونے میں اس طرف اشارہ تھا کہ گذشتہ تین احوال ( مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جانا اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کا آپ سے دشمنی کرنا اور مکہ معظمہ فتے ہونا) کے بعد چوتھی حالت بیپیش آئے گی کہ آپ بادشا ہوں کو خطاکھیں گے جس میں اسلام کی دعوت ہوگی۔ چنا نے فتح کہ کے بعد ایسانی ہوا جس کے نتیجہ خطاکھیں گے جس میں اسلام کی دعوت ہوگی۔ چنا نے فتح کہ کے بعد ایسانی ہوا جس کے نتیجہ

میں بعض ملوک مسلمان ہوئے اور بعض نے سکے کرلی)۔

یانچویں آسان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ اپنے ہھائی حضرت موی علیہ السلام سے قریب ہیں اور حضرت موی علیہ السلام ان سے بلند تھے لیعنی چھٹے آسان پر تھے کیونکہ انہیں کلیم اللہ ہونے کی فضیلت حاصل ہے اور آخری آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ حضرت ابراہیم نبیوں میں آپ کے آخری باپ ہیں اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں خلیل کا مرتبہ سب سے بلند ہونا چاہیئے اس لئے وہ ساتویں آسان میں تھے اور چوئی حبیب کا مرتبہ لیل سے بھی بلند ہونا چاہیئے اس لئے رسول اکرم ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی او پرتشریف لے ہونا چاہیئے اس لئے رسول اکرم ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی او پرتشریف لے گئے۔ انتھی قول ابن ابی جمو ق. (بحوالہ فیج البرای)

معراج كى رات نمازوں كى تخفيف كاجوسوال كيا تو يانچ نمازيں رہ

جانے پرآ گے سوال نہرنے کی جامت

حضرت موی علیہ السلام کے توجہ دلانے پر جورسول اکرم ﷺ نے بار بار نمازیں کم کرانے کے لئے درخواست کی اور پانچ نمازیں رہ جانے پر جوآ گے سوال کی ہمت نہ کی ،اور فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔اس کے بارے میں حافظ ابن ججر ؓ نے ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ پانچ پانچ نمازوں کی کمی ہورہی تھی اور اب پانچ ہی رہ گئی تھیں ، تو اب مزید تخفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہ بنما تھا کہ گویا نماز بھی فرض نہ بانج ہی تا ہو اب میں میں تو اب مزید تخفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہ بنما تھا کہ گویا نمازوں کی فرض نہ رہے ، البندا آپ آگے درخواست کرنے پرشر ما گئے ،اور چونکہ تکوینی طور پر پانچ نمازوں کی فرض نہ فرض یہ تعین ہی تھی اس لئے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

عافظ ابن ججر ؓ نے فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ جوتخفیف کا سوال کرتے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ ﷺ کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ سب نمازیں فرض نہیں ہیں البتہ آخری مرتبہ کے سوال کے بعد جویائج نمازیں رہ گئیں تھیں ان

besturdubooks.wordpress.com كے بارے میں ریفین كرليار تو فرض ہى ہیں اس لئے آپ ﷺ نے اس كے بعد سوال نہیں كيا-ارشادِ خداوندى مِ كم مَايُبَدُّلُ القَولُ لَدَى عاس طرف اشاره تكاتا م

## معراج كى رات حضرت موى الطّيفين كارونا اوررشك كرنا

معراج کی روایات میں بہمی ہے کہرسول اکرم اللہ حضرت موی علیہ السلام سے آ کے بڑھے، تو حضرت موی علیہ السلام رونے لگے ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بعدایک غلام یعنی نوعم شخص کی بعثت ہوئی اس کی امت کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے،میری امت سے زیادہ ہوں گے۔حافظ ابن حجرٌ فنح الباري ميں لکھتے ہيں كەمعاذ الله حضرت موئ عليه السلام كابيرونا اور بيكہنا كه ان كى امت کے لوگ میری امت کے بانسبت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے بیابطور حسد کے نہیں تھا بلكه بطورافسوس كے تھا،اورافسوس اس بات كا تھا كەمىرى امت ميس مخالفت اور نافر مانى زياد ه تھی جس کی وجہ سے ان کی امت کوثو اب کم ہوا، اور اس کی وجہ سے حضرت مویٰ علیہ السلام کا ثواب بھی کم ہوا، کیونکہ امت جس قدر بھی عمل کرتی تھی اس کا ثواب اس کے نبی کو بھی ماتا تھا کیونکہ وہ ان کو دلالت علی الخیر کرنے والا تھا (اوراس سے امت کا ثواب کم نہیں ہوتا تھا) رسول اکرم ﷺ کا نواب بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کی امت میں فرمانبر داری کی شان بہت زیادہ ہے عبادت، طاعت، ذکر، تلاوت، حج، تصنیف، تالیف، جہاد، تعلیم تبلیخ میں بیامت بہتآ گے ہے۔

حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیہ جوفر مایا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا، یہ بطور تنقيص كنبيس تها بلكه الله تعالى كى قدرت عظيمه اوركرم عظيم ظاہركرنے كے لئے تها يعني سب نبیوں کے بعد آخر میں آنے والے نبی کوجس کی عمر دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ نتھی، بہت زیادہ برکات اورانعامات سے نوازا گیا،حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تو تھے، جنہوں نے بار بارتوجہ دلائی اوران کی فکر مندی ہے بجائے پچاس نمازوں کے پانچ نمازیں

. عبلبر اول ک

فرض رہ گئیں، انہوں نے تو مزید درخواست پیش کرنے کی کوشش کی ، اور فر مایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آز مایا ہے وہ لوگ اس سے کم نمازوں کی بھی پابندی نہیں کر سکے۔اس لئے رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ بس اب میں شر ماگیا، حضرت موی بھلا کیا حسد کرتے اور آپ کی شان میں کیا تنقیص کا خیال کرتے ، انہوں نے تو محبت اور شفقت کا مظاہرہ فر مایا۔

معراج کی رات حضرت ابراہیمؓ نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟ ایک بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہیں دلائی؟ حضرات اکابرنے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں،مقام خُلّت کا تقاضات کمی ورضاہے، جو حکم ہوامان لیا، آ گے سوچنا کچھنہیں، اور حضرت مویٰ علیہ السلام کلیم ہیں، مقام تکلم مقام ناز ہے، اور موجب انبساط ہے، جوکلیم جرائت کرسکتا ہے دوسرانہیں کرسکتا، پھرایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواہلِ شرک و کفرے زیادہ واسطہ پڑا تھا،ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمرِ مبارک صرف ہوئی، آپ کے انتاع اور امت اجابت کے افراد زیادہ تہیں ہوئے ، اور جولوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سیجے فر مانبر دار تھے، تا فر مانوں اور فاسقوں كرنگ وهنگ جيم خودنه ديكھے تھے جيسے حضرت موى عليه السلام كا ذہن شخفيف كرانے كى طرف چلا گیااورایئے تجربہ کااظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ف انبی قلہ بلوت بنبی اسوائیل و حبوتهم (سلمرید) یعن میں بن اسرائیل کوآز ماچکا ہوں ،اوراس تجرب کی بنیاد بر کہتا ہوں كراتى نمازى يرمناآپ الله كى امت كے لئے دشوار موگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی المتِ محمدیہ ﷺ خیرخوابی سے عافل نہ تھ، گر انہوں نے تکثیر حسنات کو پیش نظر رکھا جس کی وجہ سے بچاس نمازوں کی فرضیت کی خبرس کر دل باغ باغ ہوگیا اورخوشی کی انہا نہ رہی ، جب بیخبر لمی کہ کعبہ شریف بناتے وقت میں نے ربًا وَ ابْعَث فِیهِم رَسُولاً مِنهُم کے دریعہ جس امت کے لئے دعا کی تھی، وہ آج نوازی جاربی ہے، اورا سے دات دن میں بچاس مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف دیا جارہا

besturdubooks.wordpress.com

یہ جوفر مایا کہ جنت چیٹیل میدان ہے،اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر چہاس میں سب تجھے ہے لیکن اس کے لئے ہے جو دنیا میں ایسے کا م کر کے جائے گا جن کے ذریعہ جنت میں داخلہ ہوسکے جنت اپن محنت سے ملے گی ،اوراس کواس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کوئی بہت ا چھی زمین ہو مٹی بھی عمدہ ہو، یانی بھی میٹھا ہو، جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا، اوراس عمده یانی سے مینجانی کرے گا تواس کا پھل یا لے گالہذاد نیامیں نیک اعمال کرتے رہو، الله كاذكركرو،سبحان الله والحمد لله ولا الله الاالله والله اكبر يراها كرو،ان كويراهو گے تو جنت میں ان کے عوض درخت یا لو گے ، ای لئے ایک حدیث میں فر مایا کہ جس نے سبحان الله العظيم و بحمده كهااس ك لئ جنت مين أيك درخت لكا دياجائكا -معراج كى رات سونے كے طشت ميں زمزم سے قلب اطهر كا دھويا جانا واقعهٔ معراج جن احادیث مبارکه میں بیان کیا گیا ہے ان میں بیجھی ہے کہ آپ ﷺ کاسینہ مبارک جاک کیا گیا اور قلب مطہر کو نکال کرزمزم کے یانی سے دھوکرواپس اپنی جگه رکه دیا گیا، پھرای طرح طرح درست کردیا گیا جیسا که پہلے تھا، آج کی دنیا میں جب کہ سرجری عام ہو چکی ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور زمزم کے یانی سے جو دھویا گیا اس ے زمزم کے یانی کی فضیلت واضح طور پرمعلوم ہوئی، روایات میں بیجی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کوسونے کے طشت میں دھویا گیا اور پیربرتن جنت سے لایا گیا تھا، کیونکہ پیہ

برتن جنت ہے آیا تھا اور استعال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے، (سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں ہوئی) اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا، اور ایمان وحکمت ہے جرنے کا برین ستعال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا، اور ایمان وحکمت ہے جرنے کا بیمطلب ہے کہ اس سے آپ کی قوت ایمانیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت ہے لبرین ہونے میں اور زیادہ ترقی ہوگئی اور عالم بالا میں جانے کی قوت بیدا ہوگئی۔

نمازاللہ تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے، دیگرعبادات اسی سرز مین پررہتے ہوئے فرض
کی گئیں، کیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رسول اکرم
کی گئیں، اور وہاں بچپاس، پھر پانچ نمازیں عطا کی گئیں، اور ثواب بچپاس
می کا رکھا، رسول اکرم کی حضرت مولیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پر بار بار بارگاہ اللی میں
حاضر ہوکر نمازوں کی تخفیفی کے لئے درخواست کرتے رہے، اور درخواست قبول ہوتی رہی
عالم بالا میں بار بار آپ کی کی حاضری ہوتی رہی۔

besturdubooks.wordpress.com اللهِ وَبسرَكَاتُهُ بِين كرآبِ عَلَى خِرض كياكه اَلسَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين \_حضرت جرائيل نفوراتوحيدورسالت كي كوابي دياور اسهد أن لا إله إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ كَلمات اداكة \_

> نماز چونکہ دربار الی کی حاضری ہے،اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی، سُتر ہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تا کہ دلجمعی رہے، ادھراُدھرد یکھنے ہے منع فرمایا ہے، نماز پڑھتے ہوئے تشبیک یعنی الگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے اور بیشاب یا خانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ سے خشوع وخضوع باقی نہیں رہتا جو درباری حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

> حضرت ابوذر سی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشا وفر مایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتو برابراللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے، جب تک کہ بندہ خودا پنی توجہ نہ ہٹا لے، جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ ہیں رہتی۔حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگرتم میں ہے کوئی شخص نماز کے لئے کھ اہوتو کنکریوں کونہ چھوئے کیونکہاس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

> روایات حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہرسول اکرم بھیکواللہ تعالیٰ نے بیداری میں روح اورجهم کے ساتھ معراج کرائی ،اہل السنة والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ایک ہی رات میں آپ ﷺ مکه معظمہ سے روانہ ہوکر بیت المقدس میں پہنچے، وہاں حضرات انبیاء علیهم السلام کی امامت کی ، پھروہاں ہے آسانوں پرتشریف لے گئے ، وہاں حضرات انبیاء ملیم السلام سے ملاقاتیں ہوئی ،سدرۃ النتہیٰ کودیکھا،البیت المعمور کوملاحظہ فرمایا،ایسی جگہ بریہنچ جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں، عالم بالا میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں، پھر حضرت موی علیدالسلام کے بار بارتوجہ دلانے پراور خالق کا تنات رب العزت کی بارگاہ میں بار بار درخواست پیش کرنے پر یا نچ نمازوں کی فرضیت رہ گئی،اوراللہ تعالیٰ نے یا نچ نمازیں

قریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیئے اور جس قافلہ سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچے گیا،اورآپ ﷺ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھاوہ سب صحیح ثابت ہوگیاتو قریش کامنہ بندہوگیااورآ کے پچھنہ کہدسکے۔

> اب دورِ حاضر کے ملحدین واقعہ معراج کو ماننے میں تامل کرتے ہیں اوربعض جاہل بالكل ہى جھٹلا دیتے ہیں، اور پچھ یوں كہددیتے ہیں كہ خواب كا واقعہ ہے، بيلوگ بيہيں سوچتے اگر بیخواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہاس کا انکار کیوں کرتے؟ اور یوں کیوں کہتے كه بيت المقدى تك ايك ماه كى مسافت كيے طے كرلى؟ اور پھر انہيں بيت المقدى كى نشانیاں دریافت کرنے کی کیاضرورت تھی؟ سورۃ الاسراء کے شروع میں سبے طن الملذی اسوای بعبدم فرمایاے،اس میں لفظ بعبد م سے صاف ظاہر ہے کہ آ پروح اورجم دونوں كے ساتھ تشريف لے گئے ، نيز اسرىٰ يسرىٰ (معتل اللام) سے باب افعال سے ماضى كا صیغہ ہے بیجھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے،خواب میں کوئی کہیں چلا جائے اس کو سریٰ اوراسریٰ سے تعبیر نہیں کیا جاتا، کیکن جنہیں ماننانہیں ہے وہ آیتِ قرآنیہ اور حادیث صححه كا الكاركرنے ميں ذرائجي نہيں سوچتے۔ هدا هم الله تعالى.

> منکرین کی جاہلانہ باتوں میں ہے ایک بات بیہے کہ زمین کے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہواموجوز نہیں ہےاور فلاں فلاں گر ہ ہے گزرنالا زم ہےاورانسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا،اور فلاں کر ہے نہیں گز رسکتا، پیسب جاہلانہ باتیں ہیں،اوّل تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا بہلوگ دعویٰ کرتے ہیں ،اوراگران کی کوئی بات سیجے بھی ہوتو الله تعالیٰ کو یوری یوری قدرت ہے کہاہے جس بندہ کوجس گرہ سے جاہے باسلامت گزار دے،اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے، ہوااور سانس لینے کو بھی تو اسی نے ذریعہ بنایا ہے،اگروہ

besturdubooks.wordpress.com انسان کی تخلیق کی ابتداء ہی ہے بغیر ہوااور سانس کے زندہ رکھتا تواہے اس پر بھی قدرت تھی اور کیا سکتہ کا مریض بغیر سانس کے زندہ ہیں رہتا؟ کیاجبس دم کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں نہیں جیتے؟

> بعض جاہل تو آسانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں،ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم العلم ہے اِن کھم اِلایک و صُون (ہل ٢٠) کی چیز کانہ جانااس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو مجھن اٹکلوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جھٹلاتے ہیں۔قساتسلَهُ مُ اللهُ أنْسى يـؤفَـُكُون. (وَبه)فلـفه قديمه وياجديده استعلق ركھنے والوں كى باتوں كاكوئى اعتبار نہیں خالق کا تنات رب العالمین نے اپنی کتاب میں سات آسانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، ليكن اصحابِ فلسفه قنديمه كہتے تھے كہ نو آسان ہيں،اوراب جب نیا فلسفه آیا تو ایک آسان کا وجود بھی تشکیم نہیں کرتے۔اب بتاؤان اٹکل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا خالق کا سُتات جل مجده كافرمان يحيح بي سورة الملك مين فرمايا بكه الايعلم من خلق وهو اللطيف الدخبير (الكسر) (كياوة بين جانتاجس في بيدافر مايا اوروه لطيف وجبير سے) فلف قديم والے آسان کا وجودتو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی کہتے کہ آسانوں میں خرق والتیام نہیں ہوسکتا، یعنی آسان بچٹ نہیں سکتا، یہ بھی ان کی اٹکل پچو والی بات تھی بھی نہ گئے، نہ جا کر دیکھا، زمین میں بیٹے بیٹے سب کھی کا طے کرلیا۔جس ذات یاک نے آسان زمین پیدافرمائے اس نے تو آسانوں کے دروازے بھی بنائے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ لَا تُفَتَّحُ لَهُم أبوابُ السَّمآء (الراف،١١) اورسورة نبامين فرمايا بك وفُتِحَتِ السَّمآءُ فَكَانَت أبوَاباً (با،۱۹) اورآسان کے سے کا ذکر بھی فرمایا ،جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا کہ إِذَا السَمَاءُ ا نُشَقَّتُ (الثان) اور وَانُشقَّتِ السَّمَآءُ فَهِي يَوُمَئِذٍ وَّاهِيَة (الا ١٦ المرا) من تذكره فرمايا ہے،لہذا اُن لوگوں کی بات بالکل جھوٹ ہےجنہوں نے یوں کہا کہ آسان میں خرق والتیام نہیں ہوسکتا۔

کچھلوگوں کو بیاشکال تھااوربعض ملحدوں کومکن ہےاہ بھی اشکال ہو کہا یک رات

والمالية اول خصوصیات مصطفیٰ کے بینی رسول اکرم کی انتیازی نصوصیات میں است کرتا تو اس کی میں اتنا بڑا سفر کیسے ہوسکتا ہے؟ بھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی میں اتنا بڑا سفر کیسے ہوسکتا ہے؟ بھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی ہے۔
میں اتنا بڑا سفر کیسے ہوسکتا ہے؟ بھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی ہور کے ان کا وجود میں میں اور اس جو نئے آلات ایجاد ہو گئے ان کا وجود میں میں اور اس جو نئے آلات ایجاد ہو گئے ان کا وجود میں میں اور اس کی بات کرتا تو اس کی میں میں اور اس کی بات کرتا تو اس کی میں میں اس کی بات کرتا تو اس کرتا تو اس کی بات کرتا تو اس نہ تھا، اب تو جدہ ہے ہوائی جہاز گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں دمشق پہنچ جاتا ہے، اور رات کے باقی تھنٹے آسانوں پر پہنچنے اور وہاں مشاہدات فر مانے اور وہاں سے داپس آنے کے لئے تشکیم کر لئے جائیں تو اس میں کوئی بُعد نہیں ہے۔اب تو ایک رات میں کمبی مسافت قطع کرنے کا اشكال ختم ہوگيا، اور يہ بھى معلوم ہے كەاللەتعالى كى قدرت ختم نہيں ہوكى، الله تعالى جا ہے تو جو تیز رفتار سواریاں ہیں انہیں مزید در مزید تیز رفتاری عطا فرمادے اور نئی سواریاں ہید افر مادے، جوموجودہ سواریوں سے تیز تر ہوں، سور انحل میں جوسواریوں کا تذکرہ فرمانے ك بعد و يَخلُقُ مَالَا تَعلَمُون فرمايا إلى مين موجوده سواريون اوران سبسواريون كي طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی ،اب تو ایسے طیارے تیار ہیں جو آواز کی رفتار ہے بھی زیادہ جلد پہنچنے والے ہیں،اورابھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں، یہی لوگ جوسفر معراج کے منکر ہیں یااس کے وقوع میں متر در ہیں خود ہی بتا کیں كررات دن كے آ كے بيچھے آنے ميں (ان كے خيال ميں) زمين جوا پي محور برگھوتى ہے چوہیں ۲۲ گھنٹے میں کتنی مسافت طے کرلیتی ہے؟ اور پیمی بتائیں کہ آفاب جوز مین کے گرہ ے کروڑوں میل دور ہے کرن ظاہر ہوتے ہی کتنے سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہاور ریہ بتا کیں کہ جب جاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی؟ بیرب م کھنظروں کے سامنے ہے پھرواقعہ معراج میں تر در کیوں ہے؟

> صاحب معراج رسول اكرم الله جس براق برتشريف لے گئے تھاس كے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپناا گلافتدم رکھتا تھالیکن سے بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچی تھی اگر سومیل پرنظر پڑتی ہوتو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک صرف سات آٹھ منٹ کی مسافت بنتی ہے۔اس طرح بیت المقدس تک آنے اور جانے میں کل پندرہ ہی من خرج ہونے کا حساب بنمآ ہے اور باقی پوری رات عالم بالاکی سیر کے لئے نے گئے۔

مِلدِ اول جي جي

besturdubooks.nor

آج کل جد ہ ہے دمشق تک ہوائی جہازے ایک ڈیڑھ گھنٹے کاراستہ ہے،اگرای کے مطابق غور کیا جائے تو دو تین گھنٹے بیت المقدی آنے جانے کے لئے اور باقی پوری رات عالم بالای سیر کے لئے سیکھنٹے بیت المقدی چیز مانع نہیں ہے۔ و ما یت ذکر الا من عالم بالای سیر کے لئے سیکھ کرنے سےکوئی چیز مانع نہیں ہے۔ و ما یت ذکر الا من یہ بیت کہ اللہ تعالی شاخہ ،اوراس کے رسول اکرم کھنگی بات سے اور تصدیق کرے۔ (جوالہ بیرت مرور کوئین کا اندہ مرد کوئین کا اندہ مرد کا ناماشق اللی بلدہ ہم کی کا دھنے اور تصدیق کرے۔ (جوالہ بیرت مردر کوئین کا اندہ مردانا عاشق اللی بلدہ ہم کی کا دھنے اور تصدیق کرے۔ (جوالہ بیرت مردر کوئین کے اندہ مردانا عاشق اللی بلدہ ہم کی کا دھنے اور تصدیق کرے۔ (جوالہ بیرت مردر کوئین کے اندہ مردانا عاشق اللی بلدہ ہم کی ا

#### معراج سے متعلق ملاحدہ کے اعتراضات اوران کے جوابات

ملاحدہ کے بے جامعراج سے متعلق اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولا نامحدادرلیں کا ندھلوی بھی اپنی مابیناز کتاب سیرۃ المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ ملاحدہ نے حضور کے معراج جسمانی پر جواعتراضات کئے ہیں ان سب کا اجمال بیہ ہے کہ فلسفہ قدیمہ تو اجرام فلکیہ میں خرق والتیام کومحال بتلا تا ہے اور فلسفۂ جدیدہ افلاک کے وجودہی کوتتلیم نہیں کرتا۔ للہذا جب آسمان کا وجودہی ثابت نہ ہواتو معراج جسمانی کا ثبوت کس طرح ہوگا۔ نیز فلسفہ جدیدہ قدیمہ دونوں اس پر شفق ہیں کہ زمین سے پچھاو پر کر ہ زم ہریہ ہواوں فلسفہ قدیمہ کے خرد میک کرہ ناری ہے اور ان دونوں مقاموں سے کی جسم عضری کا صحیح سالم اور زندہ عبور کرنا محال ہے لہذا عروج جسمانی بھی محال ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ جسم تھتل کی اس قدر بلنداور سریع عقلاً محال ہے۔

جواب ..... بیسب استبعادات اورتوجات بین عقلاً ان میں ہے کوئی شکی بھی محال نہیں ہے کوئی شکی بھی محال نہیں ھاتو ا نہیں ھاتو ا ہر ھانکم ان کنتم صادقین . جو محض ان چیز وں کے محال ہونے کا مرعی ہووہ دلیل پیش کرے۔

(۱) \_ تمام انبیاء اور تمام کتب ساوی اس پر متفق بین که قیامت قائم ہوگی اور آسان پھٹ کر کھڑ ہے گھڑ ہے ہوجا کیں گے۔ اِذَالسَّمَ آء انشقَّتُ اذالسَّماءُ انفَظَرَتُ اور حضرات انبیاء ومرسلین علیہم السلام کا امر محال کے وقوع پر متفق ہونا قطعاً محال اور ناممکن ہے

اور فلسفۂ قدیمہ نے جوافلاک کے خرق اور التیام کے محال ہونے کے جود لاکل ذکر کئے ہیں جا حصرات متکلمین نے ان کا کافی اور شافی جواب دے دیا ہے۔

(۲)۔رہا فلسفہ جدیدہ کا افلاک کے وجود کو نہ تشکیم کرنا سویہ افلاک کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا تمام عقلاء کا اس پراتفاق ہے کہ سی شک کا نظر نہ آتا یا اس کا ثابت نہ ہونا اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ورنہ زمین اور آسان کی اُن ہزار ہاچیزوں کا نہ ہونا اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ورنہ زمین اور آسان کی اُن ہزار ہاچیزوں کا انکارلازم آئے گا۔ جو ہماری نظراور عقل اور علم سے فنی اور پوشیدہ بیں نیز عقلاء اس پر بھی متفق بیں کہی کا جہل اور عدم علم دوسرے پر جمت نہیں۔

(۳)۔ آج کل نئی نئی سے کا بیے آلات ایجاد ہورہ ہیں کہ جن کے ذریعہ سے جسم حرارت اور ہرودت کے فارجی اثرات سے بالکل محفوظ رہتا ہے اور خداو ند ذوالجلال کی قدرت تو اس سے کہیں اعلیٰ وارفع ہے۔ سرکاری باغوں میں ایسے درخت موجود ہیں کہ بجائے پانی کے ان کے پنچ آگ روشن کی جاتی ہے، وہ آگ کی گرمی سے سرسبز رہتے ہیں اگر آگ کی حرارت کم ہوجائے تو خشک ہوجاتے ہیں۔ سمندر میں ایک کیڑا ہے جو آگ میں بیدا ہوتا ہے وہ نہ آگ سے جات ہے نہ مرتا ہے بلکہ آگ اس کے تی میں حیات ہے اور آگ سے جدائی اس کے تی میں حیات ہے اور آگ سے جدائی اس کے لئے موت ہے۔

(۳)۔ نیز ہزارہامن وزن کے طیاروں کا آسانی فضا میں اڑنا اور گھنٹوں میں ہزارہامیل کی سافت طے کرنا ساری ونیا کے سامنے ہے پھر فقط ایک انسان کے پرواز اور طیران کے بارے میں کیوں اس قدرسر گرداں اور حیران ہیں۔

(۵)۔آج کل ایسے زیے بھی ایجاد ہو گئے ہیں کہ کلی کا بٹن دبانے سے ایک منٹ میں سومنزل کے آخری بالا خانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ کیا خداوند ذوالجلال ایسے معراج لیعنی سٹرھی اور زینہ سے قاصر ہے کہ جوایک منٹ میں اس کے کسی خاص بندہ کو زمین سے آسان پر پہنچا دے۔

(۲)۔ماہرین انکشافات کے برابراعلانات آرہے ہیں کہ فلیفہ اور سائنس کے

besturdubooks.wordpress. ذر بعیہ سے اب تک جوانکشا فات ہوئے ہیں وہ نہایت ہی قلیل ہیں اور آئندہ جن انکشا فات کی تو قع ہےوہ اس سے ہزاراں ہزار درجہ زائد ہیں حتیٰ کہ یہاں تک اعلان آ چکے ہیں کہ ہم عنقریب کواکب اور سیارات تک پہنچ جا کیں گے۔

> افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے متمدن بھائی جومغربی علوم کے سودائی و شیدائی ہیں وہ ان خبروں کونہایت مسرت اور ابتہاج کے ساتھ سنتے اور سناتے ہیں مگر جب نبی ای فداہ نقسی وابی وامی ﷺ کے معراج کی خبر کو سنتے ہیں تو طرح طرح کے شہبے اور وسوسےان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بوری کی وحی کی بے چوں و چرا تقید لیں کرتے ہیں اور الله كى وحى ميس شب نكالت بين اور ڈالتے بيں۔

> (۷)۔ یہود کے نز دیک حضرت ایلیا ءعلیہ السلام کا بجسد ہ العصر ی زندہ آسان پر جانا اورعیسائیوں کے نز دیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسان پر جانا اور پھراخیر زمانہ میں آسان سے ان کا اتر تامسلم ہے اس طرح رسول اکرم ﷺ کا اس جسم اطہر کے ساتھ آسان ہر جانا اور پھر واپس آنا قر آن وحدیث اور اجماع صحابہٌ و تابعینؒ سے ٹابت ہے آگر آسان پر جانا عقلاً محال ہوتا تو صحابةً وتا بعين جمهى اس يرتفق نه ہوتے۔ ﴿ رَوَالرِيهُ مِعَالُ اللَّهِ ﴾

# معراج كاواقعهاورجد بدسائنسي حقائق

حیات نبوی ﷺ کے واقعہُ معراج نے فکرانسانی کوآج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترتی کے دور میں نیازاو بیعطا فرمایا ہے۔آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طبیاروں اور راکٹوں کی ایجاداوراس میں انسانوں کا خلاء میں طویل سفررسول اکرم ﷺ کے واقعہ معراج کو قابل فہم بنا کراس کی تقید بی کرتاہے۔

آج سے چودہ سوسال پہلے کا انسان وحی کے ذریعے محوں میں پیغام حق کی ترسیل کا ذ کرسنتیا ہتو اس کا یقین تصدیق ہے قاصرتھا۔عہد حاضر کا انسان اس کے ماننے میں جھجھک اور پس و پیش کا شکارنہیں۔ آج ہم گھر بیٹے دور دراز کے براعظموں میں مقیم اپنے رشتہ داروں esturdubooks.

ے ٹیلی فون کے ذریعے ہاتیں کرتے ہیں۔مصنوعی فضائی سیاروں کے ذریعے ریڈیواور ٹیلی ویژن پرتمام براعظموں سے ہمارارابطہ ہے۔آسٹریلیا میں ہونے والے اولمپک گیمز دنیا کے ہر ھے میں کروڑوں انسانوں نے ایک ساتھ دیکھا۔طناب وقت یوں کھنچی کہ منج وشام مل گئے۔ہمیں کوئی حیرت نہیں۔علم غیب یہ ں یقین کے درجہ پر ہے۔ پہلے برسوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں میں جوخبریں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچی تھیں، اب برقی مہینوں، دنوں اور گھنٹوں میں جوخبریں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچی تھیں، اب برقی لہروں کے ذریعے کھوں میں سفر طے کرلیتی ہیں۔سائنس اور شیکنالوجی کی کامیابیاں مذہب کی بیان کر دہ تھقتوں کی تصدیق کررہی ہیں۔عقل عیار نہ ہو بلکہ سلیم ہوتو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہرشے میں عیاں ہے۔

قیامت، ندہب کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ سورہ قارعہ میں فرمایا گیا ہے کہ ''تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بھر ہے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گئے'۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصدیق جا بیان والوں سے پوچھو جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاسا کی پر ایٹم بم کی قیامت خیز ہولنا ک تباہیاں دیکھیں اور یہ قیامت کا ایک چھوٹانمونہ ہے۔

ایٹم کی طاقت کا اندازہ لگانا آج کے انسانوں کے لئے دشوار نہیں۔اس کا اشارہ سورہ فیل میں موجود ہے۔ تباہی کا نقشہ ایک جملہ میں بیان ہوگیا۔ وہ خالق کا نئات کے ایٹم بم تھے جوابر ہہہ کے ساٹھ ہزار کے لئنگر پر گرائے گئے تھے۔ابر ہہہ جو بیت اللہ کوڈھانے کے ارادہ سے مکہ آیا تھا۔ار شادر بانی ہے کہ۔''اوران پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے، جو ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ کھیج دیے، جو ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ کھیج دیے، جو ان پر پر بکی ہوئی مٹی کے پھر بھینک رہے تھے۔ پھران کا ایسا حال کردیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا''۔

کیاان الفاظ پرمبر تقدیق ثبت کرنے میں آپ کوکوئی تر دد ہے؟ مرنے کے بعد جی اٹھنا''وبعث بعد الموت ''(اورموت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پرایمان لانا)اس کے لئے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔اس کی ایک ملکی تی کیفیت سے روزانہ ہرانیان

besturdubooks.wordpress

گزرتا ہے۔''اعمال نامہ' حیات دینوی کی تفصیل جودومعزز فرشتے لکھتے ہیں۔سورہ انفطار
کی آیت ۹ تا اہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ۔'' ہرگز نہیں بلکہ (اصل بات بیہ کہ) تم
لوگ جزاوسز اکو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پرنگہ بان مقرر ہیں ،ایسے معزز کا تب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں'۔

شیپ ریکارڈ کی ایجاد، آڈیو، وڈیوکیسٹوں کو سننے اور لکھنے والے بیسویں صدی کے انسان''انگال نامہ'' سے انکار کی جرائت کر سکتے ہیں؟ فرشتے نہ ظاہر ہوتے ہیں، نہ دکھائی دیتے ہیں، کتنی چیزیں ہمارے ارگرد ہیں، ہوا، خوشبو وغیرہ کیا ان کے وجود سے انکار ممکن ہے؟ چودہ صدیوں پہلے محیر العقول واقعہ معراج ہیں بھی چندایسی باتیں ہیں، جواس وقت ایمان کا امتحان بنیں، اس کے لئے فکر ونظر ایمان و آگہی کی وہ بلندی چاہئے تھی، جس سے حضرت ابو بکر بن قبافہ گل خمیر اٹھا تھا۔

اس زمانے کے لئے نا قابل فہم انسان کو ورط ہے جرت میں ڈالنے والی، چند چیزی،
آج روز مرہ کے مشاہدات ہیں، براق پر مسجد حرام ہے مسجد اقصاٰی کا سفر جو اسراء کہلاتا ہے،
صحر ہ سے گھونسلا نما لفٹ میں آسانوں کا سفر، رف رف وغیرہ اور بیہ سب سورہ بن اسرائیل کی پہلی آیت مبار کہ کے مصداق، 'پاک ہیں وہ جو لے گیاا یک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد اقصاٰی تک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تا کہ اس ہم اپنی پچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں، حقیقت میں وہی ہے سب پچھ سنے اور دیکھنے والا'۔
ہما پنی پچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں، حقیقت میں وہی ہے سب پچھ سنے اور دیکھنے والا'۔
ہما پنی بی سارا سفر ایک رات میں اس زمانہ میں نا قابل فہم اور آج کے دور کے تیز رفتار راکٹوں، طیاروں سے بعید ہم نیس ۔ اسراء سے مرادرات کے ایک حصہ میں رسول اکرم بھنا کا کہ سے بیت المقدی تک براق پر تشریف لے جانا ہے بیز مینی سفر ہے۔معراج سے مراد آسانی سفر ہے۔ بیت المقدی سے سدرۃ المنتہ کی تک عروج کرنا۔ معراج عروج سے مشتق آسانی سفر ہے۔ بیت المقدی سے سدرۃ المنتہ کی تک عروج کرنا۔ معراج عروج سے مشتق سے بہ جس کے معنی چڑ ھنے اور بلند ہونے کے ہیں۔معراج زینے اور سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔
اس موقع پر اکثر بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ معراج بحالت جسم تھی یا بحالت خواب اس موقع پر اکثر بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ معراج بحالت جسم تھی یا بحالت خواب اس موقع پر اکثر بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ معراج بحالت جسم تھی یا بحالت خواب اس موقع پر اکثر بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ معراج بحالت جسم تھی یا بحالت خواب

جلدِ اوڭ ن

آیت کے لفظ اسبحان الذی "سے ابتداء خوداس بات کی دلیل ہے کہ بیغیر معمولی واقعہ قا، جو فطرت کے عام قوا نین سے ہٹ کر واقع ہوا۔ ایک زمانے تک بیاعتراض بھی ہوتا رہا کہ ہم جوہوا سے بھاری ہوتا ہے کس طرح او پراٹھ سکتا ہے۔ ہوائی جہازی ایجاد کے بعدان دانشوروں کے مند بند ہوگئے۔ خالق کا کنات کواپئی قدرت کا کرشمہ دکھانا مقصود تھا، البندارات کے ایک قلیل حصہ میں بیظیم الثان سفر پیش آیا۔ بیدوقت زمان اور مکان کی فطری قبود سے آزاد تھا۔ بعض روایات میں بید بھی آیا کہ جب رسول اکرم کی سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو زنجر ہل رہی تھی ، وضوکا پانی بہدر ہاتھا اور بسترکی گرمی اس طرح برقر ارتھی، بات لاکھ واستانی ہی ، کیکن آج عقل میں آسکتی ہے۔

اس بات کا سجھنا آج کے انسان کے لئے نسبتا آسان ہے، ایک بہت معمولی سی مثال سے اسے سمجھا جاسکتا ہے۔ ہمارادن رات کا مشاہدہ ہے کہ ایک گھر میں بیک وقت بلب روشن ہیں۔ پکھا (سلیپنگ فین) چل رہا ہے۔ ریڈ یوسنا جارہا ہے، ٹیلی ویژن و یکھا جارہا ہے، استری گرم ہے، فرت کی ملی کھانے محفوظ ہیں، ایئر کنڈیشن سے کمرہ ٹھنڈا ہے، گرائنڈر میں مسالے پیسے جارہے ہیں، وی ہی آر پرفلمیں دیکھی جارہی ہیں۔ بجلی چلی گئی یا گرائنڈر میں مسالے پیسے جارہے ہیں، وی ہی آر پرفلمیں دیکھی جارہی ہیں۔ بجلی چلی گئی یا کس نے مین سونچ آف کردیا تو پھر ہر چیز نے لمحوں میں کام کرنا بند کردیا۔ تا نابانا کرنٹ کے مائن ہوتے ہی رک جاتا ہے۔ کرنٹ آیا تو تانے بانے بننے والی کلیس اسی مقام سے کام شروع کردیتی ہیں۔ دھاگے سے دھاگا مل جاتا ہے۔ بیسب کرنٹ کا کرشمہ ہے۔

حقیقت کا یوں ادارک کیا جاسکتا ہے کہ انسان سونج آف کر کے بیقدرت رکھتا ہے اب سوچئے کہ جو خائق کا نخات ہے، نظام زماں ، آفاق و آفات کا بیدا کرنے والا ہے کیا اس کے لئے نظام زماں ومکان کو معطل کر دیتا بچھ مشکل ہے؟ یہی ہوا کہ ہرورکا نئات وہ گائے سفر معراج سے واپسی تک ہر چیز نے اپنا کام بند کر دیا۔ واپس ہوئے وہر چیز روبہ مل ہوگئی۔ زنجیرجس ذاویے پڑھم گئ تھی وہاں سے حرکت میں آگئی، پانی جس مقام پر بہنا رک گیا تھا، وہاں سے جاری ہوگیا، بسترکی گرمی بند ہوئی تھی ، وہاں سے پھر محسوس ہونے گئی ، گراس وہاں سے جاری ہوگیا، بسترکی گرمی بند ہوئی تھی ، وہاں سے پھر محسوس ہونے گئی ، گراس

مرسل آخر ﷺ کی عظمت کا سفر دیکھومعراج کی شب سارے کھات روال کھہرے۔

besturdubooks.wordpress. فلکیات کے ماہرین نے بیہ بات لکھی ہے کہ اس گروش کیل ونہار، نظام زماں ومکال کے شکسل میں ایک بریک کامشاہدہ کیا گیا ہے۔ہم کہدسکتے ہیں کہ بیونی رات ہے جب كه خالق كائنات وآفاق وآفات نے اپنے محبوب ﷺ کواین نشانیاں دکھانے طلب فرمایا تھا۔"و هو علیٰ کل شيء قدير "(بِشک ده مرچزيرقادر ب)۔

> براق\_برق(بجل) ہے مشتق ہے۔ سائنس داں کہتے ہیں برق کی سرعت رفتار فی سینڈایک لاکھ چھیالیس ہزارمیل ہے۔ مکمعظمہ سے بیت المقدس تک کا سفراس صبارفآار سواری بر تفامسجد اقصیٰ میں انبیاء کیہم السلام کی امامت کے بعد امام الانبیاء صحرہ پرتشریف لے گئے۔ یہاں دو گھونسلانمانشستیں ظاہر ہوئیں،جس میں سرور کا مُنات ﷺ اور رفیق سفر سید الملائک حضرت جرائیل بیٹھ گئے۔لفٹ کی ایجاد سے میہ بات مجھی جاسکتی ہے،رف رف آج کے ہیلی کا پٹر کے مماثل ہے۔

> سدرة المنتهی عالم خلق اور رب السموت والارض کے درمیان حد فاصل ہے، اس مقام برتمام خلائق کاعلم ختم ہوجا تا ہے۔آ گے جو پچھ ہے وہ عالم غیب ہے،جس کی خبر مقرب فرشتے کو بھی نہیں ہے اور نہ سی پغیر کو۔ نیچے سے جو پھھ تاہے، یہاں وصول کیا جاتا ہے اور اسی مقام پر جنت الماویٰ ہے،جس کا سورہ عجم میں ذکر ہے۔صاحب المعراج نے اس کا مشاہدہ فرمایا، اس میں وہ تمام نعتیں ہیں، جھے سی آنکھ نے نہ دیکھااور نہ کسی کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل سدرۃ اکننتهی بررک سے اور عرض کیا کہ اب آپ کا اور آب کے رب کامعاملہ ہے۔

> سفر معراج سے لوشتے ہوئے صاحب التاج والمعراج نے رفیق سفر سے فرمایا میری قوم اس واقعہ کی تصدیق نہیں کرے گی ہے م رازنے جواب دیا آپ ﷺ کی تصدیق ابو بحربانی قحافہ کریں گے، جو آسانوں پر بھی صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ ابو بکر کی فضیلت ہے کہ انسانوں میں معراج کاسفران کی تقیدیق سے معتبر ہوا۔ دار عقیل کے قریب

New July

مسجدِ اقصیٰ کار کھ دیا جانا جسے دیکھ کررسول اکرم ﷺ کفار کے سوالات کے جواب دے رہے ۔ تھے۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد آج کے زمانے میں اس کی تصدیق ہے۔ دور دراز کی خبریں بھی انسان ٹی وی بردیکھ سکتا ہے۔

حضرت ابو بکر گا بہی وہ مقام صدیقیت ہے، جہاں انہوں نے بارگاہ رسالت میں عقل وخرد کی قربانی دی۔ یعشق کا وہ اعلیٰ مقام اور فیصلہ کن حیثیت تھی ،جس نے دانش وروں کفر کو چیرت میں ڈال دیا۔ یہی موقع تھا کہ زبان وحی تر جمان ہے ابوقیا فیڈ کے بیٹے کوصد ایق کالقب عطا ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک کاسفر، وہاں سے معراج، مشاہدات آسانی ، جنت اور دوز خسب حق ہیں ،اس لئے کہ بیاس ہستی کی زبان سے بیان ہوا جس سے براہ حد کے کہ میاس تھیں کا امتحان ہے۔ کہ صادق کوئی ہوانہ ہوگا۔ یہی ایمان کی کسوٹی اور یقین کا امتحان ہے۔

(بحوالدجت جسداز مابنامه ميحائي كراجي هادي اعظم نبر)

# معراج جسماني تقى ياروحاني ،خواب تھايا بيداري

حضرت سيدسليمان ندوئ سيرت النبي ميں رقم طراز بيں كه جارے متكلمين اور شراح حديث نے اس باب ميں بسود مباحث كا انبار لگا ديا ہے۔ فيصله كي صحورت بيہ ہم اور غير عاميانہ ظواہر برتى اور ہم متكلما نہ اعتر اضات فلسفيانہ خدشات اور عقلی محالات اور نیز عاميانہ ظواہر برتى اور جمہور كے خيالات كى بے جا حمايت كے وسوسوں سے خالى الذہن ہوكر صحيح روايتوں كے اصل الفاظ برغور كيا جائے۔ اس سلسله ميں پہلى بات بيہ كہ سورة اسراء (معراح) كى اس آيت كى نبیت ہے كہ سورة اسراء (معراح) كى اس آيت كى نبیت ہے كہ ورويا (دكھاوا) جھكود كھايا، اس كو ہم نے لوگوں كے لئے صرف آزمائش بنايا ہے ''۔

بخاری میں حضرت ابن عباس "کی روایت ہے کہ بیمعراج کے متعلق ہے، رویاء عربی زبان میں 'دکھاوا'' کو کہتے ہیں، یعنی''جود کیھنے میں آئے''،اور عام طور سے اس کے معنی''خواب' کے ہیں۔اس لئے جوفریق معراج کوخواب بتا تا ہے، وہ اس آیت کواپنے besturdubooks.wordpress.com دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کی اس روایت میں بیاُن کی تصریح ہے کہاس آیت میں رویاء کے معنی مشاہرۂ چیٹم کے ہیں۔اس سے معلوم ہوا كەداقعة معراج خواب نەتھا بلكە تىنگھول كامشاېدە تھا۔ردايت كامفہوم بيہ كـ يـ " حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہ 'جم نے جورویا تجھ کود کھایا اس کونہیں بتایالیکن لوگوں کے كے آزمائش' كہتے ہيں كہ بي آئكھ كامشاندہ تھا جورسول اكرم ﷺ كود كھايا گيا، جب آب ﷺ كو رات کے وقت بیت المقدی لے جایا گیا"۔ (بخاری شریف)

> اس پر بیلغوی بحث چیزگئی که رویا ءلغت میں'' آنکھ کے دیکھنے'' کونبیں کہتے۔مگر ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابن عباسؓ ہے بڑھ کرلغت عرب کا داقف کا رادرکون ہوسکتا ہے۔جب وہ رویائے عین کہتے ہیں تو کس کوا نکار ہوسکتا ہے۔علاوہ ازیں راغی اور متنبتی بعض عرب شعراء نے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بھی رویاء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

> صحیح بخاری صحیح مسلم، مسندابن حنبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں جن میں معراج کے مسلسل اور تفصیلی واقعات درج ہیں ان سب کوایک ساتھ پیش نظرر کھنے سے پیر بات یائی شبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ صحیحین کی دوروایتوں کے سواباتی روایتوں میں خواب کا مطلق ذکرنہیں ہے۔ چنانچہ بخاری ومسلم اور مسندابن حنبل میں حضرت ابوذر گئی جو سجیح ترین روایت ہےاور حضرت انس کی وہ روایت جو ثابت البنانی کے ذریعہ سے ہواب کے ذکر سے قطعاً خالی ہے۔اس لئے حسب محاورہ عام اس کو بیداری کے معنی میں سمجھنا قطعی ہے۔ لیکن حضرت انس کی اس روایت میں جوشر یک کے واسطہ سے ہے، یہ مذکور ہے کہ بیہ واقعہ آنکھوں کے خواب اور دل کی بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ بخاری میں بیحدیث کتاب التوحيداورباب الصفه النبي ﷺ دومقامات میں ہے۔اس کےالفاظ کامفہوم کچھ یوں ہے کہ۔ "حضرت انس بن مالك" كوميس نے اس شب كا واقعه، جب آپ الك كاكوكعبه كى مسجدے لے جایا گیا (معراج) بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس سے پہلے کہ آپ بھی کی طرف وحی بھیجی جائے ،آپ کے پاس تین شخص آئے اوراس وقت آپ مسجد حرام میں سوئے

جلدِ او<sup>ا</sup>

حفرت انس بن ما لک بم لوگوں ہے آپ کی شب معراج کا قصہ بیان کرتے تھے کہ اس ہے پہلے آپ کے پاس تین تھے کہ اس ہے پہلے آپ کے پاس تین آدی آئے ، پہلے نے کہاوہ کون ہے؟ تی والے نے کہاوہ ان میں سب ہے بہتر ہے ، پچلے نے کہا وہ ان میں سب ہے بہتر ہواس کو لے کو ، پہو آپ کی آپ کی نے ان کوئیس دیکھا نے کہا جو ان میں سب ہے بہتر ہواس کو لے کو ، پیو ہوگیا ، پھر آپ کی نے ان کوئیس دیکھا یہاں تک کہ وہ ایک اور دات آئے ۔ اس حالت میں آپ کی کا ول دیکھا تھا اور آپ کی کی آپ کی کا ول دیکھا تھا اور آپ کی کی ان کوئیس سوتی تھیں ، لیکن آپ کی کا ول نہیں سوتا تھا ۔ انہیا علیم مالسلام کا بہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آٹکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے پھر حصرت جرائیل نے آپ کی کو اپ کا اس کی آٹکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے پھر حصرت جرائیل نے آپ کی کو اپ کو اس کی آٹکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے پھر حصرت جرائیل نے آپ کی کو اس کی آٹکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے پھر حصرت جرائیل نے آپ کی کو اس کی آٹکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے پھر حصرت جرائیل نے آپ کی کو اس کی آسان پر چڑھ گئے '۔ (بحرائیل نے آپ کی کو اس کو اس کی جو کی کر آسان پر چڑھ گئے '۔ (بحرائیل نے آپ کی کو کے کر آسان پر چڑھ گئے '۔ (بحرائیل نے آپ کی کو کے کر آسان پر چڑھ گئے '۔ (بحرائیل نے آپ کی کوئیل یا ، پھروہ آپ کی کوئی کوئیل ہے کوئیل ہو کی کوئیل ہو کوئیل ہو کوئیل ہو کوئیل ہو کوئیل ہو کی کوئیل ہو کی کوئیل ہو کوئیل ہو کوئیل ہو کوئیل ہو کی کوئیل ہو کی کوئیل ہو کوئیل ہو

بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو میبی تک لکھا ہے لیکن کتاب التوحید میں اس کے بعد معراج کے تمام واقعات بیان کر کے آخر میں حضرت انس می کا یفقرہ روایت کیا ہے۔ فاست یقظ و ہو فی مسجد الحوام" پھرآپ و اللہ بیدار ہوئے تو مجد حرام میں سے 'صحیح مسلم میں بیر روایت نہایت مخقر ہے۔ سند کے بعد صرف اس قدر لکھ کرآپ و اس محبد حرام میں سوتے تھے۔ اس کوختم کر دیا۔ اس کے بعد بید کھا ہے کہ" شریک نے اس روایت میں واقعات کو گئا بڑھا اور آگے بیچھے کر دیا ہے۔ اس لئے انمہ نے جسیا کہ قاضی عیاض نے شفاء میں اور امام نو و تی نے شرح مسلم میں کھا ہے کہ شریک کی اس روایت میں عیاض میں تعدید میں اور امام نو و تی نے شرح مسلم میں کھا ہے کہ شریک کی اس روایت میں بہت سے اوہا م ہیں اور امام نو و تی اس کو انہوں نے رو کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں میں حضرت ما لک بن صحصعہ انصاری خود رسول اکرم و انتخابی زبانی بیان کرتے وہ ہے جس میں حضرت ما لک بن صحصعہ انصاری خود رسول اکرم و انتخابی زبانی بیان کرتے

besturdubooks.wordpress. میں کہآپ ﷺ نے معراج کا واقعہ دہراتے ہوئے فرمایا ہے کہ۔''میں کعبہ کے پاس خواب بیداری کی درمیانی حالت میں تھا''۔ (میم بغاری)

صحيح بخارى باب المعراج اورمسندابن حنبل ميں مالك بن صعصعة يسكتے ہيں كه رسول ا کرم ﷺ نے فر مایا ہے کہ۔''اس اثنامیں کہ میں (خانہ کعبہ کے مقام )حطیم میں لیٹا ہوا تھا''۔ کیکن بیشب معراج میں آغاز کی کیفیت کا بیان ہے کہاس وفت رسول اکرم ﷺ آرام فرمارے تھے۔دلائل بہن میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابوسعید خدری کے واسطدے بیربیان کیا گیا ہے کدرسول اکرم اللے نے فرمایا ہے کہ میں عشاء کے وقت خاند كعبه من سور ما تفارايك آنے والا (جرائيل) آيا اوراس نے مجھے جگايا، ميں جگا" راس كے بعدواقعة معراج كي تفصيل إ-اس من سونے كے بعد جگائے جانے كى كوتفريح ب، کیکن اس کا دوسرا راوی حجموثا، دروغ محواور نا قابل اعتبار ہے، اور اس میں جومنکرات اور غرائب امور بیان کئے مکئے ہیں وہ سرتایالغو ہیں۔ابن آبخق نے سیرت میں ابن جربرطبری نے تفسیر میں حضرت حسن بھریؓ ہے بھی اسی قتم کی روایت نقل کی ہے کہ میں سور ہاتھا کہ حضرت جبرائيل نے ياؤں ہے فھوكر ماركر مجھےاتھايا''ليكن اس كاسلىلە حضرت حسن بصريّ ہے آ گے نہیں بڑھتا۔ سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن جربرطبری میں محمد بن اسحاق کے واسطہ ے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ ہے دوروایتیں مع سند کے حسب ذیل ہیں۔جن کا ہم مفہوم درج کررہے ہیں۔

"محربن اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ نے بیان کیا ہے کہ معاویہ بن سفیان سے جب معراج کا واقعہ ہو چھا جاتا تو وہ کہتے کہ بیضدا کی طرف سے ایک سیاخواب تھا'' لیکن میروایت منقطع ہے، لیفوب نے حضرت معاویہ ہے خود جیس سناہے کیونکہ انہوں نے ان کا زمانہیں یا یا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ۔ ''ابن حمید نے ہم سے بیان کیا ،ان سے اسلمہ نے اسلمہ سے محمد بن اسحاق نے ،انہوں نے کہا کہ حفرت ابوبکر کے خاندان کے ایک مخص نے مجھے ہیان کیا ہے کہ حضرت عائش کہا

Desturdubooks 2

کرتی تھیں کہ رسول اکرم بھی کا جہم نہیں کھویا گیا بلکہ آپ بھی کی روح شب کو لے جائے گئی''۔اس روایت کے سلسلہ میں محمر بن اسحاق اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک راوی یعنی خاندانِ ابو بکر ٹے ایک شخص کا نام ونشان مذکور نہیں ہے۔اس لئے یہ بھی پایئے صحت سے فروتر ہے۔ تاہم ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کورؤیاء یا روحانی کہنا قرنِ اوّل میں بعض لوگوں کا قول تھا۔ ابن اسحاق میں ہے کہ'' حضرت حسن بھری کے سامنے یہ اوّل میں بعض لوگوں کا قول تھا۔ ابن اسحاق میں ہے کہ'' حضرت حسن بھری کے سامنے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ وہ رویا تھا تو وہ اس کی تر دیز نہیں کرتے تھے'' لیکن جمہور کا نہ جب بہی ہے کہ معراج جسمانی تھی اور بیداری کی حالت میں تھی قاضی عیاض نے شفاء میں اور امام نووگ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ۔

" '' رسول اکرم ﷺ کی معراج میں لوگوں کا اختلاف کہا گیا ہے کہ بیسارا واقعہ خواب میں پیش آیا اور حق بیہ ہے کہ جس پر اکثر لوگ اور سلف صالحین کا بڑا حصہ اور عامہ متاخرین میں سے فقہا و محد ثین اور شکلمین سب متفق ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کوجسم کے ساتھ معراج ہو گئی اور جو شخص تمام آثار وا حادیث کا غائر مطالعہ اور تحقیق کرے گااس پربیج ق واضح ہو جائے گا اور اس ظاہر سے بے دلیل انحراف نہیں کیا جائے گا اور نہ ظاہر پر ان کو محمول کرنے میں کوئی محال لازم آتا ہے جوتا ویل کی حاجت ہو'۔ (مسلم شریف)

مفسرین میں ہے ابن جربرطبری ہے لے کرامام رازی تک نے جمہور کے اس مسلک برجارعقلی دلیلیں بھی قائم کی ہیں جوحسب ذیل ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں ہے 'سبحان المذی اسریٰ بعبدہ' 'پاک ہے وہ خداجو (شب معراج میں) لے گیا، اپنے بندہ (عبد) کواس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدااپنے ''بندہ'' کو لے گیا۔ بندہ یا عبد کا اطلاق جسم پریا جسم وروح دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ تنہا روح کوعبدیا بندہ نہیں کہتے۔

(۲)۔واقعاتِ معراج میں بیان کیا گیاہے کہ آپ بھی براق پرسوار ہوئے ،دودھ کا بیالہ نوش فر مایا ،سوار ہونا ، بینا بیسب جسم کے خواص ہیں اس لئے بیمعراج جسمانی تھی۔ besturdubooks.wordpress.com (m)\_اگر واقعهٔ معراج رویا اورخواب ہوتا تو کفاراس کی تکذیب کیوں کرتے؟ انسان تو خواب میں خدا جانے کیا کیا دیکھتا ہے۔محال سےمحال چیز بھی اُس کو عالم خواب میں واقعہ بن کرنظر آتی ہے۔

> (٣) ـ خدائة رآن مجيد مين كهاكه وما جعلنا الرويا التي ارينك الافتنة للناس كماس مشامدة معراج كوہم نے لوگوں كے لئے معيار آزمائش بنايا ہے۔ اگر بيعام خواب ہوتا توبیآ ز مائشِ ایمان کی کیا چیز تھی اوراس پرایمان لا نامشکل کیا تھا۔

> لیکن بیداری کے ثبوت کا صاف وضیح طریقہ بیہ ہے کہ کلام کا فطری قاعدہ بیہ ہے کہ جب تك متكلم اين كلام ميں بيظا ہرنه كردے كديہ خواب تھا تو طبعًا يهي سمجھا جائے گا كدوه واقعه بحالت بيدارى پيش آيا\_قرآن ياك كان الفاظيس سبحان اللذى اسرى بعبدہ لیلا (پاک ہےوہ جوایئے بندہ کوایک رات کے گیا) میں کسی خواب کی تصریح نہیں۔ ای طرح حضرت ابوذر کی صحیح ترین روایت میں بھی اس کی تصریح نہیں۔اس کئے بےشبہ یہ بیداری ہی کا واقعہ سمجھا جائے گا اور یہی جمہورامت کاعقبیرہ ہے اوروہ بھی بجسم ۔ای طرح صحیح احادیث میں بھی خواب کی تصریح نہیں۔اس لئے زبان کے محاورہ عام کی بنایراس کو بیداری كووا قغه مجماحائے گا۔

> جولوگ اس کورؤیا کہتے ہیں اس ہے اُن کامقصود بھی وہ عام خواب نہیں ہے جو ہرروز ہر خص دیکھا کرتا ہے۔اُن کا کہنا ہے کہلوگوں نے انبیا<sup>علی</sup>ہم السلام کے رویا کی حقیقت پرغور نہیں کیا ہے۔ وہ غلطی سے انبیاء علیہم السلام کے رویا کوبھی عام انسانی خواب سمجھتے ہیں، حالانکه دراصل صرف لفظ کا اشتراک ہے اور نہ اس کی حقیقت بالکل جدا گانہ ہے، بیوہ رویا ہے جس میں گوآ تکھیں بند ہوتی ہیں مگر دل بیدار ہوتا ہے۔ کیا یہی عام رویا کی حقیقت ہے؟ بدوہ حالت ہے جو بہ ظاہر خواب ہے مگر دراصل ہشیاری بلکہ مافوق ہشیاری ہے۔عام خواب اوراس رویاء میں مشابہت صرف اس قدرہے کہاس عالم مادی اور کاروبار حواس ظاہری سے پہلے میں تغافل ہے تو دوسرے میں تغطل ہے۔ لیکن پہلے میں عالم روح اور کا کنات ملکوت کو

دخل نہیں اور دوسرے میں سرایا ہشیاری، بیداری، حقیقت بینی، اہم سفری ناموں، سیر ساوات، لقائے ارواح، رو بتِ حق سب کچھ ہے۔ اسی لئے جن لوگوں نے اس کو' منام' یا ''دویا' کے لفظ سے تجیر کیا ہے، انہوں نے در حقیقت مجاز واستعارہ سے کام لیا ہے، ور نہ اصل مقصود یہی کیفیتِ روحانی اور یہی حالتِ ملکوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے ماقی تواثینِ طبعی کے رو سے جو چیزیں محال معلوم ہوتی ہیں وہ اس عالم میں محال نہیں ہیں۔

نکین جولوگ ان میں آشنائے راز ہیں وہ نیبیں کہتے کہ وہ ایک عام شم کا خواب تھا، ' جُوّ ہرانسان تقریباً ہرشب کو دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ اس کیفیت پررویا کا اطلاق محض مجازی اور انسانی طریقندادا کے قصور کے باعث کرتے ہیں۔انسان روح اورجسم سے مرکب ہے یہ روح جوجسم سے وابستہ ہے اس کا تعلق محض عارضی ہے اور یہی عارضی تعلق عالم نور ہے اس كے حجاب كا باعث ہے، جس قدراس تعلق كارشتہ محض عارضي ہے اور يہي عارضي تعلق عالم نور سے اس کے حجاب کا باعث ہے، جس قدراس تعلق کا رشتہ ڈھیلا ہوتا جائے گا، اسی نسبت سے وہ جاب اٹھتا جائے گا۔ انسان جب بیداری میں ہوتا ہےتو حواسِ ظاہری کی مصروفیت روح کومشاہدہ باطن سے بازر کھتی ہے۔ نیند کی حالت میں کسی قدراس کوظاہری مشغولیت ہے آزادی ملتی ہے تواس کورنگارنگ کی چیزیں سے نظر آتی ہیں۔ بیحالت انسان کی باطنی ادر روحانی قویٰ کی ترقی و تنزل پرموقوف ہے۔ ایک دن تو ہرانسان مرجا تا ہے یعنی اس کی روح کا تعلق اس کی جسم سے منقطع ہوجا تا ہے ،لیکن انسانوں کی ایک صف ایسی بھی ہے جس کا طائرُ روح خداکےفضل وموہبت کے بازوؤں سے برزورہوکرایےنفسِ عضری کوتھوڑی دہرِ کے لئے چھوڑ کر عالم ملکوت کی سیر کرتا پھرتا ہے اور پھراسی نفسِ عضری کی طرف رجعت کرجا تا ہے۔ یہی حالت ہے جس کووہ اپنی محدود زبان میں مجاز آرویائے صادقہ یا رویائے نبوت کہتے ہیں اور اس عالم کوعالم رویاء کےلفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ اُس کو قرآن مجیدگی آیت مبارکه و ما جعلنا الرویا التی ارینک میں ﴿ ماءکہا گیاہے۔ یہی وہ

besturdulooks.wordpress.com دنیا ہے جس میں آئکھیں سوتی ہیں اور ول بیدار ہوتا ہے اور اس کی طرف وحی کی صدیثوں میں اشارہ ہے اور ابن ہشام میں حضرت عائشہ اللہ کی طرف جوروایت منسوب ہے کہ مسا فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسرى بروحه. وويعي رسول اكرم الله المحام معراج روح كے ذريعه موكى" كا بھى يہى مطلب ہے۔ حافظ ابن قيم نے زاد المعادمين اسى حقيقت كوان الفاظ مين اداكيا ہے كہ جس كامفہوم بيہ كــ

> '' ابن اسحاق نے حصرت عائشہ ''اورمعاویٹے سے ٹیٹل کیا ہے کہان دونوں نے کہا کہ معراج میں آپ ﷺ کی روح لے جائی گئی اور آپ ﷺ کا جسم کھویانہیں گیا (لیعنی وہ اسی ونیامی این جگه برموجود تقا) اورحس بصری ہے بھی ای تئم کی روایت ہے کیکن بیجا نتا جا مینے کہ پیکہنا کہ عمراج منام (خواب) تھااور بیکہنا کہ بذریعۂ روح کے تھی جسم کے ساتھ نیکھی۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔حضرت عائشہ اورحضرت معاویہ نے بینیں کہا کہ وہ منام (خواب) تھا انہوں نے بہی کہا ہے کہ معراج میں آپ اللے کی روح کولے جایا گیا اور آپ کاجسم کھویانہیں گیا۔ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔کہسونے والا جو کچھاد کھتا ہے بھی محسوں صورتوں میں، جو پچے معلوم ہے اس کی تمثیلیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، پس وہ د مکتاہے کہ کو یاوہ آسان برج ملیا کیا یا مکہ اس کو لے جایا گیا اور زمین کے کوشوں میں اُس کو بھرایا گیا، حالانکہاس کی روح نہ جڑھی نہ گئی نہ پھری۔ صرف بیہوا کہ خواب کے فرشتے نے اس کے لئے ایک تمثیل اس کے سامنے کردی، اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کھاکو آسان پرچ صایا میاان میں دوفرقے ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ معراج صرف روح وبدن دونوں کے ساتھ ہوئی اور دوسرا کہتا ہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی اور بدن کھویانہیں سميا (بعني اس عالم سے) ان لوكوں كابيمقصدنہيں كدوہ خواب تفا بلكدييم مقصد ہے كہ خود بذلته روح كومعراج موئى اوروى درحقيقت اويرج صائى مى اوراس نے اس طرح كيا جس طرح جسم سے مفارقت کے بعد کرتی ہے اور اس میں اس کی حالت وہی تھی جومفارقت جسم کے بعد آسانوں پر ایک ایک آسان کر کے چڑھنے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ساتویں

besturdubooks.wr

آسان پر جا کر خمبر جاتی ہے اور اللہ تعالی کے سامنے جا کر کھڑی ہوجاتی ہے پھر وہ جو چاہتا ہے اس کی نسبت تھم دیتا ہے، پھر زمین پر واپس آجاتی ہے۔ پس رسول اکرم کے وشہر معراج میں جوحاصل ہواوہ اس ہے بھی زیادہ کامل تھا جوروح کومفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور بین ظاہر ہے کہ درجہ اس سے بڑا ہے جوسونے والے کوخواب میں نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ رسول اکرم کے خرق عادات کے مقام میں تھے یہاں تک کہ آپ کھی اسید چاک کیا گیا اور آپ کھی زندہ تھے لیکن آپ کھی ونکلے نہیں ہوئی ای طرح خودرو ہم مبارک بذلتہ اوپر چڑھائی گئی، بغیراس کے کہ آپ کھی پر موت طاری کی جائے آپ کھی کے اور کی کوروح کوموت اور مفارقت تن کے بغیر میرع وج نصیب نہ ہوا۔

انبیاء کیہم السلام کی روحیں جو یہاں تھہری تھیں وہ مفارقت جسم کے بعد تھیں، کیکن رسول اکرم ﷺ کی روحِ یا ک زندگی کی حالت میں وہاں آگئی اور واپس آئی اور مفارفت کے بعدانبیاء علیہم السلام کی روحوں کے ساتھ'' رفیق اعلیٰ'' میں جا کرتھہر گئی کیکن باوجوداس کے روح پاک کوایے جسم کے ساتھ ایک نوع کا تعلق اور رشتہ ہے کہ اگر آپ بھی پر کوئی سلام بصحاق آپ السلام کاجواب دیے ہیں،ای تعلق ہے آپ اللے نے دب معراج میں دیکھا كەحضرت موی عليه السلام اپنی قبرمبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھرآپ ﷺ نے ان کو چھے آسان میں دیکھا، حالانکہ معلوم ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کواپنی قبرے اٹھا کرنہیں لے جایا گیا تھا اور نہ واپس کیا گیا تھا ،اس کی گر و یوں کھلتی ہے کہ وہاں آسان پر جوحضرت موی علیہ السلام کوآپ ﷺ نے دیکھاتو اُن کی روح کامقام وستعقر تھااور قبراُن کےجسم کا، جہاں وہ قیامت میں روحوں کے مٹانے کے وقت تک رہے گا۔اس طرح آپ للے نے اُن کواُن کی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھااور چھٹے آسان پر بھی دیکھا جس طرح کہ (بعدوفات) رسول اکرم ﷺ اس سے بلند تر مقام یعنی رفیق اعلیٰ میں بھی قرار گیر بین اورجسم مبارک قبر شریف میں بھی موجود ہے، جب سلام کرنے والا آپ بھی پرسلام کرتا ہے، تواللہ آپ بھی کی روح مبارک کوواپس کرتا ہے تا آئکہ آپ جواب دیتے ہیں، حالانکہ مقام رقیق اعلیٰ سے besturdulooks.wordpress.com آپ ﷺ علیحد نہیں ہوئے جوشبِ معراج میں جوحاصل ہواوہ اس ہے بھی زیادہ کامل تھا جو روح کومفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور بینظا ہر ہے کہ بیدورجہ اس سے بڑا ہے جو سونے والے کوخواب میں نظرآتا ہے لیکن چونکہ رسول اکرم ﷺ خرق عادات کے مقام میں تے یہاں تک کہ آپ بھاکا سینہ چاک کیا گیااور آپ بھازندہ تے ہیکن آپ بھاکو تکلیف نہیں ہوئی،ای طرغ خودروح مبارک بذلتہ اوپر ہےاوراس کی گرمی دور کے جسم پراثر انداز ہوتی ہے،روح اور بدن کا باہمی تعلق تو اس ہے بھی زیادہ قوی اور کامل ہے،اس کئے کہروح آگ سے زیادہ اعلیٰ اورلطیف ہے''۔

> صوفیہ اور اربابِ حال نے معراج کے دا تعات کی تشریح اپنے نداق اور رنگ میں کی ہے،علماءاسلام میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے جوصوفی اور صاحب حال ہے اور محدث اور متکلم بھی بعنی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی شاہ صاحب ؓ کے متعلق معلوم ہے کہ وہ دیگر اہل باطن كى طرح عالم برزخ اورعالم مثال زمام اورعالم جسداورعالم روح كے درميان ايك تيسرے عالم کے قائل ہیں، جہاں جسم پرروح کے خواص طاری ہوتے ہیں اور روح اپنی خصوصیت اور مناسبت کے مطابق جسمانی شکل وصورت میں نمایاں ہوتی ہے، شاہ صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ معراج بیداری میں اورجسم کے ساتھ ہوئی لیکن بیرعالم برزخ کی سیرتھی جہاں آپ ﷺ کے جسم پر روحانی خواص طاری کئے گئے اور معانی و واقعات مختلف اشکال و صورت میں مشاہدہ کرائے گئے۔ چونکہ ایک برگانہ کے لئے اس نادیدہ شہرستان کی ہو بہو تشريح اين زبان مين مشكل إلى التي بهم اس ملك كايكسيّاح كابيان نقل كردينا كافي

> شاه صاحب ججة الله البالغه مين معراج كي حقيقت ان الفاظ مين لكھتے ہيں كه جس كا ہم مفہوم نقل کردہے ہیں کہ۔" آپ اللہ ومعراج میں مجدِ اقصیٰ میں نے جایا گیا پھرسدرة المنتهیٰ اور جہاں خدانے چاہاور بیتمام جسم مبارک کے لئے بیداری کی حالت میں ہوالیکن اس مقام میں جوعالم مثال اور عالم ظاہر کے پیج میں ہے اور جو دونوں عالموں کے احکام کا

جامع ہے اس کئے جسم پرروح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے اور اس لئے ان واقعات میں سے ہر واقعہ کی ایک تعبیر ظاہر ہوئی اور اس طرح کے واقعات حضرت حز قبل اور حضرت موئی علیہم السلام کے لئے ظاہر ہوئے سے جیسے اولیاء امت کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ان کے درجہ کی بلندی مثل اس حالت کے ہوتی ہے جورویا میں ان کومعلوم ہوتی ہے'۔ (واللہ اعلم)

ال کے بعد شاہ صاحب نے معراج کے مشاہدات میں سے ایک ایک کی تعییر کی ہے،خودا حاد میں سے ایک ایک کی تعییر کی دودھ اور معتبر روایات میں جہال بیدوا قعہ ندکور ہے کہ' آپ رہنے کے سامنے دودھ اور شراب کے دو ہیا لے چش کے گئے تو آپ رہنے نے دودھ کا پیالا اٹھالیا۔ اس پر فرشتہ نے کہا کہ آپ رہنے نظرت کو اختیار کیا، اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ رہنے کی تمام امت کمراہ ہوجاتی'۔ اس عالم تمثیل میں کو یا فطرت کو دودھ اور صلالت کو شراب کے رنگ میں مشاہدہ کرایا گیا۔

شاہ صاحب معراج کو عالم برزخ کا واقعہ بتا کرای طرح معراج کے تمام واقعات کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ۔''لین سیندکا چر نا اور اس کا ایمان سے بھر نا تو اُس کی هیقت کی فرما نبر واری کا علیت کے انوار کا غلب اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بجھنا اور طبیعت کی فرما نبر واری اس فیضان کے قبول کرنے کے لئے جو خطیرة القدس سے خدا اس پر فائض کرتا ہے، لیکن آپ بھٹیکا براق پر سوار ہونا تو اس کی حقیقت آپ وہٹی کی نفسِ ناطقہ (بشری) کا اپناس روح حیوانی پر استیلاء حاصل کرتا ہے جو کمالی حیوانی ہوتی آپ وہٹی کی روح حیوانی پر عالب آگئے اور کئے جس طرح آپ وہٹی کی روح حیوانی پر عالب آگئے اور اس پر مسلط ہو گئے ، لیکن آپ وہٹی کی روح بیران سے وہٹی کی روح حیوانی پر عالب آگئے اور اس پر مسلط ہو گئے ، لیکن آپ وہٹی کا رادوں کا تعلق گاہ ہے اور انبیا علیم السلام کی نگاہوں اس کو نظارہ گاہ ہے کو یا وہ اعلیٰ کی طرف سے ایک روشندان ہے جہاں سے روشن چھن چھن کے میں مسلط مو تف کے در بعداس کے ذریعہ اس کی کا رفیان موتی ہے، لیکن آپ وہٹی کی انبیا علیم السلام کی نگاہوں اس روشندان کے ذریعہ اس کی کو انسانی پر فائفن ہوتی ہے، لیکن آپ وہٹی کی انبیا علیم السلام کی ایک اس روشندان کے ذریعہ اس کی کو انسانی پر فائفن ہوتی ہے، لیکن آپ وہٹی کی انبیا علیم السلام کی اسلام اس روشندان کے ذریعہ اس کی کو انسانی پر فائفن ہوتی ہے، لیکن آپ وہٹی کی انبیا علیم السلام

besturdubooks.wordpress.com

سے ملاقات اور مفاخرت (اورامامت) تواس کی حقیقت کوان کا اجتماع ہے بحثیت اس کے كەدەاككى بى رشتەمىل خطيرۇالقدى سے مربوط بىن ادرآپ كىلى كى ان حيثيات كىال كاظهور ہے جوان تمام پیغمبروں میں آپ بھی کی ذات ہے مخصوص تھیں لیکن آپ بھی کا آسانوں پر ایک ایک آسان کر کے چڑھنا (اور فرشتوں اور مختلف پنیمبروں سے ملاقات) تو اس کی حقیقت درجہ به درجه (تحت منزلول سے) تھینچ کرعرشِ اللّٰی تک پہنچتا ہے اور آسان پر جو فرشتے متعین ہیں اور کامل انسانوں میں ہے جو جہاں جس جس درجہ تک پہنچ کران کے ساتھ ال کر گیا ہے اُن کے حالات سے اور اس تدبیر سے جو ہر آسان میں خدانے وحی کی اور اس مباحثہ سے جواُس آسان کے فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے آگاہی ہے کیکن حضرت مویٰ علیهالسلام کارونا تو از را وحسد نه تھا بلکہ وہ اس بات کی تمثیل تھی کہان کو دعوتِ عامہٰ ہیں ملی تھی اوراس کمال کی بقا اُن کوعنایت نہیں ہوئی تھی جوعموم دعوت سے حاصل ہوتی ہے کیکن سدرۃ المنتہیٰ تو وہ وجود کا درخت ہے،اس کا ایک دوسرے پر مرتب ہونا اور پھر ایک ہی تدبیر میں مجتمع ہوناہے، جس طرح درخت اپنی شاخوں کے بے شارا فراد کے اختلاف کے باوجود) ا پی قوتِ غاذبیاورا پی قوتِ نامیه کی تدبیر میں متحد ومجتمع ہوتا ہے،سدرۃ المنتہیٰ حیوان کی شکل میں نمایاں نہیں ہوااس کئے کہ اجمالی اور مجموعی تدبیر اس طرح ہے جس طرح کئی اینے افراد کی سیاست (اجمالی) کرتی ہے اور اس تدبیر اجمالی کی بہترین شہید درخت ہے نہ کہ حیوان، کیونکہ حیوان میں تفصیلی قوتیں ہوتی ہیں اورخصوصاً اس میں ارادہ قوتیں طبعی سے زیادہ مصرح صورت میں ہوتا ہے کیکن نہروں (کی جڑوں اور سوتوں کا دہاں نظر آنا) تو وہ رحمت وحیات و نشونما کامنبع ہے جوعالم ملکوت میں اس طرح جاری ہے جس طرح عالم ظاہر میں ،ای لئے وہاں بھی بعض وہ پُر فیض امورنظر آئے جو یہاں اس عالم میں ہیں، جیسے دریائے نیل اور نہر فرات ، کیکن وه انوار جواس درخت کوڈ ها نکتے تھے تو وہ تنز لاتِ الہٰیہ اور تدبیراتِ رحمانیہ میں جواس عالم ظاہر میں وہاں چیکتی ہیں، جہاں جہاں اُن کے قبول کی استعداد ہوتی ہے۔لیکن بیت المعمورتواس کی حقیقت و بچلی ہے،جس کی طرف انسانوں کے تمام سجدے اور بندگیاں متوجہ ہوتی ہیں وہ گھر کی صورت میں اس لئے نمایاں ہوا کہ وہ ان قبلوں کی طرح ہو جو انسانوں کے درمیان کعبداور بیت المقدس کی صورت میں ہیں، پھرآپ ﷺ کے سامنے ایک دوده کا بیالہ اور ایک شراب کا بیالہ لایا گیا،آپ ﷺ نے دودھ پسند فرمایا تو حضرت جرائیل ا نے کہا کہ فطرت کی طرف آپ نے ہدایت یائی۔اگرآپ شراب پہندفرماتے تو آپ کی اُمت گمراہ ہوجاتی''۔آپ کھے پندوقبول کی اُمت کی پبندوقبول کہنااس لئے تھا کہ آپ بھانی امت کے جامع ومرکز اوراس کے ظہور کے منشاء مولد تھے اور دو دھ کا پالہ پسند كرنا فطرت كالبندكرنا تفااورشراب كولينا دنياوى لذتون كولبندكرنا تفااورآب فللكوبزبان مجازیانچ وقتوں کی نمازوں کا حکم دیا گیا کیونکہوہ درحقیقت ثواب کے اعتبارے بچاس وقت ہیں۔اللہ تعالی اینے مقصد کو (کہ پیاس وقتوں سے یانچ وقت مقصود ہیں، بدفعات اور بتدریج اس لئے ظاہر کیا تا کہ یہ معلوم ہوکہ (۵۰ وقت کا یا بچ کردیے میں ) تنگی دورکر دی گئی ہے اور نعمت بوری ہوئی ہے، اور بیہ بات حضرت موی علیہ السلام کے مکالمہ کی طرف منسوب ہوکراس لئے ظاہر ہوئی کہ تمام پیغیبروں میں امت کا تجربہ اور امت کی سیاست کی آگاہی ہی ان ہی کوسب سے زیادہ تھی''۔

ہم نے ارباب حال اور محدثین کے بیدانکشافات و حقائق اور جہم وروح کے بید
گونا گوں احوال و مناظر خود انہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں ورنہ ہم خود اس باب
میں سلف صالحین کاعقیدہ رکھتے ہیں جو ابن اسحاق کی عبارت میں حسب ذیل ہے کہ۔
'' آپ کی کے اس سفر شبانہ اور جو پچھ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے اس میں
آزمائش اور کا فرومومن کی تمیز ہے اور خدا کی قدرت اور سلطنت میں سے کوئی الی شان ہے
اور اس میں اہل عقل کے لئے عبرت ہے اور جو اللہ تعالی پر ایمان لایا اور تھدیت کی اور خدا
کے کا موں پر یقین رکھا، اُس کے لئے اس میں ہدایت رحمت اور ثابت قدمی ہے۔ پس اللہ تعالی اپ بندہ کورات کے وقت لے گیا جس طرح چاہا اور جیسے چاہا تا کہ وہ اس کو اُس کے پر وردگار کی نشانیوں میں سے جو چاہے دکھائے ، یہاں تک کہ آپ کی خدا کی شان اور

besturdubooks.wordpress.com اس کی عظیم الشان قوت کے مناظر دیکھے جو پچھ دیکھے اور اس قدرت کو دیکھا جس ہے وہ جو کچھ جا ہتا ہے کرتا ہے'۔ (بحوالہ سرت النبی ﷺ ازعلامہ بلی نعمانی "وسیسلیمان ندویّ)

## معراج میں کیا آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کودیکھاتھا؟

معراج کے مشاہدات وصفات کی جلوہ انگیزی اور آیات اللہ کی نیزنگی تو آپ ﷺ نے دیکھی الیکن کیا ذات ِالٰہی بھی حجلُہ حجاب سے باہرآ کر منصُبہ حقیقت پر رونما ہوئی؟ یعنی دیدارِالٰہی سے بھی آپ ﷺ شرف ہوئے ۔بعض روایتوں میں اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے۔ سیج بخاری میں حضرت انس سے شریک بن عبداللہ نے جومعراج کی روایت کی ہےاس كآخريس كدحتى جاء سلرة المنتهى دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادني.

"رسول اكرم الله المنتهى تك ينج توعزت والاجبار (الله) يهال تك قريب ہوااور جھک آیا کہاس کے اور آپ ایک کے درمیان دو کمانوں یااس بھی کم فاصلہ رہ گیا''۔

بعض روایتوں میں اس کا جواب نفی میں ملتا ہے جبیبا کہ سلم شریف کی روایت ہے كدـ "حفرت ابوذر "كت بي كدرسول اكرم الله عنها كه كيا آب الله في أمراج میں اینے پروردگارکود یکھاہے؟ رسول اکرم علی نے فرمایا! پروردگارتوایک نور ہے میں اس کو كسے د كھ سكتا ہوں''۔

تشریح .....''یرور دگارتوایک نور ہے ....الخ'' کا مطلب پیہے کہاس کی ذات جسم ومکال کی قیود سے ماوراءاییا نورعظیم ہے جس کی نورانیت کا کمال اور جس کے ظہور کی شدت ندانان کے ادارک بی آسکتی ہے اور ندنگاہ بھر کو اتنی تاب کہ اس کی خیرہ کردیے والی تجلیات کے سامے تھہر سکے واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوخود قرآن کریم میں ''نور'' تعبيركيا كيا بجيها كدار شاد والله نور السموات والارض. (الله تعالى آسانون اورزمین کا نورے) یعنی کا کنات میں ہرطرف اس کی تجلیات کاظہور ہے اور جو چیز نظر آتی للداولان

ہے ای کی روشن کی بدولت نظر آتی ہے نیز جو چیزیں زمین و آسان کوروشی بہم پہنچاتی ہیں جیسے سورج ، چانداورستارے وغیرہ وہ سب ای کی روشن کی ہوئی ہیں یا مطلب ہے کہ اللہ تعالی پوری کا نئات کا نور ہدایت ہے اور زمین پر بسنے والوں اور آسان میں رہنے والوں ہرایک کو وہی ہدایت کرنے والا ہے اور اسی کا نور ہدایت بندوں کے دلوں و د ماغ کوروشن کرنے والا ہے ، نیز پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ''نور'' ہے یعنی وہ خود بھی ظاہر وروشن ہے اور دوسروں کو فطاہر روشن کرنے والا ہے۔

صدیث کے الفاظ میں سے 'نُور انّی اَرَاهُ '' میں لفظ انّی کتاب کے اکثر شخوں میں الف کے زبراورنون کی تشدید کے ساتھ ہی منقول ہے اورای کے اعتبار سے بیتر جمہ کیا گیا ہے کہ 'اللہ وایک نور ہے ، میں اسے کیسے د کھے سکتا ہوں' ۔ لیکن بعض شخوں میں نُور اور الّی الگ اللّٰہ لفظ کے بجائے ایک ہی لفظ نُور انِی منقول ہے (جس میں کی مشد دنسبت کے لئے ہے اور الف اورنون زائد مبالغہ کے لئے بیں ) اس صورت میں اَرَاه کا لفظ اظنه کا مفہوم ادا کرے گا اور ویہ بمعنی رائے سے شتی سمجھا جائے گا اور قال نور انسی اراه کا بیت ترجمہ ہوگا کہ رسول اکرم بھی نے فرمایا کہ 'میں اس (پروردگا کونورانی گمان کرتا ہوں)۔ پس لفظ اراه کو اگر الف کے چیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب وموزوں ہوگا۔

ابن ملک نے اس صدیث مبارکہ کے ممن میں لکھا ہے کہ اس بارے میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ رسول اکرم کے فیہ معراج میں اللہ تعالیٰ کواپنی آنکھوں ہے دیکھا یا نہیں؟ جو حضرات ہیں کہ رسول اکرم کے کوشپ معراج میں کھلی آنکھوں ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا ہے اور جو حضرات اُس کا انکار کرتے ہیں دونوں ہی فریق الفاظ روایت کے نہ کورہ بالا اختلاف کے سبب اس صدیث کواپنی اپنی دلیل قرار دیتے ہیں کیونکہ اگر ''نُور انسی اراہ ''کی روایت کوسامنے رکھا جائے تواس جملہ کے،استفہام بطریق انکار کے اسلوب کے پیش نظراس عبارت کا مطلب ہیہوگا کہ پروردگار کی ذات چونکہ نور محض ہے کے اسلوب کے پیش نظراس عبارت کا مطلب ہیہوگا کہ پروردگار کی ذات چونکہ نور محض ہے

besturdubooks.wordpress.com اورکوئی انسانی آئکھاس کی طرف نظراٹھانے پر قادر ہی نہیں ہوسکتی اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں نے معراج کی رات میں اپنے پروردگار کونہیں دیکھا ہے کیکن اگر نُسوُرَ انِسی "اَرَاہ کی روایت کود یکھا جائے توبیٹا بت ہوتا ہے کہرسول اکرم ﷺ نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کودیکھاہےالبتہ بیکہا جائے گا کہرسول اکرم ﷺ نے بیہ بات کہنے کے لئے حکایت ماضی ( صیغه حال) کا اسلوب اختیار فرمایا۔

معراج میں آپ ﷺ کے دیدار اللی سے متعلق ایک آیت مبارکہ کی تفسیر

حضرت ابن عباس الله تعالى كاس ارشادم بارك ماكذب الفؤ اد ماراى ولقدراهُ نَزلةُ أخوى (ترجمه: اورحفرت محدكول في علطيس كهااس چیز کی بابت جوانہوں نے آنکھوں سے دیکھی یعنی ذات اقدس تعالیٰ کو!اورحقیقت بیہے کہ انہوں نے پروردگارکوایک مرتبہ اور دیکھا کی تغییر میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم للے نے یروردگارکودل کی آنکھوں سے ہرمرتبددیکھا۔ (سلم)

اورتر فدی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عباس نے (فدکورہ آیت مبارکہ کی تفیریں) کہا کہ''حضرت محمد ﷺنے اپنے پروردگارکود یکھا''۔حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ (میں نے بین کراپنااشکال ظاہر کیااور) حضرت ابن عباسؓ ہے کہا کہ ( قرآن کریم میں ا بني ذات كے بارے ميں ) الله تعالی نے يفر مايا ہے كه لا تُسدوكُ أ الأب صَسار وهُ وَ يُدُرِكُ الأبصَار ( پُرآپ كيے كہتے ہيں كرسول اكرم اللہ تعالی كود يكھا ہے؟ ) حضرت ابن عباس في عكرمة كاشكال كے جواب ميں ) كہا كه! تم يرافسوس بيب (كمتم بات نہیں سمجھ سکے ،حقیقت ہے کہ ) یہ (مفہوم جوتم نے اس آیت کے ذریعہ پیش کیا ہے ) اس وفت کے لئے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص ججلی ظاہر فرمائے اور اپنے اس نور کے ساتھ ظاہر ہوجواس کی ذات کا خاص نور ہے اور اس میں کوئی شبہیں کہرسول اکرم علی نے اینے پروردگارکودومرتبددیکھا''۔

تشریح ....اس روایت میں حضرت ابن عباس سے جن آیتوں کی تفسیر ووضاحت

besturdubooks.

منقول ہے وہ سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں سے ہیں اور مفسرین کے ہاں ان آیتوں کے بارے میں خاص اختلاف ہے کہ ان کا مدلول ومحمول کیا ہے۔ صحابہ و تابعین اور آئمہ "مفسرین میں حاص اختلاف ہے کہ ان کا مدلول ومحمول کیا ہے۔ صحابہ و تابعین اور آئمہ مفسرین میں سے ایک جماعت کا قول ہے ہے کہ سورہ نجم کی ان آیتوں میں درحقیقت اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اکرم کے نے حضرت جبرائیل کوان کی اصل صورت میں دومرت درکھا ہے ایک مرتبہ شب معراج دیکھا ہے ایک مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہ کی کے باکل ابتدائی زمانہ میں مکہ میں اور دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہ کی کے باس۔ اس کے برخلاف صحابہ و تابعین اور آئمہ مفسرین کی دوسری مرتبہ میں دوسری میں دوسری میں حضرت ابن عباس کا نام نامی سرفہرست ہے، ہے کہنا ہے کہ ان آیات میں واقعہ معراج کا بیان اور رسول اکرم کے اللہ تعالی کود یکھنے کا ذکر ہے۔

"رسول اکرم ﷺ نے بروردگارکودل کی آنکھوں سے دومر تبدد یکھا"۔ یعنی اس موقع یراللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کے قلب مبارک میں بینائی کی بھی وہ طاقت و دیعت فرمائی جوآ نکھ میں ہوتی ہےاورآ یہ ایک کی آنکھوں کوادراک کی بھی وہ طاقت عطافر مائی جوقلب میں ہوتی ہے، پس میکہیں کہآپ ﷺ نے اپنے بروردگار کو پیشم قلب دیکھایا ہے کہ پیشم سر دیکھا، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں بی مطلب اس لئے اختیار کیا گیا، تا کہ جوحضرات جیسے حضرت ابن عباس وغیرہ یہ کہتے ہیں کہرسول اکرم ﷺ نے شب معراج میں بروردگار کو پھٹم سردیکھا ہے، اور حضرات یہ کہتے ہیں کہ پچشم قلب دیکھا ہے۔ ان دونوں کے اقوال کی رعایت ہوجائے جیسا کہاویراجمالاً ذکر کیا گیا پہلا اختلاف تو یہی ہے کہ سورہ مجم کی ابتدائی آیتوں میں رسول اکرم ﷺ کے س کود مکھنے کا ذکر ہے حق تعالیٰ کو یا حضرت جبرائیل کو؟ حضرت ابن عباس "حق تعالیٰ کود کھنامراد لیتے ہیں جمہور صحابہ "ان کی تائید میں ہیں اور سلف میں جمہور مفسرین بھی ای طرف گئے ہیں ان کے نزویک دنئی فَتدَلّٰفَا فَابَ قَوسَین اَو اَدنی کے الفاظ (جوان آیات میں آئے ہیں) معراج کے موقع پر بارگاہ ربوبیت میں رسول اکرم ﷺ کے قرب اور پروردگار کے مشاہدہ وزیارت کا بیان ہیں۔ پھراس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ شب معراج میں رسول اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو بچشم سر دیکھا ہے یا بچشم قلب؟

besturdulooks.wordpress.com بعضوں نے توبیکہا ہے کہ آپ ﷺ نے پروردگارکودل کی آنکھ سے دیکھاتھا سرکی آنکھوں سے نہیں اور بعضوں نے بیکہا ہے کہ ہیں آپ ﷺ نے سر ہی کی آنکھوں سے اپنے بروردگار کو دیکھا،امام نوویؓ کی تحقیق کےمطابق اکثر علماء کے نز دیک ترجیحی قول یہی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کوسر کی آنکھوں سے دیکھا، جوحضرات آیات مذکورہ میں رسول اکرم ﷺ کا حضرت جبرائیل گوان کی اصل صورت میں دیکھنا مراد لیتے ہیں ان میں حضرت عائشه "اورحضرت ابن مسعود بھی شامل ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ ان آیات ہیں حضرت جبرائیل کے اس قرب ومشاہدہ کا بیان وذکر ہے جورسول اکرم ﷺ کوحضرت جبرائیل امین کی اصل صورت کے ساتھ شب معراج میں اور اس سے پہلے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حاصل ہوا تھا۔علماء کا اختلاف اقوال اس بارے میں بھی ہے کہ شب معراج رسول اکرم عظاکواللہ تعالیٰ سے بلاواسطہ کلام کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا یانہیں؟ چنانچہ اشعریین اور متکلمین میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آپ اللہ نے اس رات میں اللہ تعالی سے براوراست کلام کیااوربعض دوسرے حضرات نے اس کاا نکار کیا۔

> بیاس وقت کے لئے ہے جب کہ اللہ تعالی اپنی خاص بجلی ظاہر فرمائے الخ کا مطلب بیہ ہے کہ بیہ بات حق تعالیٰ کی مشیت وقدرت برمنحصر ہے اگراس کی ذات خاص کی بجلى ظاہر موتواس ميں كوئى شبہيں كەسى كى بھى نگاہ بصركى توانائى برداشت كرسكتى موتويقينا نگاہ اس کی طرف اٹھ علتی ہے اور آئکھیں دیداروزیارت کی تاب لاسکتی ہیں! رہی اس آیت مباکہ کی بات جس کا حوالہ حضرت عکر میٹنے دیا تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ''ادراک''کاذکرہے جس کے لغوی معنی کسی شے کااس کے تمام اطراف وجوانب اورتمام سرحدوں کے ساتھ احاطہ کرنا ہیں اور ظاہر ہے کہ فن تعالیٰ کے لئے نہ کوئی حدونہایت ہے اور نہاس کے اطراف و جانب ہیں، اس کی ذات اقدس ان چیزوں سے ماوراء اور لا محدود ہے،اس معنی میں کوئی بھی نگاہِ بھراس کی ذات کا احاطہ بیں کرسکتی۔لہذااس آیت میں "احاط" کی نفی مراد ہے مطلق دیدار کی نفی مراذ ہیں ہے جس سے بیا شکال واقع ہو کہ آپ اللہ

besturdibooks.words. \_"L

کے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کود مکھنے کی بات اس آیت کے خلاف پڑتی ہے۔

اوراس میں کوئی شبہیں کہ' رسول اکرم ﷺ نے اپنے پروردگار کودومر تبدد یکھا''۔
میں' دومر تبہ' کی وضاحت بعض محدثین نے بیک ہے کہ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہٰی کے قریب
اورایک مرتبہ عرش پراور ملاعلی قاریؒ نے اس جملہ کے تحت بیلکھا ہے کہ' دومر تبدد یکھا'' سے
مراد بیر بھی ہوسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں مرتبہ دل کی آئکھوں سے دیکھا اورا یک مرتبہ سرکی
آئکھوں سے بیا ختلاف مطالب اس لئے ہے کہ سی بھی روایت میں وضاحت کے ساتھ
منقول نہیں ہے جبیا کہ اس روایت میں بھی نہیں ، کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالی کواپی آئکھوں
سے دوبارد یکھا۔

معراج میں آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کودیکھا تھایانہیں؟ مزید وضاحت ''اورحضرت شعبیؓ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں حضرت ابن عباسؓ نے حضرت کعب احبار سے ملاقات کی اور ان سے ایک سوال دریافت کیا کہ کیا دنیا میں حق تعالیٰ کا دیدارممکن ہے؟ حضرت کعبؓ (نے اس سوال کوا تناعجیب وغریب سمجھا کہ فرط حیرت ے انہوں ) نے اللہ اکبر کانعرہ مارااوران کے اس زور دارنعرے کی بازگشت سے بہاڑ گونج الحے، حضرت عباس فے کہا کہ ہم ہاشم کی اولاد ہیں! حضرت کعب نے فرمایا کہ"ا چھا تمہارے سوال کا مقصداب میری مجھ میں آیا تو سنو! الله تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو محد اللهاورموی علیہ السلام کے درمیان تقسیم کیا (بعنی ایک کوایے کلام سے مشرف فرمایا اور ایک کواینے دیدار کی سعادت عطافر مائی ) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دومرتبہ موی علیہ السلام سے کلام کیا،ایک مرتبة و دادی یمن میں دوسری مرتبه کوه طور پراور حضرت محمد اللے فیسب معراج میں دومرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا''۔حضرت مسروق ؓ (جوحدیث کے راوی ہیں اور جن سے حضرت شعمیؓ بیروایت نقل کرتے ہیں) کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں حضرت کعبؓ اور حضرت ابن عباس کے درمیان ہونے والی اس بات چیت کوئن کر میں حضرت عاکشہ کا

خدمت میں حاضر ہوااوران سے عرض کیا کہ حضرت محمد اللے نے اپنے پرورد گارکود یکھاہے؟ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ (مسروق) تم نے ایسی بات یوچھی ہے جس سے میرےجم کے رونگئے کھڑے ہوگئے ہیں (یعنی میرااعتقادیہ ہے کہاللہ تعالیٰ کی ذات اس ہے یاک ومنزہ ہے کہوہ کسی کونظرآئے اس لئے میرے نزدیک دنیا میں اس کے دیدار کا واقع ہونا محال ہےابتم نے بیسوال یو چھا تو اس کی اس یاک ذات کی عظمت وخوف کے مارے میرے رونگئے کھڑے ہوگئے) میں نے عرض کیا کہ ذرا توقف سے کام لیجئے (یعنی میرے اس سوال سے اتنا پریشان نہ ہوئے اور نہ اتن جلدی دیدار اللی سے انکار کیجئے میں عابتا ہوں کہآپ ذرامیری بات بوری طرح س لیں، پھر میں نے دیداراللی کے ثبوت میں بيآيت يڑھى كَفَد رَاى مِن اينتِ رَبِّهِ الكُبولى (گوياحفرت مروق نے اس آيت كے ذربعه بيظامركيا كهمير عزديك آيت مين "بري نشاني" سے مرادرسول اكرم اللي تيممسريا بچشم قلب وہ دیدارالی حاصل ہونا ہے جو بروردگار کی عظمت شان یارسول اکرم کھی ک تعظیم وتکریم پر دلالت کرتا ہے)۔حضرت عائشٹ نے بین کرفر مایا کہ'' (مسروق) بیآ بیتی حمہیں کہاں لے جارہی ہیں؟ (بعنی تم درست نہیں سمجھ رہے ہو،ان آیتوں کا مطلب رسول اکرم الله كوديدارالي عاصل موتانبيس بلكه)"برى نشانى" سےمراد،حضرت جرائيل بيں (جن كورسول اكرم على في ان كى اصل صورت مين ديكها) جو محض تم سے بير كے محد اللہ في شب معراج میں اپنے پروردگار کودیکھاہے، یا پیہ کے کہرسول اکرم ﷺ نے ان چیزوں میں ہے کچھ چھیالیا ہے جن کے اظہار کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور یا یہ کے کہرسول اکرم الله ان پانچ غیبی باتوں کاعلم رکھتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الخ مين ارشادفر ماياب، توبلاشباس فحمد الله پر بہت برا بہتان باندھاجہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جوتم نے پڑھی تو اس کی مراداس کے علاوہ کچھنیں کہرسول اکرم بھے نے حضرت جبرائیل کوان کی اصل صورت میں آپ بھے نے ایک مرتبہتوسدرة النتهیٰ کے نزدیک (جیسا کہاس آیت لَقد رَاہ نَـزلة أخـرى عِندَ

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks

سِدر قِ السُمُنتَهِ فَي مِن فر مایا گیا ہے) اورا کی مرتبہ (کمہ کے نواح) اجیادی اور (رسول اکرم ﷺ نے حضرت جرائیل کوان کی اصل صورت میں اس طرح دیکھا کہ) ان کے چھ سو بازو تھے اور انہوں نے پورے افق کو گھیرر کھا تھا اس روایت کور فدی نے (انمی الفاظ میں) اور بخاری و مسلم کی ایک اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ مروق نے حضرت عائش ہے کہا کہ 'رسول اکرم ﷺ نے اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے اس ارشاد کا محمول و مصداق کیا ہے۔ فیسم دنی فیک دلئی فیک دلئی فیک ان قاب قو سین او ادنی حضرت عائش نے جواب دیا 'دان سب کی مخمیروں کا مرجع حضرت جرائیل ہیں جو عام طور پر رسول اکرم ﷺ کے پاس کسی انسان کی شکل وصورت میں اور وہ بھی اکثر و بیشتر ایک صورت میں اور وہ بھی اکثر و بیشتر ایک صورت میں آئے جوان کی اصل صورت ہے اور انہوں نے لورے افق کو گھیرر کھا تھا''۔

تشری ہے۔ است دہم ہاشم کی اولاد ہیں' یعنی ہم نہ صرف اس قبیلہ و خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جوو لیے بھی علم ونضیلت ، قل و فراست ، اور بجھ بوجھ کے اعتبار سے امتیازی حثیت رکھتا ہے بلکہ اس خاندان کے بارگاہ نبوت سے نبیت و قربت رکھنے کی وجہ سے رسول اکرم بھٹے کی خدمت میں علوم و انوار سے اکتباب کرنے کا موقع ہمیں زیادہ بہتر طریقہ پر میسر ہوا ہے اور اس سب سے بڑی خاندانی نبیت و امتیاز کی بناء پر اللہ تعالی نے ہمیں علم و معرفت سے سرفر از فر مایا ہے لہذا بجھ سے بیتو قع ندر کھیے کہ میں کوئی ایساسوال کروں گا جو علم و معرفت سے سرفر از فر مایا ہے لہذا بجھ سے بیتو قع ندر کھیے کہ میں کوئی ایساسوال کروں گا جو علم و معرفت سے سرفر از فر مایا ہے لہذا بجھ سے بیتو قع ندر کھیے کہ میں پہنچنے کی کوشش کیجئے اور معرب سوال پر جبرت وغصہ کرنے کی بجائے غور وفکر کر کے جواب و بیجئے کہ کیا دنیا میں حق تعالی کا دیدار فی الجملہ ممکن ہے دراصل جب حضرت ابن عباس نے فردوہ سوال کیا تو حضرت کعب ہے کہ کہ ابن عباس و نیا میں مطلق دیدار اللی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حضرت کعب ہے ہوئی اور ان کے اس سوال کو انہوں نے بعیداز عقل جانا کیکن جب حضرت اس پر آئیس جبرت ہوئی اور ان کے اس سوال کو انہوں نے بعیداز عقل جانا کیکن جب حضرت اس پر آئیس جبرت ہوئی اور ان کے اس سوال کو انہوں نے بعیداز عقل جانا کیکن جب حضرت

besturdulooks.wordpress.com ابن عباسؓ نے اپنے بارے میں ذراز ور دارالفاظ کا اظہار کیا تو حضرت کعبؓ احبار کوان کے سوال میںغور وفکر کرنا پڑااور تب وہ ان کی مراد سمجھے کہ ان کے سوال میں مطلق دیدارالہٰی مراد نہیں ہے بلکہ فی الجملہ دیدارالہٰی مراد ہےاس کے بعدانہوں نے جواب دیا کہ صرف رسول اكرم الليك كي اللي مكن بجوآب اللي مكن المحال موال مين حاصل موال

> یا یہ کہرسول اکرم ﷺ نے ان چیزوں میں سے کچھ چھیالیا ہے ....الخ میں "ان چیزوں'' سے مراداحکام وشرائع ہیں جن کالوگوں تک پہنچا نارسول اکرم ﷺ کے لئے ضروری قرارديا كياجيها كقرآن كريم مين ارشاد عكدينا يُها الرَّسُولُ بَلَّغُ مَا أُنزلَ إِلَيكَ مِنُ رَّبِّك وَإِنَّ لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَه. "اليغيم الله اجو كِما حكام وشرائع الله تعالیٰ کی طرف ہے آپ بھی پرنازل ہوئے ہیں سب لوگوں تک پہنچاد بچئے اور اگراپیانہ کیا توآب عظفدا كابيغام يبنياني مين قاصررك--

> اور'' چھیانے'' کامفہوم عام ہے کہ خواہ تمام احکام وشرائع کو چھیانے کے بارے میں کہاجائے یاان احکام وشرائع میں سے پچھکو۔اس سے شیعہ لوگوں کی اس گمراہ کن بات کی تروید ہوجاتی ہے کہ کچھاحکام وشرائع ایسے ہیں جن کورسول اکرم ﷺ نے اپنے اہل بیعت کے لئے مخصوص رکھاہے،ان کا دائرہ پوری امت تک وسیع نہیں کیا۔

> "تو پھراللہ کے اس ارشاد کامحمول ومصداق کیا ہے" کے ذریعہ حضرت مسروق نے سورہُ بنجم کی ان تمام آیات کی طرف اشارہ کیا جن کے بارے میں صحابہؓ و تابعینؓ اورائمہ " مفسرین کے اختلافی اقوال کا ذکر پیچھے بھی کیا جاچکا ہے وہ آیتیں یہ ہیں۔ ٹسم دنلی فتدلی وفكان قاب قوسين او ادنى ٥ فاو ځى الى عبده ما او ځى ٥ ما كذب الفؤاد ما رای.

> "وه آپ اللے کنزدیک آیا مجراور نزدیک آیا تو دونوں کمانوں کے برابر فاصلہرہ گیا بلکہاوربھی کم پھرخدانے اپنے بندے پروحی نازل فرمائی جو پچھ کہنازل فرمائی تھی جو پچھ انہوں نے دیکھاان کے دل نے اس کوجھوٹ نہ جاتا''۔

ملد اوان

پس بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنسی کی شمیر اللہ تعالی طرف پھرتی ہات طرح تداثى اورف كان قاب قوسين مين كان كي شميرين بهي الله تعالى بى كى طرف راجع ہیں جس کا ایک ظاہری قرینہ فاو حی کی ضمیر ہے کہ اس کا مرجع یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہے،اس بنیاد پر حضرت مسروق نے اشکال ظاہر کیا کہ اگر شب معراج میں رسول اکرم بھی کودیدار اللی حاصل نہیں ہواتھا تو ان آیتوں کے کیامعنی ہوں گے؟ اس اشکال کا جواب حضرت عا نَشَیّانے دیا کہان افعال کی خمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل ہیں ، لہذا سیجھنا كمان آينون سے رسول اكرم الله تعالى كود كھنا ثابت ہوتا ہے غير درست نتيجه اخذ كرنا ے پھر حضرت عائش نے کان باتیہ فی صورہ الرّ جل النح کے ذریعہ ایک اوراشکال کا جواب دیا که اگریه سوال بیدا ہو کہ حضرت جرائیل کوتورسول اکرم ﷺ برابر ہی دیکھا کرتے تھے پھرشب معراج میں ان کود مکھنے کواس اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عائشہ نے گویااس اشکال کے دفیعہ کے لئے فرمایا کہ حضرت جبرائیل عام طور پر رسول اكرم ﷺ كے ياس انسانی شكل وصورت ميں آيا كرتے تھے وہ آپﷺ كے سامنے اپنی اصل صورت کے ساتھ دومرتبہ آئے ہیں،ایک دفعہ تو نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ میں جبرسول اکرم اللہ نے ان کواس طرح دیکھاتھا کہان کے چھسوباز و تھے اور پوراافق ان سے مامور تھا، اور پھرای اصل صورت و ہیبت کے ساتھ دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرة المنتهیٰ کے یاس آپھیکونظر آئے تھے۔

حاصل یہ کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب احبار کے قول سے استدلال کرتے ہوئے اس کواختیار کیا کہ رسول اکرم بھے نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دومر تبہ دیکھا ہے بایں احتمال کہ دونوں مرتبہ (بھر) سرکی آنکھوں سے دیکھا ہو یا بصیرت (دل کی آنکھوں) سے ، یا یہ کہ ایک مرتبہ تو بچشم سردیکھا ہواور ایک مرتبہ بچشم قلب، اگر چہاس پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم بھے نے اللہ تعالیٰ کو بچشم دومرتبہیں دیکھا ہے، اور حضرت عاکثر اس کے اللہ تعالیٰ کو بیش کے درسول اکرم بھے نے اللہ تعالیٰ کو بیش معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان کے اس

besturdulooks.wordpress.cor

انکارکومطلق انکار پربھی محمول کیا جاسکتا ہے اور مقیدا نکار پربھی مطلق انکار کا مطلب توبیہ ہے کہ وہ سرے سے رسول اکرم ﷺ کے دیدار الہی کی منکر ہیں،خواہ بچشم قلب دیکھنا مرادلیا جائے یا بچشم سراورمقیدا نکار کامطلب ہیہے کہ وہ بچشم سرد یکھنے کی منکر ہیں بچشم قلب دیکھنے کی نہیں لیکن حضرت عا کشتہ کے ارشاد کو دیکھتے ہوئے زیادہ درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انکار کومطلق انکار پرمحمول کیا جائے ، اور حافظ ابن حجر پیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے اثبات اور حضرت عائشہ کے انکار کے درمیان جو تضاد ہے اس کو دور کرنے کے لئے میہ تاویل کی جانی جامیئے کہ حضرت عائشہ " کاانکار پچشم سرد مکھنے پراور حضرت ابن عباس " کا ا ثبات بچشم قلب دیکھنے برمحمول ہے، لیکن بچشم قلب دیکھنے کا مطلب مجر دعلم نہیں ہے کیونکہ الله تعالیٰ کی ذات کاعلم وعرفان تو حضور ﷺ وہروقت ہی حاصل رہتا تھا،اس کوشب معراج کے ساتھ مخصوص کر کے بیان کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، لہذا بچشم قلب ویکھنے کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ اس خاص موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کے قلب میں وہ بینائی بیدا فرمادی تھی جو آنکھوں میں ہوتی ہے اور اس طرح رسول اکرم ﷺ نے قلب کے ذربعہ اللہ تعالیٰ کاوہ دیدار حاصل کیا جو کوئی شخص آئکھوں کے ذریعے دوسری چیزوں کا حاصل کرتاہے۔

"اورحضرت ابن معود الله تعالی کاس ارشاد ف کا ن قاب قوسین اوا دنی اور ارشاد ما کذب الفؤاد ما رکای ارشاد ما کذب الفؤاد ما رکای اور الله تعالی کاس ارشاد لقد رکای مِن ایات ربّهِ الکُبولی ان سب آیول کی تفییر میں کہتے ہیں کدرسول اکرم شکنے خضرت جرائیل کو (ان کی اصل صورت میں) و یکھا اور در آنحالیہ ان کے چھسو بازو تھے، اور ترفی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے الله تعالی کاس ارشاد ما کذب الفؤاد ما رای کی تفییر میں کہا کہ" رسول اکرم شکنے نے حضرت جرائیل کو دیکھا جوسنر کیڑول کا جوڑا پہنے ہوئے تھے اور زمین کے درمیان فضا ان سے معمور تھی '۔ نیز ترفی گی اور بخاری کی ایک اور وایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ابن مسعود نے الله تعالی کارشاد لقد رکای مِن ایاتِ روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ابن مسعود نے الله تعالی کارشاد لقد رکای مِن ایاتِ

للدادان

تشری کے دربعہ حضرت جرائیل کو دیکھا'' کے ذربعہ حضرت این مسعود ہے واضح کیا کہ سورہ مجم کی ان آیتوں کی ضمیری حضرت جرائیل کی طرف راجع بیں اوران کامحمول ومصداق رسول اکرم کی کو حضرت جبرائیل کی رویت قرب ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رویت وقرب مراد ہے جسیا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں۔ پس حضرت ابن مسعود گل کہ یہ تاویل وقضیر حضرت عاکثہ کی اس تاویل وقضیر کے مطابق ہے جوان آیتوں سے متعلق کی بیتاویل وقضیر حضرت عاکثہ کی اس تاویل وقشیر کے مطابق ہے جوان آیتوں سے متعلق کی بیتاویل ورعلی عدیث میں ذکر کی گئی۔ واضح رہے کہ حضرت ابن مسعود گل جلالت شان اوران کا کمال علم مسلمہ ہے اور علیاء نے لکھا ہے کہ خلفاء اربعہ کے بعد ابن مسعود ہی تمام صحابہ میں سب بوے عالم تھے۔

بہرحال ان روایات واقوال ہے معلوم ہوا کہ شب معراج میں رسول اکرم ﷺ کے اللہ تعالیٰ کو پہنم سرد کیھنے کے بارے میں صحابہؓ کے ہاں اختلاف ہے۔حضرت عا مَشرُ واس

besturdubooks.wordbress.com

بات سے انکار ہے اور حضرت ابن عباس اس کے قائل ہیں ، ان میں سے ہرایک کو صحابہ گی تائيد حاصل ہے كہ چھے صحابہ تو حضرت عائشہ كے ساتھ ہيں اور پچھ صحابہ خضرت ابن عباس ا کے ساتھ، پھر صحابہؓ کے بعد تابعینؓ وعلماء سلف بھی اس نقش قدم پر گئے ہیں۔ پچھ تو یہ کہتے ہیں كه شب معراج ميں رسول اكرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ كوا بنی آنكھوں ہے دیکھااور کچھ حضرات اس کا انکارکرتے ہیں،لیکن ان میں سے پچھالیے بھی ہیں جنہوں نے سکوت وتو قف اختیار کیاہےاورکسی بھی فریق کے ساتھ نہیں گئے ہیں۔ان حضرات کا کہناہے کہ دونوں میں سے کسی جانب بھی واضح دلیل نہیں ہے اس لئے ہم یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں خاموش رہا جائے اور حقیقت حال اللہ کے سپر دکر دی جائے کہ اصل بات اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تاہم جمہورعلاءاس کے قائل ہیں کہ شب معراج میں رسول اکرم اللہ تعالیٰ کاعینی دیدار حاصل ہوا،حضرت شیخ محی الدین نوویؓ فرماتے ہیں کہ اکثر علاء کبار کے نز دیک راج م اور مخاربہ ہے کہرسول اکرم علی نے معراج کی رات میں اپنے پرورد گارکوسر کی آنکھوں سے دیکھا۔ نیز انہوں نے کہا کہ اس کا اثبات رسول اکرم اللے سے ساعت کے بعد ہی ہوا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے جو بہ کہا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کوشب معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا تو انہوں نے بیہ بات رسول اکرم علی ہے سننے کے بعد ہی کہی تھی ، جب کہ حضرت عائشتے اس کے انکار میں حدیث سے استدلال نہیں کیا ہے اور اس بارے میں رسول اکرم ﷺ ے کچھن کرروایت نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ماركه ماكان لبشو ان يكلمه الله الا وحيا او من وراءِ حجاب اوراس آيت مباركه لا تذكه الابصار وهو يدرك الابصار ان كابيخ استنباط اجتها وكانتيجه ہے جب کدان آینوں کے بارے میں ائمہ "مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی آیت مَا کان لِبَشَر ان يُكَلِّمَهُ الله الخ مين جُوفي بيان كي كئي جوه حالت رويت مين كلام كي في جرس ترويت بكلام كي فقى قطعالا زم بين آتى اوردوسرى آيت لا تُدرِ كُهُ الأبصار الخيس ''ادراک'' کا ذکر ہے جس کے معنی''احاطہ'' کے ہیں اوراحاطہ کی نفی سے مطلق رویت کی نفی

جلدِ آو<sup>0</sup>

مفہوم نہیں ہوتی! بعض دوسرے علاء نے بھی لکھا ہے کہ ذکورہ مسئلہ میں حضرت ابن عباس اس کے قول پرزیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اور سے سے ہے کہ انہوں نے بیات رسول اکرم مشکلہ سے بغیر نہیں کہی تھی اور میمکن بھی نہیں کہ وہ اتن بڑی بات اپ خطن واجتہا دے کہیں ہنقول ہے کہ دھنرت ابن عمر ان حضرت ابن عباس سے کافی بحث و تکرار کی اور پوچھا کہ کیا واقعتا محمد مشکلہ نے اپنے پروردگارکود یکھاتھا، حضرت ابن عباس نے پورے واقو تی کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں دیکھاتھا جو سرت ابن عمر نے ابن کی بات کو طعی طور پر شلیم کیا اور کسی تر دو و دیا کہ ہاں دیکھاتھا جائے ہے دھنرت ابن عرابی راشد "کا قول ہے کہ جمارے نزد کے مقابلہ پر حضرت ابن ماشد "کا قول ہے کہ جمارے نزد کے مقابلہ پر حضرت ابن عباس نے سے زیادہ علم کی حال نہیں ہیں ،اس لئے ان کے مقابلہ پر حضرت ابن عباس نے سے زیادہ علم کی حال نہیں ہیں ،اس لئے ان کے مقابلہ پر حضرت ابن عباس نے سے زیادہ علم کی حال نہیں ہیں ،اس لئے ان کے مقابلہ پر حضرت ابن عباس نے سے زیادہ علم کی حال نہیں ہیں ،اس لئے ان کے مقابلہ پر حضرت ابن عباس نے سے نیادہ علم کی حال نہیں جیں ،اس لئے ان کے مقابلہ پر حضرت ابن عباس نے کا دیا جائے گا، نیز مشارکنے صوفیہ بھی رویت ہی کے عباس نیں ۔

یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَیْ حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلُقِ کُلِّهِم اَرْبَ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا صَاحب خصوصیت بنه احضرت محمر کی الله تعالی صاحب خصوصیت بنه احضرت محمر کی الله کا کی سیرت برممل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔ کرنے اوران کی تمام تعلیمات برممل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔



خصوصيت نمبرهما

## رسول اكرم على احاديث كى سندات مكمل محفوظ بين

بہرحال محترم قار کین! ہمارے نبی کی کی یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی تمام اداؤں کو نے آپ کی تمام اداوی یعنی آپ کی گئی کے اقوال دافعال ادر آپ کی کی تمام اداؤں کو کمکم کم خفوط فر مایا ادر ایسا محفوظ فر مایا کہ جس میں کسی قتم کی کوئی کمی کی گئیجائش نہیں ،ادر جب ہم دیگر انبیاء کرائم کی سیر توں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اقوال دافعال کو دیگر انبیاء کرائم کی سیرت ،احادیث ،اقوال دافعال کو محاوم ہوا کہ آپ کھی نبی کی سیرت ،احادیث ،اقوال دافعال کو دافعال کو محلوم ہوا کہ آپ کھی کی تمام احادیث کا پئی سندوں کے ساتھ کمل طور پر محفوظ نہ رہ سکے ،تو معلوم ہوا کہ آپ کھی کا خاصہ ہے ،جیسا کہ آنے والے ماتھ کمل طور پر محفوظ رہنا صرف ادر صرف رسول اکرم کھی کا خاصہ ہے ،جیسا کہ آنے والے دراق میں آپ تفصیل ملاحظ فر ما کیں گئی ،انشاء اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پئ

ملدِ اول الاس جلدِ اول

> نی ﷺ کی تمام احادیث کو دل وجان ہے قبول کرنے اور ان پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔

> > چود ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

قرآن کریم کے بعد آپ کاعلمی مجزہ دریث نبوی ہے، جس کوشریعت کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جس کی کاملیت اور جامعیت کو دکھے کرا دنی عقل والا اس یقین پر مجبور ہوجاتا ہے کہ ایسے مافوق العقل اور مافوق الفطرت دستوراور آئین کامنیع اور سرچشمہ سوائے خداوندعلیم دھیم کی ذات بابر کت کے کوئی ذات انسانی نہیں ہو کتی ، خاص کر کہ جو ذات انسانی محض ای ہوجس نے نہ لکھا ہو، نہ پڑھا ہواس کی زبان سے ایسے محیر العقول علوم ومعارف کا چشمہ کیسے جاری ہوا۔ معلوم ہوا کہ اس ای نبی کی زبان فیض تر جمان سے جو پچھ نکل رہا ہے وہ در حقیقت پس پر دہ اسان غیب بول رہی ہے، موکی علیہ السلام نے درخت میں علی وہ درخقیقت درخت کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ آواز خداوند قد وس کی تھی اور یہ درخت میں درخت بھی اور نہیں تھی جو آواز نی وہ درحقیقت درخت کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ آواز خداوند قد وس کی تھی اور یہ درخت بھی اور نہیں اور معارف کا علیہ السلام تک پہنچار ہاتھا۔

ای طرح اس نی امی فیداهٔ نَفْسِی و آبِی و اُمّی کو مجھوکراس کی زبان فیض ترجمان سے جونکل رہان فیض رجمان سے جونکل رہا تھاوہ وقی ربانی اور آوازیز دانی تھی معاذ الله نطق نفسانی ندتھا و مَسایہ نسطِقُ عَنِ الْهُولِي إِنْ هُوَ إِلَّا وَ حَیّ یُو حَی .

اس کئے کہ شریعت اسلامیہ جن عقائد اوراع تقاد کی تعلیم دیتی ہے وہ خرافات اور بے اصل باتوں سے پاک اور منزہ ہیں نہتی اور فطری دلائل سے ثابت ہیں ، جن کی نسبت یقین کیا جاسکتا ہے کہ بیعقائد قطعاً سیجے اور واقعی ہیں۔

اورشریعت اسلامیہ نے جن مکارم اخلاق کا حکم دیا ہے اولین اور آخرین کے صحفوں میں اس کی نظیر نہیں اور علی ہذاشریعت اسلامیہ نے جن عبادات ،معاملات اور افعال واعمال کا حکم دیا ، وہ بیٹار حکمتوں اور مصلحتوں برمنی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جوتفصیل

Desturdubooks. Nordpress

اورمبداً اورمعاد کے جولا پنجل عقدے شریعت اسلامیہ نے حل کئے ہیں وہ عقل انسانی سے کہیں بالا اور برتر ہیں۔

اورعلائے فرنگ کا اقرار ہے کہ توریت ، انجیل اورعہد قدیم اورعہد جدید کے تمام صحيفے تعليمات اسلامي كامقابله بيس كريكتے نيز دنيا ميں انبياء، حكماء سلاطين اورعلاء لا كھوں كى تعداد میں گزرے مگرجس جیرت انگیز احتیاط کے ساتھ آنخضرت بھی کی حرکات اور سکنات اورآپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات کو محفوظ کیا گیا،اولین اور آخرین میں اس کی نظیر نہیں ایک آپ کی زندگی کے محفوظ رکھنے کے لئے آپ کے افعال واقوال کے روایت کرنے والے ہزار ماراویوں کی زندگیاں اس لئے زیر تحقیق لائی گئیں کہ آب بھی کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے شک وشبہ کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے علم اساء الرجال ، وعلم الاسنا د،اورعلم اصول الحديث اسى كے خاطر ايجاد ہوئے جن كا منشاء صرف بيہ ہے ك آنخسرت على اتوال وافعال اوراعمال الي محفوظ موجائيس كه سلسله سند اورطرق اوراسانیدکود مکھ کریڑھنے والے کواپیاعلم یقین حاصل ہوجائے کہ جوعینی مشاہرہ کے مساوی اورہم مرتبہ ہو، صحاح ستداور دوسری کتب واحادیث کودیکھنے سے انسان جیران اور سششدررہ جاتا ہے، کہ کس جیرت انگیزانظام اوراہتمام سے حدیث نبوی کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے اور حضرات محدثین نورالله مرفد ہم نے احادیث کی صحت اور جانچ پڑتال کے لئے کس قدر سخت ضوابط وقوا ئدمرتب کئے ہیں۔

موطاامام مالک جمیح بخاری جمیح مسلم ،ابوداؤد، ترندی ،نسائی ،اورابن ملجه وغیره وغیره دنیا کے سامے موجود ہیں ہگر کسی ملحداور زندیق کی بیٹجال نہیں ہوئی کہ ایک لفظ کی بھی کمی پیشی دنیا کے سامنے موجود ہیں ہگر کسی ملحداور زندیق کی بیٹجال نہیں ہوئی کہ ایک افظ کی بھی کمی بیٹی کر سکے ۔پھران کتابوں کی مندرجہ احادیث میں سے ایک ایک حدیث کو تحقیق اور تدقیق کی کسوٹی پر کس کر ہرایک حدیث کے تمام راویوں کا حال بتلادیا اور ہر حدیث کا درجہ قائم کردیا کہ دیجے ہے یاحسن یاغریب یاضعیف ہے یامنکر ہے۔

پھرلطف سیرے استخضرت ﷺ کے اقوال وافعال کی روایت کرنے ولا پہلا طبقہ

besturdulooks.wordpress.com صحابہ کرام کا ہے جس میں ہے بحمداللہ تعالیٰ ایک مختص بھی قتم کھانے کو دروغ محوثابت نہیں ہوا، صحابہ کرام کی تعداد ایک لا کھ چوہیش ہزارتھی آتی بڑی جماعت میں ہے کسی فردواحد کی نسبت آج تک بیر ثابت نہیں ہوسکا کہ اس نے جھی جھوٹ بولا بیاس امی نبی فدا نفسی والی وامی کا عجاز ہے کہاس کے تربیت یافتہ افراد میں سے ایک فردوا حد بھی جھوٹانہیں لکلاان پہلے راویوں کے بعد دوسرے اور تیسرے درجہ کے راویوں کی زند کیاں بھی عام طور پر کذب اور دروغ سے محفوظ یائی جاتی ہیں ان سب کاعقیدہ تھا کہ آنخضرت اللی کی طرف اپنی طرف ے کوئی بات نبست کرنا گناہ کبیرہ اور جرم عظیم ہے۔

> آج دنیامیں کوئی حضرت سے کا پیروینہیں بتاسکتا کدان کاسلسلہ اسناد کیا ہے اور کس ذربعهاوركس سندسے ان كوبيا بحيليں اورحواريين كےرسائل اورخطوط ملےاوراس سلسله سند کے رادی کون کون لوگ ہیں اور کون ان میں سے ثقہ اور معتبر ہیں اور کون غیر معتبر۔

> علائے نصاری حضرت سے کا ایک کلمہ بھی سندمتصل کے ساتھ نہیں پیش کر سکتے اور حضرات محدثین کابیرحال ہے کہ بغیرسند کے کوئی لفظ ان کی بارگاہ میں قابل التفات بھی نہیں اور حدیث کی مشہور کتابیں اسی محفوظ زمانے اور مختاط لوگوں کے عہد میں مرتب اور مدون ہوئیں اور مدون ومرتب ہوجانے کے بعدان کے صنفین ہی کے زمانے سے لوگوں نے ان کا پڑھنااور حفظ یادکرناشروع کردیا اور آج تک ان کتابوں کی سندیں متواتر سلسلوں سے دنیا میں موجود ہیں اور مشرق ومغرب کے علماء کے زیر درس ہیں ،غورتو سیجئے کہ ایک ذات بابرکت ،قدی صفات کے اقوال وافعال کے محفوظ رکھنے کے لئے پیانتظام اور بیا ہتمام کیا انسانی تدبیراورجدوجهد کا نتیجہ ہے حاشاو کلایہ صرف تائیدربانی اور فضل یز دانی کا کرشمہ ہے کہ جو بردہ غیب سے نبی امی اللے کی حدیث کی حفاظت کے لئے نمودار ہوا ہے علم حدیث اوراس کے متعلقہ علوم وفنون برغور کرنے کے بعد دنیا کی تمام تاریخوں کا مرتبہ نگاہ سے گرجا تا ہے اور بلاشہ جوذات تمام اقوام اور تمام ممالک کے لئے قیامت تک کے لئے ہادی اور رہبر بن کر آئی ،اس کی زندگی اور اس کے اقوال وافعال ایسے ہی معجزانہ طریقہ پرمحفوظ ہوئے

جائميں كر قيامت تك آنے والوں كے لئے كسى شك وشبر كى منجائش ندر ہے اور جو مخص اس نی امی کی زندگی کوآ تکھ سے دیکھنا جا ہے تو حدیث نبوی کے پر دہ سے اس کو دیکھ سکے۔ بيرجو كجهكها كميابيه حديث نبوي كاس اعجاز كابيان تفاكه جس كاتعلق روايت حديث سے بیعنی الفاط حدیث کی بے مثال حفاظت سے تعلق ہے، اور اگر حدیث نبوی کے اعجاز کودرایت اور تفقه کے اعتبارے دیکھنا جائے ہوتو ائمہ مجہتدین اور فقہائے امت کی کتابیں دیکھوجس ہے آپ کو بیمعلوم ہوگا کہ تو انین شریعت کس درجہ دقیق اور عمیق ہیں کہ جن کے استنباط اوراستخراج میں علاء امت اور فقہاء ملت کس درجہ جیران اور پریشان رہے ( یعنی ان دقائق کی وجہ سے انتہائی درجہ کی مختتیں کر گئے )اور باوجود غایت فہم وذ کا ونصوص شریعت کی شخقیق اور تدقیق میں عمرین گزار دیں جس طرح حضرات محدثین کا وجود نبی امی ﷺ کا ایک معجزه ہای طرح حضرات فقہاء کا وجود بھی نبی امی ﷺ کا ایک معجز ہے فرق اتناہے کہ پہلا معجز ہ روایت کا ہے دوسرامعجز ہ درایت کا ہے۔ (بحوالہ معجز ات رسول اکرم ﷺ) يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کورسول اللہ ﷺ کی تمام احادیث پر دل وجان ہے مل

كرنے كى تو فتى عطا فرمائے ، آمين بارب العالمين \_

## خصوصیت نمبر۵ا

رسول اکرم کی اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب کتاب عطافر مائی

قابل احرام کار کین ارسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے رپندرہویں
خصوصیت ہے جوکہ قرآن کریم سے متعلق ہاورجہ کاعنوان ترتیب دیا گیا ہے 'رسول اکرم
کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب کتاب عطافر مائی' آگے چلنے سے پہلے یہاں بھی
ہتادینا مناسب ہے کہ دیگر خصوصیات کی طرح الحمد للہ یہ خصوصیت بھی میں نے عین روضہ
ہتادینا مناسب ہے کہ دیگر خصوصیات کی طرح الحمد للہ یہ خصوصیت بھی میں نے عین روضہ
مارسول کے سامنے بیٹھ کر ترتیب دی ہے بین وہ عظیم ستی کہ جس پر پیظیم قرآن ناز ل فر مایا گیا
وہ اپنے مقد تن روضہ میں آرام فر مارہ ہیں اور میں ان کے دوضہ کی جالیوں کے سائے میں
بیٹھ کر ان کی اس عظیم خصوصیت کو ترتیب دے رہا ہوں ، اس امید پر کہ انشاء اللہ روز قیامت
اس کاوش کی بدولت حضور دی شکی شفاعت نصیب ہوگی ، اور دعا گوبھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میر ی
اس محنت کو قبول فر مائے ، آمین بارب العالمین ۔

بہر حال محترم قار کین! حضور ﷺ دیگر خصوصیات کی طرح بیخ صوصیت بھی بوی عظیم اوراو نجی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول کو وہ عظیم کتاب عطافر مائی جوسب کتابوں کی سردار ہے، بے شک دیگر انبیاء کرام کو بھی کتابیں عطام و کین کیکن ہمارے نبی کوسب سے افضل کتاب عطام و کی اور پھر ہمارے نبی وہ کا کی طرح خوداس کتاب کی بھی کی خصوصیات ہیں جیسا کہ آپ آنے والے اوراق میں تفصیل سے ملاحظہ فرما کیں گے جسے عین قرآن وحدیث کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، انشاء اللہ اس خصوصیت کو پڑھ کر آپ کے ایمان میں خوب اضاف ہوگا اور آپ کے عشق رسول کوخوب جلا ملے گی ، آئے ہم سب ملکر دعا کریں کہ خدا تعالی ہم سب کوا نی محبوب کتاب سے محبت کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ما

Oesturdulooks.wordbress.com

ا پی اس عظیم کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین \_ لیجئے اب اس خصوصیت کی تعصیل کاملاحظ فرمائے:۔

کیاان کوبس نہیں کہ ہم نے اتاری بچھ پر کتاب جوان پر پڑھی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کفار واقعی حق بیں تو ہم نے بچھے قرآن مجید ایک ایسام عجزہ عطا کیا ہے کہ جس کی موجودگی میں ان معجزوں کی ضرورت نہیں جواز روئے عناد تجھے سے طلب کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہرمکان و ہرزبان میں منکرین پر پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گالہذا بیزندہ معجزہ تا قیامت تک ان کے ساتھ رہے گا اور دوسرے معجزوں کی طرح نہیں کہ وجود میں آئے اور جاتے رہے۔ یا ایک مکان میں ہوئے اور دوسرے میں نہوئے۔ اسی مطلب کوامام بوصیر گ

 پیں ہارے پاس باقی آئ تک وہ آئیں مجز اورا نہیاء کے ہو گئے سب کا لعدم۔

حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فر مایا کہ نبیوں میں ہے کوئی نبی نہیں۔ گریہ کہ مجزات میں سے اسے الیہ المجزہ عطا

ہوا کہ جس کی صفت سے ہے کہ اسے دکھ کرلوگ ایمان لائے اور سوائے اس کے بیس کہ جھے جو

مجزہ عطا ہوا وہ وقی ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجی ہے اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ

قیامت کے دن میں امت کے لحاظ سے ان سے زیادہ ہوں گا۔ بیصد بیٹ شنق علیہ ہے۔

حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بودی سب سے اشرف اور سب

صورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بودی سب سے اشرف اور سب

سے واضح دلیل بہی قرآن مجید ہے۔ وجہ سے کہ مجزات عموماً اس وقی کے مغائر ہوا کرتے

سے داختی دلیل بہی قرآن مجید ہے۔ وجہ سے کہ مجزات عموماً اس وقی کے مغائر ہوا کرتے

مزاتھا۔ گرقرآن کریم وقی ہے اور وہ نبی اس لیے یہ اپنا شاہد خود آپ ہے اور کی دوسری

دلیل کا تھا۔ عربیں۔

رسول اکرم اللے کا سب سے برام جز وقر آن ہے

آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے مقابلہ میں اپنی ای وی آسانی کوسب سے برا معجز وقرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ وہ نے ارشاد فرمایا۔

'' پیفیبروں میں سے ہر پیفیبر کواللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا کئے جن کو دکھے کر لوگ ایمان لائے کین جو معجز و مجھے مرحمت ہوا وہ وی (قرآن) ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مجھ پراتارا،اس لیے میں امید کرتا ہول کہ قیامت کے دن میر سے پیروؤں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی'۔

اس حدیث سے متعدد تکتے حل ہوتے ہیں۔ ۱۔ ہر پیغیبر کوکوئی نہ کوئی معجز ہ عطا ہوا ہے۔ ۲۔ دیگر انبیا علیہم السلام کے مجمزات وقتی اور عارضی تھے، ہوئے اور ہوکر مٹ گئے besturdubooks. Wordpres كيكن آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالمعجز واعظم يعنى قرآن مجيد قيامت تك دنيامين قائم اورباقي

س۔ چونکہ دہ معجز ہے دقتی اور عارضی تھےاس لیےان سے جواٹر پیدا ہواوہ بھی وقتی اور عارضی تھا برخلاف اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باتی رہنے والا ہے اور قیامت تک نے نے لوگوں کو اپنی طرف کھنچتا

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوجور بانى نشانيان خداكى طرف عنايت موكين ان میں صرف یہی ایک معجز ہ ہے جس کی اللہ تعلیے نے تحدی کی ہے اور اعلان عام کیا ہے کہ وئی اس کی مثال پیش کرے اور پھراس کی پیشنگو ئی بھی کر دی ہے کہ و نیا ہمیشہ اس کی مثال پیش كرنے ہے عاجز اور در ماندہ رہے گی۔

قَـلُ لَّئِن اجُتَمَعَتِ أَلَا نُسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنُ يَّأُ تُوابِمِثُلُ هَٰذَا الْقُرُانِ لَا يَا تُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوُ كَانَ بَعضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيْرًا " كهدو الم يَغْبرا كرتمام جن والس ملکر بھی جا ہیں کہ اس جبیبا قرآن بنالا کیں تو نہیں لاسکتے ، اگر چہوہ ایک دوسرے کی مدد پر کیول ندہوں۔

سورہ ہود میں بورے قرآن کے بجائے صرف دی صورتوں کا جواب مانگا کمیا آم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَا تُو بِعَشُرِ سُوَ رِمِثْلِهِ مُفْتَرَ ينتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ دُون السكُّ وإن تُحنُّتُمُ صلوقين وكياوه بيكت بين كريفمبرن الكواي جي سي بنالياب يو كهدے كدوه اليى بنائى موئى دى بى سورتيں لے تكيں اورائى مدد كے لئے خدا كے سواجس كوجا بين بلاكين اگروه يج بين " (موري)

اس کے بعد کی آ یتوں میں دس سورتوں سے گھٹا کرایک ہی سورت کا جواب لانے کی تحديد كَاكُل بـ ﴿ وَإِنْ كُنتُهُ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزٌ لَنَا عَلَى عَبُدِنَا فَاتُوا بسُورَةٍ مِنْ مِّثُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآ ءَ كُمْ مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمُ صَلِقِيْنَ﴾ حبار اول جائز اول

''اورتم کواس میں بھی کوئی شک ہوتو جوہم نے اپنے بندے پراتاراہےتو اس جیسی ایک ہوتو جوہم نے اپنے بندے پراتاراہےتو اس جیسی ایک ہی سورة لاؤ''اورخداکے سوااپنے تمام گواہوں کو بلاؤاگرتم سیچے ہو''۔ (بقرہ۔ ۳)

﴿ فَانُ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَا تَقُوا النّارَالَّتِي وَقُو دُهَا النّاسُ وَ السِّحِجَارَةُ أَعِدَتُ لِلْكَلْفِرِيْنَ ﴾ "تواگرتم اليي سورت بناكر لاسكواور يقيئاندلاسكو گتواس السحِجَارَةُ أَعِدَتُ لِلْكَلْفِرِيْنَ ﴾ "تواگرتم اليي سورت بناكر لاسكواور يقيئاندلاسكو گتواس آتش دوز خيب بچوجس كايندهن آدى اور پهر (جن كوتم پوجة بو) سب بول كرجو كافرول كرج بينار كورگي كي بيد النادهي گئي ہے۔ " (بقره سر)

اس كَهُمُ عَنْ دوسرى آيت سورة يولس على به ﴿ أَمْ يَفُولُونَ افْتَوَاهُ قُلُ فَاتُوا اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صليقِيْنَ ﴾ بِسُورَةٍ مِّفُلِهِ وَاذْ عُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمُ صليقِيْنَ ﴾

"کیابیکفاربیکتے ہیں کہ پیغمبرنے اس قر آن کواپنی طرف سے بنالیا ہے،ان سے کہدے کہاس جیسی ایک سورت تم بھی لاؤ،خدا کے سوااور جس کو چا ہو مدد کے لیے بلالواگر تم سے ہو۔"

سے ہو۔"
(یوس سے ہو۔"

پھرسورہ طور میں ارشادہ وتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو۔ ﴿ اَ مُ يَقُو لُونَ تَ فَعَو لَهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ. فَلْمَا تُو ابِحَدِيْتُ مِثْلِم إِنْ كَانُوا صَلِدِقِيْنَ ﴾ '' كياوہ يہ كہتے ہیں كہ پیغیر نے اس كو گھڑ لیا ہے، بات سے كہان كوايمان نہیں ،اگروہ ہے ہیں تو اس جیسی ایک بات بھی پیش كریں۔'' (طوریہ)

قرآن كي ضرورت

قرآن مجید کی ضرورت معلوم کرنی ہوتوسب صاحبان کواس زمانہ کی تعلیم اور صفحهٔ عالم کی حالت پرغور کرنا چاہیئے۔ایران کے مجوس کا سرا پاشرک نجاست میں غرق ہونا اور احاطہانسانیت سے نکل کران کی ماں، بٹی، بہن، سے از دواج کو جائز ومباح سمجھ لینا۔

روماچرچ کے عیسائیوں کا صرت کرستی میں مبتلا ہوکراس مشر کا نہ عقیدہ کی ترویج میں لا کھوں بندگانِ خدا کا خون یانی کی طرح بہانا۔ besturdubooks. Wordpree

چین کا قبر پرستی اور بھوت پریت کی عبادت میں محومو جانا اور پھرخود کو آسانی فرزندکہلانے کامستحق قرار دینا۔

ہندکافسق وفجور میں پڑ کرشراب کو بہترین افعال انسانی قرار دینا، مردوعورت کی بہترین افعال انسانی قرار دینا، مردوعورت کی بہترین عضاء کی مثالوں کوسب شودوالوں میں قائم کرنا۔ دختر کشی اور قمار بازی کوشرافت کا نشان قرار دینا۔ عرب کا بعض صفات بالا میں اکثر ممالک سے بڑھ جانا۔

الغرض تمام معمورہ عالم پر سخت تاریکی حچھائی ہوئی تھی اوران صلالتوں کو دور کرنے میں وہ کتابیں جود نیامیں پہلے سے نازل شدہ تھیں ، نہ کافی ثابت ہوچکی تھیں۔

ہاں جس طرح سخت گرمی اور جس کے بعد بارانِ رحمت کا نزول ہوتا ہے، جس طرح رات کی سخت تاریکی کے بعدخورشیدعالم افروز طلوع فرما تا ہے۔

ای طرح تمام دنیا پر پھیلی ہوئی ظلمت مظلمہ ہی نے قرآن مجید کے نور مبین کی ضرورت کو افراد وعالم کے دل ود ماغ میں ثابت ومحسوس کرادیا تھا۔

لبذااس رحمت ربانید نے جوانسان کوعدم سے وجود میں لانے اور نطفہ سے انسان کامل بنانے میں کار فرما ہے۔ ہماری روحانی ضرورت کے لیے اس نور و ہدایت کو نازل فرمایا۔ بدیختی سے دنیا میں ایسا فرقہ بھی پیدا ہوگیا جورب کریم کوارتم الرحمین تو مانتا ہے مگر پھر بھی اسے کام خدا کے دنیا میں نازل ہونے کی ضرورت سے انکار ہے۔

بیشلیم کرتے ہیں کہ اس نُورَ السّمونتِ وَ اُلاَدُضِ نِے اُکرآ کھی کو بینائی دی ہے تو دیکھنے کے لیے اَن گنت رنگیس بھی بنائی ہیں۔ ج جلد اول

اگر کان کوشنوائی ملی ہے تو سننے کے لیے بھانت بھانت کی آوازیں بھی پیدا کی ہیں۔ پاؤں چل سکتا ہے تواس کی جولائی کے لیے فرش زمین کی ہموارونا ہمواررا ہیں بھی نکال دی ہیں۔ منہ کھا سکتا ہے تو ذا تقد کے واسطے میٹھے ،سلونے ، کھٹے ، بھیکے کھانے بھی مہیا کے بیں ، یعنی جس قدرحواس ظاہری اور قوائے باطنی جسم انسان میں پائے جاتے ہیں۔اسکے متعلق ایک جداگانہ عالم بھی پیدا کیا گیا۔

محران کواب بھی بخت انکار ہے کدروح انسانی کے لیے (جوفطرت انسانی کی خزینہ دار اوراس کی مملکت کی محکر ال ہے ) کوئی جداگانہ عالم موجود ہو، آگر بیلوگ روح کا انکار کر دیے تو ان کی حالت پر اتنا فسوس نہ ہوتائیکن روح کا اقر ارادر رحمت الہی کی جانب ہے اس کے لیے عالم خاص کا انکار قطعاً اسرار فطرت سے عدم آگاہی پر بنی ہے۔ خیر ریہ جملہ محترضہ تھا۔

منرورت قرآن جمید کے جوت میں ہم دنیا کے سامنے دنیا کی تاریخ رکھ دیتے ہیں نیز ان تمام ترقیات کو جو دنیا کے ہرایک ند ہب نے نزول قرآن مجیداورا شاعت کتاب جمید کے بعدا ہے عقا کداورا صول میں کی ہیں اوران تمام اصلاحات کو بھی اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں، جوغیر مسلم اقوام نے اس ۱۳۰۰ سال کی مدت رسالت محمد یہ میں تعلیم قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اپنے ند ہب اور مسلک میں داخل کر لی ہیں۔ تعلیم قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اپنے ند ہب اور مسلک میں داخل کر لی ہیں۔ (جوالہ بیرت دسول بری)

ان ترقیات واصلاحات کے از مندارتقاء کی تاریخ معلوم کرنے کے بعدامیدتوی کے ہے کہ ہرایک مصنف کوشلیم کرنا پڑے گا کہ فی الواقع معمورہ عالم کوقر آن مجید کے نزول کی سخت ضرورت واحتجاج تقی۔

قرآن کےعلوم

علوم کے لحاظ ہے بھی قرآن کریم معجزہ ہے۔ چنانچے شاہ ولی اللہ مخر ماتے ہیں کہ

besturdubooks.wordbress.com

معانی منظومہ قرآن یا نج علوم سے خارج نہیں۔اول علم احکام یعنی واجب مندوب ومباح ومكروه وحرام خواه ازفتم عبادت مول يامعاملات يا تدبير منزل ياسياست مدن \_ دوسرے جار گراہ فرقوں بعنی یہود،نصاری ومشرکین ومنافقین کے ساتھ مخاصمہ کاعلم \_تیسرےاللہ تعالی کی نعمتوں (آسان و زمیں کی پیدائش کا ذکر اور بندوں کی ضروریات کا الہام اور اللہ کی و غات کاملہ کا بیان ) کے ساتھ تھیجت کرنے کاعلم۔ چوتھے آیا م اللہ یعنی امم ماضیہ میں دشمنان خدا کے ساتھ وقائع بیان کرنے کے ساتھ نصیحت کرنے کاعلم ۔یانچویں موت اور ما بعدموت (حشرونشروحساب ومیزان وبهشت و دوزخ) کے ساتھ نفیحت کرنیکاعلم ۔قرآن میں ان علوم پنج گانہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بنی آ دم کی ہدایت كے ليے نازل فرمائى ہے۔جس طرح عالم طب جب قانون ﷺ كامطالعه كرتا ہے اور ديكمتا ے کہ بیر کتاب بیار یوں کے اسباب وعلامات اور ادوبیہ کے بیان میں غایت درجہ کو پینچی ہوئی بنواے ذراشک نہیں رہتا کہ اس کا مؤلف علم طب میں کامل ہے۔ اس طرح شریعوں کے اسرار کاعلم جب جان لیتا ہے کہ تہذیب نفوس میں افراد انسان کے لیے کن کن چیزوں كے بتانے كى ضرورت ہے۔اور بعدازفنون، بجكان ميں تامل كرتا ہے تو بے شك اسے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیفنون اینے معانی میں اس طرح واقع ہوئے ہیں کہاس سے بہتر ممکن نہیں۔ قرآن کریم چونکه تزکید نفوس میں مجز کتاب ہے ای واسطے اس کی تلاوت کے وقت دلوں میں خثیت وہیت پیراہوتی ہے چنانچاللدتعالی فرماتا ہے؛۔

﴿ اللّٰهُ نَزَّلَ اَحُسَنَ الْحَدِيثِ كِتابًا مُّتَشَابِها مَثَانِي تَقُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

"الله نے اُتاری بہتر کتاب ہے آپس میں دوہرائی ہوئی۔ بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھالوں پران لوگوں کے جوڈرتے ہیں اسپے رب سے پھرنرم ہوجاتے ہیں ان کے چڑے اور دل ان کے اللہ کی یا دکی طرف۔"

دوسرى جَدارشاد ٢٠- ﴿ لَوُ ٱلْوَلْنَا هَلَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايَتَه عَاشِعاً

مُّتَصَدِّعَامِّنُ خَشُيَةِ اللهِ وَتِلُكَ الْاَمُثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿﴿﴿ (حرع)

ترجمہ:.....'اگرہم اتارتے اس قرآن کوایک پہاڑ پرالبتہ دیکھااس کو دب جانے والا بچٹ جانے والا اللہ کے ڈرے اور بیمثالیں بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے تا کہ وہ فکر کریں۔''

قرآن کریم کی اس خارق عادت تا ثیر سے بیٹنے کے لئے کفار قریش ایک دوسر ہے ہددیا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مجادیا کرو (مجدوعہ) اورائ واسطے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مجادیا کرو (مجدوعہ) اورائی واسطے مگذبین پراس کا سننا نہایت دشوارگز رتا تھا۔ اور بوجہ خبث طبع نفرت سے پیٹے دے کر بھاگ جاتے تھے۔

(بنی اس ائیل ع)

ذیل میں تا شیر قرآن مجید کی توضیح کے لیے ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے:۔ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی کیفیت مجھے یہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ کی بہن فاطمہ اور فاطمہ کے خاوند سعید بن زید بن عمر و بن فیل مسلمان ہو گئے تھے۔گراپے اسلام کواپنی قوم کے ڈرسے پوشیدہ رکھتے تھے۔ای طرح نعیم بن عبداللہ الخام کھی جو مکہ کے رہنے والے اور آپ ہی کی قوم بنی عدی بن کعب میں سے تھے اسلام لے آئے تھے اور اپنے اسلام کواپنی قوم کے ڈرسے پوشیدہ رکھتے تھے۔حضرت خباب شخصرت قاطمہ شکے پاس قرآن بڑھانے آیا کرتے تھے۔ایک روز جو حضرت عمر کو خبرگی کہ رسول اور آپ کے اصحاب ومردوز ان قریباً چالیس کوہ صفائے قریب ایک گھر میں جمع ہورہ ہیں تو تھا۔ ان احتاب میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی و کا میں اللہ علیہ و کا میں اللہ علیہ و کا میاں سے تھے۔ ان اصحاب میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں تھے جوان مسلمانوں میں سے تھے دخصوں نے ملک عبشہ کی طرف ہجرت نہ فرمائی تھی۔ راستے میں حضرت نعیم ملے۔ جن سے جواں گوں ہوئی۔

عمر....: میں اس صابی (وین سے برگشته) محمد کا فیصلہ کرنے چلا ہوں۔جس نے قریش کی

besturdubooks.wordpress.com جماعت کو براگنرہ کر دیا ہے۔اور جو اِن کے داناؤں کو نادان اوران کے دین کومعیوب بتا تا ہےاوران کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔

نعیم .....:عمر! الله کی قتم - تجھے تیرے نفس نے دھوکا دیا ہے۔ کیا تو سیمجھتا ہے کہ اگر تو حضرت محد كولل كردے كا تو عبد مناف كى اولا د تجھے زمين پر زندہ جھوڑ دے گى؟ تواپنے اہل بیت میں جااورانہیں سیدھا کر\_

عمر ..... كون سے الل بيت؟

نعیم .....: الله کی تنم ا تیرا بہنوئی سعید بن زیداور تیری بہن فاطمہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں اوردین محمدی کے پیروبن گئے ہیں ۔ توان سے سلجھ لے۔

(بین کرعمراینی بہن کے گھر چینجتے ہیں۔ وہاں حضرت خباب آپٹا کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی سورہ طہٰ پڑھا رہے ہیں۔جن کی آواز عمر کی کان میں پڑجاتی ہے عمر کی آ ہث سے حضرت خباب تو کو تھری میں جا چھپتے ہیں اور فاطمہ وہ صحیفہ قرآن لے کرا پنی ران کے نیچ چھالتی ہیں)۔

عمر ....: (اندرداخل ہوکر) ہے اواز جو میں نے سی کیسی تھی؟

سعيدوفاطمه .....: تونے چھیس سنا۔

عمر: كيول نہيں ۔الله كى قتم مجھے خبر لكى ہے كہتم دونوں دين محرى كے پيرو بن كئے ہو(یہ کہہ کرعمر سعید کو پکڑ لیتے ہیں۔ بہن جو چھڑانے اٹھتی ہے اسے بھی لہولہان کر دیتے -(Ut

سعیدو فاطمه.....: ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ ورسول برایمان لے آئے ہیں تو کرجو كرسكتا ہے۔

عمر....: (بہن کولہولہان دیکھ کرندامت ہے) بہن! وہ کتاب تو دکھاؤ جوابھی تم پڑھ رہے \_25

فاطمه ....: مجھے ڈرے تو واپس نہ دے گا۔

عمر.....: تو نہ ڈر (اپنے معبودوں کی شم کھاکر) میں پڑھ کرواپس کردوں گا۔ فاطمہ.....: (بھائی کے اسلام کے لانچ میں آکر) بھائی! تو مشرک ہونے کے سبب سے ناپاک ہے۔اسے تو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہوں۔

عمر....:(عنسل کے بعد سورہُ طہ کی شروع کی آئیتیں تلاوت کر کے ) بیکلام کیساامچھااور پیارا ہے۔

خباب .....: ( كوهرى سے نكل كر ) عمر ! مجھا ميد ہے كہ آپ بى صلى اللہ عليه وسلم كى دعا كے مصداق ہوں گے۔ يوں كہ ميں نے كل سنا كہ آپ يوں دعا فرماتے ہے: "يا اللہ تو ابوا كلم بن ہشام يا عمر بن خطاب كے ساتھ اسلام كوتقويت دئے "۔اے عمر ! تو اللہ سے ڈر۔ عمر سنام يا عمر بن خطاب كے ساتھ اسلام كے پاس لے چلو۔ تا كہ ميں مسلمان ہوجاؤں۔ عمر .....: آپ صلى اللہ عليه وسلم مع اصحاب كے كوہ صفا كے قريب تشريف ركھتے خباب .....: آپ صلى اللہ عليه وسلم مع اصحاب كے كوہ صفا كے قريب تشريف ركھتے ہيں۔ (عمر تلوار آ ڈے لئكائے دردولت برجہ تے كردروازہ كھئكھٹاتے ہيں۔ اہل خانہ ميں سے ایک صحابی آپ کواس ہيت ميں د كھي كر دروازہ كھئكھٹاتے ہيں۔ اہل خانہ ميں د كھي كر درواتے ہيں۔

صحابی ......یارسول سلی الله علیه وسلم! بیمر بن الخطاب ہے جوتلوار جمائل عبی موے ہے۔ حمزہ .....: اسے آنے کی اجازت دو۔ اگر وہ کارِخیر کے لیے آیا نوجمیں دریع نہیں۔ اور اگروہ شرارت کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اسے اس کی تلوار سے آل کردیں گے۔

رسول الله ﷺ....: اے اندراؔ نے دو۔

صحابی....:اندرآئیے(عمرداخل ہوتے ہیں)۔

رسول الله ﷺ ....: (عمر کی کمریا جا در کا دامن تھینج کر) خطاب کے بیٹے! کیوں کرآنا ہوا۔ اللہ کی متم میں نہیں دیکھنا کہ تو بازآئے۔ یہاں تک کہ اللہ تجھ پر کھڑ کا نازل کرے۔

عمر .... نیارسول الله و الله علی الله علی خدمت میں آیا ہوں تا کہ الله براور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم براور الله کے ایمان لاؤں۔ (اس طرح عمر اسلام الله علیہ وسلم علیہ وسل

besturdubooks.wordbress.com

معلوم ہوجا تاہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوگئے )۔ (بحوالہ برت ابن مشام) ایک روز حضرت عمر ایک اونٹ پر سوار ایک کو ہے میں سے گزرر ہے تھے۔ایک

قارى نے يا يت پڑھى، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ اقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِع ﴾ (اورع)

" بے شک عذاب تیرے رب کا ہونے والا ہے۔اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا اسے س کرآپ ہے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں زمین پرگر پڑے وہاں ہے اٹھا کر آپ کو گھرلائے۔مدت تک اس ورد سے بھارر ہے۔ پہال تک کے لوگ آپ کی بھار ہے ی عَالِمَا عَالَمَا عُلَاثًا عُل

دشمنان اسلام بھی قرآن کریم کی فوق العادت تا ثیر کے قائل تھے۔ چنانچہ جب دور نبوت میں حضرت ابو بمرصد ایق ہجرت کے ارادے سے حبشہ کی طرف نکلے تو ابن الدغنہ ان کو برک الغماد سے اپنی جوار میں مکہ واپش لے آیا۔ قریش نے ابن الدغنہ کی جوار کوردنہ کیا۔ مگراس سے کہاا بوبکر سے کہدو کہا ہے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے اور نماز میں چیکے جوجا ہے پڑھے۔ گرہمیں اذیت نہ دے۔ اور آوازے قر آن نہ پڑھے۔ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ مبادا ہماری عورتوں اور بچوں پر قرآن کا اثر پڑجائے۔ ابن الدغنہ نے یہی آپ سے ذكركر ديا\_ كچھ مدت آپ نے اى يومل كيا\_بعدازاں اپنے گھر كے ياس ايك معجد بنالي جس میں آپنماز پڑھتے اور قرآن با آواز پڑھتے۔رقیق القلب تھے۔قرآن پڑھتے توبے اختیارروپڑتے۔آپ کی قرائت ورفت سے سردارانِ قریش ڈرگئے۔انھوں نے ابن الدغنہ کو بلا کرکہا کہ ابو بکرنے خلاف شرط اپنے گھرکے پاس ایک مسجد بنالی ہے۔جس میں وہ با آواز نماز وقرآن پڑھتاہے ہمیں ڈرہے کہ مبادا ہماری عورتوں اور بچوں پراس کا اثر پڑے تم اس کوروک دو۔ ہاں اگروہ اینے گھر کے اندر چیکے عبادت کرنا جا ہے تو کیا کرے۔ اور اگر با آواز بلندقر آن يڑھنے براصرار كريتوتم اس كى حفاظت كى ذمه دارى واپس لےلو \_ كيونكه ہمیں یہ پسنہیں کہ ہم تمہارے عہد کی حفاظت کوتو ڑویں ،ہم ابو بکر کوقراءت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بین کرابن الدغنہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کومیری جوار کی شرط معلوم ہے آپ اس کی پابندی کریں ورنہ میری ذمہ داری واپس کر دیں۔ کیونکہ میں نہیں جاہتا کہ جہر عرب سینیں کہ ایک شخص کی حفاظت کا عہد جو میں نے کیا تھاوہ تو ڑڈ الا گیا۔ آپ نے جواب دیا میں تمہاری جوارکوواپس کرتا ہوں اور خدا کی جواریر راضی ہوں۔

حضرت جبیر بن مطعم جواسلام لانے سے پہلے اسیران بدر کے بارے میں گفتگو

کرنے کے لیے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے بیان کرتے

ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کونماز مغرب میں سورہ طہ پڑھتے پایا۔ جب آپ اس

ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کونماز مغرب میں سورہ طہ پڑھتے پایا۔ جب آپ اس

آیت پر پہنچ اُم خُلِفُ وُامِنُ غَیْرِ شَیْءِ اَمُ هُمُ الْحَالِقُونِ . اَمُ حَلَقُوا السَّموٰتِ

وَالْاَرُضَ بَلُ لَا يُو قِنُون . اَمُ عِنْدَ هُمْ خَزَ آئِنُ رَبِّکَ اَمُ هُمُ الْمُصَیْطِرُ وُن (حرس)

وَالْاَرُضَ بَلُ لَا يُو قِنُون . اَمْ عِنْدَ هُمْ خَزَ آئِنُ رَبِّکَ اَمْ هُمُ الْمُصَیْطِرُ وُن (حرس)

کیا ہے آسانوں اور زمین کو بلکہ یقین نہیں کرتے ۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب

کیا ہے آسانوں اور زمین کو بلکہ یقین نہیں کرتے ۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب

تو قریب تھا کہ (خوف سے )میرال بھٹ جائے۔اورایک روایت میں ہے کہ بیہ پہلی دفعتھی کہایمان نے میرے دل میں قرار پکڑا۔

حضرت طفیل بن عمر والدوی جوایک شریف و دانا شاعر سے اسپنے اسلام لانے کا قصہ یوں بیان فرماتے ہیں ۔ کہ میں کہ میں آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وہیں سے قبیلہ قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا۔ اے طفیل! تو ہمارے شہر میں آیا ہے بیشخص (حضرت محمد) جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں شک کر دیا ہے اور ہماری جماعت کو پراگندہ کر دیا۔ اس کا قول جادوگروں سا ہے۔ جس سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں اور میاں ہوی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری طرح تجھ پر اور تیری قوم پر بھی جادوگر دے۔ اس لیے تو اس سے کلام نہ کرنا۔ اور نہ اس سے پچھ شنا۔ وہ مجھے یہی کہتے رہے۔ بہاں تک کہ میں نے مقم م ارادہ کرلیا کہ میں اس سے پچھ نہ سنوں گا نو بت یہاں تک پینچی کہ جب میں مجد کی طرف جاتا تو اس ڈرسے کہیں ہے ارادہ آپ کی آواز میرے کان میں پڑ

جائے اپنے کا نوں میں روئی ٹھونس لیتا۔

besturdulooks.wordpress.com ايك روز جوضبح كومين مسجد كى طرف كيانو كياد يكهتا هول كهرسول التُصلى التُدعليه وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا پس اللہ نے مجھے آپ کا بعض قول سناہی دیا۔ مگر میں نے ایک عمدہ کلام سنا اور اپنے جی میں کہا۔ وائے بے فرزندی مادرمن میں دانا شاعر ہوں۔ برے بھلے میں تمیز کرسکتا ہوں پھراس کا قول سننے ہے مجھے کیا چیز مانع ہوسکتی ہے، جو کچھوہ بیان کرے گا اگرا چھا ہوا تو میں قبول کرلوں گا۔اگر براہواتوردکردوں گااس لیے میں تھہرار ہا۔ یہاں تک کدرسول الله صلی علیہ وسلم اینے دولت خانے کی طرف واپس ہوئے ، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ جب آپ اپنے دولت خانے میں داخل ہونے لگے تو میں نے عرض کیا۔اے محد! آپ کی قوم نے مجھے ایساایسا کہاہے اللہ ك فتم إوه مجھ آپ كے قول سے ڈراتے رہے۔ يہاں تك كدميں نے اپنے كانوں ميں روئی مخونس لی۔ تاکہ آپ کا قول نہ سنوں مگر اللہ نے سنا ہی دیا۔ میں نے ایک اچھا قول سنا۔ پھر میں نے التجاکی کہ آپ اپناوین مجھ پر پیش کریں۔اس لیے آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کرسنایا اللہ کی تئم! میں نے بھی اس کی بنسبت نہ کوئی اچھا قول اور نہ کوئی راست امرسنا پس میں مسلمان ہو گیا اور میں نے کلمہ شہادت برد ھااور عرض کیا ، یارسول الله!میری قوم میرے کہنے میں ہے میں ان کی طرف جاتا ہوں۔اور انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں آپ میرے لئے دعا تیجے کہ خدا مجھے ایک نشانی دے۔جو مجھے دعوت اسلام میں ان کے مقابلہ میں میری مددگار ہو۔ بین کرآپ نے یوں دعافر مائی:۔''اے اللہ!اے ایک نشانی عطا کر۔''

> پھر میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے جب میں گھاٹی میں پہنچا جہاں سے میرا قبیلہ مجھے دیکھ سکتا تھا تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانندایک نور پیدا ہوا میں نے کہایا اللہ میری پیشانی کے سواکسی اور جگہ نور پیدا کردے۔

کیوں کہ میں ڈرتا ہوں وہ یوں گمان کریں گے کہ بیعبر تناک سزاہے جوان کا دین

besturdi

چھوڑنے کے سبب میری پیشانی میں ظاہر ہوئی ہے۔ پس وہ نور بجائے پیشانی کے میر۔ کوڑے کے سرے پرنمودار ہواجب میں گھائی سے اپنے قبیلے کی طرف اتر رہاتھا تو وہ نوران کومیرےکوڑے میں معلق قندیل کی طرح نظر آتا تھا یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا پھرضبے ہوگئ جب میں مکان میں اُتر اتو میراباپ جو بہت بوڑھا تھامیرے پاس آیا میں نے كها-ابا! مجھ سے دوررہوميں تيرانہيں اور نہ تو ميرا ہے۔ وہ بولا بيٹا! كيوں؟ ميں نے كہاميں مسلمان ہوگیا ہوں اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو بن گیا ہوں۔ بیس کرمیرے باپ نے کہامیرادین تیرادین ہے پس اس نے شل کیا اوراینے کیڑے یاک کئے۔ پھرمیرے یاس آیا میں نے اسلام پیش کیا وہ مسلمان ہو گیا۔ پھرمیری بیوی میرے یاس آئی میں نے اس سے کہا مجھ سے دور رہو میں تیرانہیں اور تو میری نہیں وہ بولی ،میرے ماں باپ تجھ پر قربان کیوں؟ میں نے کہااسلام میرے اور تیرے درمیان فرق ہے میں مسلمان ہوگیا ہوں وہ کہنے لگی میرادین تیرادین ہے اوروہ مسلمان ہوگی۔ پھرمیں نے قبیلہ دوس کواسلام کی دعوت دی مگرانہوں نے اس میں تاخیر کی ۔ پھر میں مکتہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیایا نبی اللہ! دوس مجھ پر غالب آ گے آپ ان پر بدد عا سیجے۔اس يرآب نے يوں دعاكى "ياالله! دوس كوبدايت دے "۔اور مجھے نے مايا كوتوا بني قوم ميں لوث جا۔اورانہیں نری سے دعوت اسلام دے۔اس لیے میں لوٹ آیا۔اور دوس کونری سے اسلام کی طرف بلاتار ہا یہاں تک کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اورغزوه بدرواحدوخندق مو چکے پھر میں اپنی قوم کے سلمانوں کوساتھ لے کررسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميں آيا اور آپ خيبر ميں تھے يہاں تك كه مدينه منورہ ميں دوس كے سرّ یاسیگھرانے اُٹرے۔

پادری راڈیل صاحب لکھتے ہیں کہ عرب کے سید ھے ساد ھے بھیٹر بکریاں چرانے والے خانہ بدوش بدولوگ ایسے بدل گئے جیسے کی نے جادوکر دیا ہو۔وہ لوگ مملکتوں کے بانی مبانی اور شہروں کے بنانے والے اور جینے کتب خانے اُنہوں نے خراب کیے تھے ان سے

besturdulooks.wordpress.com زیادہ کتب خانوں کے جمع کرنے والے ہوگئے اور فسطاط بغداد، قرطبہ اور دلی کے شہروں کووہ قوت ہوئی کہ عیسائی بورپ کو کیکیا دیا۔اور قرآن کی قدر ہمیشہ ان تبدیلیوں کے اندازے سے ہونی جا ہے جواس نے اپنے بطتیب خاطر ماننے والوں کی عادات اور اعتقادات میں داخل کیں۔بت برستی کے مٹانے ، جنات اور مادیات کے شرک کے عوض اللہ کی عبادت قائم کرنے اطفال کشی کی رسم کونیست و نابود کرنے ،تو ہمات کو دور کرنے اور از دواج کی تعدا د کو گھٹا کراس کی ایک حدمعین کرنے میں قرآن بے شک عربوں کے لیے برکت اور قدرت (از دیباچ قرآن مطبوعه ۱۸ او صفحی۲۲) حق تھا۔

## قرآن كى عام قبوليت

قبولیت میں تداول بین الناس اور کثرت اشاعت بھی شامل ہے۔ ذراغور سیجے کہ اس وقت روئے زمین برکوئی ایسی کتاب نہیں ، جےدن میں یانچ مرتبہ جالیس کروڑ بنی آ دم یر د لیتے اورسن لیتے ہوں، بیدرست ہے کہ بورب کے لوگوں نے مطبوعہ انجیلوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھادی ہے کیکن صرف اس امر کو تد اول واشاعت نہیں کہا جاسکتا کیا پنساریوں اورعطاروں کی دوکان بران کتابوں کونہیں دیکھا گیا۔

تداول کے معنی ہیں کہ جس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہوائی میں کا استعمال بھی ہوا ہواور پیصفت قرآن مجید ہی برصادق آتی ہے۔ قبولیت کے معنی میں وہ عظمت واحتر ام بھی شامل ہے جو کتاب کی نسبت دلوں میں متحکم کر دیا ہو۔اصحمہ نجاشی بھی عیسائی تھا کہ سیدنا جعفرطیار "نے اُسے سورة مریم مُنائی ،اصحمہ اُس وقت دربار میں بالائے تخت جلوس فرماتھا، ليكن وه باختيار ورما تقااورآ نسوبها بهاكرايخ كلزار جنت كى آبيارى كرر ما تقا\_

عمرفاروق اپنی خلافت کے ایام میں ایک دفعہ محدکوآتے آتے بیار ہو گئے اور ایسے نڈھال ہو گئے کہ راہ ہی میں دیوار کیساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر گھر پہنچائے گئے لوگ عیادت کرنے آتے تھے دریافت ہے بیمعلوم ہوا کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہاتھا آیت besturdubool

عذاب سن کرحالت اتی متغیر ہوگئی ۔لبید عامری وہ زبردست شاعر تھا جس کے اشعار کی نبست بیضرب المثل جاری وساری تھی۔ "اُسکتہ وُ ھا عَلی الْمَحناجِوِ وَلَوْ بِالْمَحَنَاجِوِ " ان شعروں کواپنی اپنی گردنوں پر لکھ لوہ خواہ خجروں کی نوک ہی سے لکھنا پڑے ۔عمر فاروق سے وہ ایک بار ملنے کو آئے تو خلیفہ نے مہمان کی دل جوئی کے طور پر فرمایا کچھ اپنے اشعار سُناؤ اُنہوں نے کہا،امیر المؤمنین جب سے اللہ تعالی نے مجھے قرآن عطافر مایا ہے تب سے مجھے اشعار میں کچھ مزانہیں آتا۔حضرت عمر فاروق نے خوش ہوکرائن کے وظیفے میں پانچ سورو پیا سالانہ کا اضافہ کردیا۔

ابوطلحدانساری نے تر آن کی بیآ بت کن " کن تنا کو ا البِر حَتی تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ " نیکی کاصل درجہ نہیں اسکتا جب تک اللہ کی راہ میں وہ شخصرف نہ کر دوجو تہمیں بہت پیاری ہے۔ان کے پاس ایک باغ تھا، پچاس ہزارسالانہ کی آمدنی کا، اُسی وقت بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر عرض کر دیا کہ یہ باغ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں ۔ بروے بروے بادشاہوں محمود وصلاح الدین یوسف اور عبد الرحمٰن الداخل اور مضور عباسی جیسے باجروت تاجی ورول کو اُن کی خشم گین حالت یا انتقامی صورت سے اگر کوئی چیز روکنے والی ہوتی تھی تو قرآن کی ایک آیت جے اہل دربار میں سے کوئی ایک شخص کسی گوشہ سے پڑھ دیتا تھا اور بادشاہ کی حالت یہ ہوجاتی تھی گویا آگ کی چنگاری پرمنوں پائی آبرا ایمی واقعات ہیں جو بادشاہ کی حالت یہ ہوجاتی تھی گویا آگ کی چنگاری پرمنوں پائی آبرا ایمی واقعات ہیں جو اور فرقان جمید کی عظمت اور فرقان جمید کی عظمت اور فرقان جمید کی عظمت

قرآن كي تعليم وتا ثير كانمونه

قرآن مجید کی تعلیم و تا ثیر کا نمونه جوشخص انسانی ہستیوں پر دیکھنا چاہے وہ صحابہ و تابعین اورائمہ دین کے حالات پرغور کرے۔

اُن کے صبر پرمصائب بخل برنوائب اورادائے شکر واحسان کے واقعات کومعلوم

Oesturdubooks.wordpress.com

کرے۔کافہ اہل اسلام کی تواضع ،خشیت من اللہ ، ہمدردی عامہ ، اخوت ،نفع رسانی خلائق پاکیزگی والاہمتی ،مہمان نوازی کودیکھے ،مسلمانوں کے اصول منزل واصول تمدّن واصول حکومت کا مطالعہ کرے۔ بیسب نمونے قرآن مجید کے تیار کردہ ہیں۔

ایزک ٹیلرنے جو کپٹن کا درجہ رکھتا تھا اپنی ۱۲ مئی کے۱۸۸ء والی تقریر میں جو دولور ہمپٹن میں جرچ کانگریس کےسامنے دی تھی،صاف طور پر کہاتھا:

کہ افریقہ کے جن وحثی مقامات پر اسلام کا سامیہ پڑا، وہاں سے زنا، قمار بازی، دختر کشی عہد شکنی آئل و عارت گری، وہم پرسی، شراب خوری وغیرہ وغیرہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں، گر جب اُس ملک کے دوسرے حصّہ پر کسی غیر اسلام ند جب نے قدم جمایا تو ان لوگوں کورز اکل بالا میں اور زیادہ راسخ کر دیا۔

قرآن مجیدای نموندگی بابت خود فرما تا ہے: ﴿ كُنتُ مُ خَیُسَ اُمَةٍ اُنحُسِ جَتَ لِلنَّاسِ. ﴾ "اے ایمان والو! تم بہترین گروہ ہو، جوانسانوں کی نفع رسانی کے لیے بنائے گئے ہو"

صہیب کا حال پڑھیئے جو آئن گرتھے۔قریش نے انہیں ہجرت مدینہ سے روک دیا، وہ اپنا تمام اندوختہ ان ظالموں کو دے کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ بتلا وَ یہ ایثاران کو کس نے سکھلایا۔ اُئم سلمہ کی سیرت پرغور کرو، میشو ہرسے جدا کی گئیں اور گود کا بچہ ان سے چھین لیا گیا، مگروہ بکہ و تنہا خدا کی راہ میں تین سومیل کا لمباسفرا ختیار کرتے ہوئے ذرانہ پچکھا کیں اور رسول اللہ کے شہر کی طرف اکیلی چل دیں میہ جراءت، میقربانی ، میہ جذبہ ان میں کہاں سے بیدا ہوا۔

خطاب کا بیٹاعمر فاروق جو باپ کے اونٹ چرایا کرتا اور پھر بھی باپ کی سخت و درشت خوئی سے سہار ہتا تھا اپنی خلافت کے لیا میں بائیس لا کھ مربع میل پرحکومت کرتا تھا ۔ اس کی معدلت گستری اور عدل پروری اور رعایا نوازی اور دین داری کا درجہ ہمیشہ ہرایک کے لیے موجب غبط رہا۔

Intellooks, NOW, Intelligence

غور کرو کہ حکمرانی کی بیہ قابلیت اور کشور کشائی کی بیہ اہلیت کہ دنیا کے تین بڑے براعظم اس کے زیر نگین تھے۔ای قرآن پاک کی تعلیم پڑمل کا نتیج تھی۔

خالد بن ولیدنے جنگ مونہ میں اپنے سے بچاس گنا فوج کو جوسلطنت روما کی قواعد دان اور آئینی فوج تھی، اپنے رضا کاروں کی معیت ومعاونت سے شکست دے دی تھی، سوچیئے کہ ان لوگوں میں بیمزیمت بیہ ہمت، بیاستقلال ، بی ثبات ، بیہ پامروی ، بیہ شجاعت بی قربانی ، بیہ جہاں بازی کیوں کر پیدا ہوگئے تھی۔ اگر فکر سحیح ، تلاش صادق سے تجسس کیا جائے تو ان سب ترقیات کا سبب اولی قرآن کریم ہی نکلے گا جور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ان شیدائیانِ ایمان کو حاصل ہوا تھا۔

(بحوالہ رحمۃ للعالمین جلد سوم)

## قرآن كى فصاحت وبلاغت

وجوہِ اعجاز میں سب سے اعلیٰ اور مقدم قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے جو خارق عادت عرب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں فصاحت و بلاغت میں عرب کا وہ پایہ تھا کہ کسی دوسری قوم کونصیب نہیں ہوا۔ ان کا نام ہی بتارہا ہے کہ اس فن میں ان کوکس قدر عبور حاصل تھا۔ مہمات امور میں وہ اس فن کے عجائبات بداہمتہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ محافل ومجالس میں فی البدیہ خطبے پڑھ دیا کرتے تھے اور مطالب عالیہ کے حصول میں بھی اپنی سحر بیانی سے کام لیتے تھے۔ اس فن سے وہ بر دل کو دلیر بخیل کوئی ، ناقص کو کامل ، گمنام کونا مور اور مشکل کو آسان کر دیتے تھے۔ جے چاہتے مدح سے شریف اور بجو سے وضیع بنا دیتے ۔ اور ای سے آسان کر دیتے تھے۔ جے چاہتے مدح سے شریف اور بجو سے وضیع بنا دیتے ۔ اور ای سے کینہ دیر یہ دلوں سے دور کر کے بیگانے کو اپنا بنا لیتے ۔ انہیں یقین تھا کہ اقلیم خن کے مالک اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہروار ہم ہی ہیں اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ کوئی کلام اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہروار ہم ہی ہیں اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ کوئی کلام میں سبقت نہیں لے جاسکتا۔

فصاحت وبلاغت کے اس کمال پران کی روحانی حالت نہایت ہی گری ہوئ تھی وہ عموماً بنوں کی بیوجا کیا کرتے تھے حتی کے خانہ خدا کو انہوں نے بت خانہ بنایا ہوا تھا۔ بعض

besturdulooks.wordpress.com آگ کی پرستش کرتے تھے، کچھلوگ ستاروں اور سورج اور جیا ندکو پو جتے تھے بعض تشبیہ کے قائل تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔اور بعض کو خدا کی ہستی ہی ہے انکار تھااوامرونواہی کی انہیں مطلق خبر نہ تھی اور نہان کے پاس کوئی الہامی کتاب تھی ، دین ابراہیمی بجذ چندرسوم کے بالکل مفقو دتھا،قساوت قلب کا پیمالم تھا کہ بعض از کیوں کو پیدا ہوتے ہی زنده درگور کردیتے تھے۔وہ شب وروز زنا کاری،شراب خوری، قماریازی اورقتل وغارگری میں مشغول رہتے تھے،ان کے درمیان جواہل کتاب موجود تھے ان کی حالت بھی دگر گوں تھی،اوران کی کتابیں بھی محرف ہو چکی تھیں، یہود حضرت عزیر علیہالسلام کوخدا کا بیٹا کہتے تھے،اورنصاریٰ تین خدا مانتے تھے اور وہ کفارہ کی آڑ میں اعمال حسنہ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نهرتے تھے۔غرض ملک عرب میں ساری دنیا کے مذاہب باطلہ اور عقا کہ قبیحہ موجود تھے،مشرکین وہاں تھے،آتش پرست،ستارہ پرست،آ فتاب پرست، ماہتاب پرست،اور درخت برست وہاں تھے، نصاری وہاں تھے، اور یہود وہاں تھے،مشبہہ ومجسمہ وہاں تھے دہر بیروہاں تھے۔

> نظر بحالات مذكوره بالااس امركي ضرورت محسوس مورى تقى كدايسے مركز ميں خداكى طرف سے ایک کامل طبیب روحانی ساری دنیا کے لیے مبعوث ہو۔ چنانچہ حسب عادت الہی ان کے پاس اللہ کا ایک کامل بندہ آیا اور ایک کامل کتاب لایا جس میں قیامت تک ہر زمانے، ہرقوم کے تمام روحانی امراض کا خدائی نسخہ درج تھااس طبیب روحانی ہے وہ پہلے ہی آشنا تھے کیوں کہ اللہ تعالی کا خاتم سلسلہ انبیاء انبیں میں سے تھا۔ انبیں کے درمیان بیدا ہوا اور انہیں کے درمیان برورش یائی۔ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں ہی تھا کہ والد ماجد نے انتقال فرمایا، جب چھ سال کا ہوا تو والدہ ماجدہ نے بھی اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔

> بعدازاں دادااور چیا کے بعد دیگرےاس کی پرورش کے متکفل ہوئے۔اس طرح اس درينتيم كى تعليم كاكوئي سامان نه ہوا نه ہوسكتا تھا كيوں كه مكه ميں نه كوئي مدرسه تھا ، نه كتب

مِليرِ او<sup>ل</sup>

خانہ اور نہ وطن سے باہر کسی دوسری جگہ جاکر تعلیم پانے کا اتفاق ہوا۔ اگر ایبا ہوتا تو اہل مکہ سے کب پوشیدہ رہ سکتا تھاغرض جالیس سال کی عمر تک وہ بندہ کامل اُمیوں میں اُمی مگر صدق وامانت میں مشہور رہا پھر ایکا کی اُستادازل کی تعلیم سے منصب نبوت پرسر فراز ہوا۔

اس آئی لقب امین نے جو کتاب اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے ہم وطنوں کے سامنے پیش کی وہ انہی کی زبان میں تھی اور اس فن میں ان سے معارضہ طلب کیا جس میں وہ نقارہ کمن الملک الیوم بجارہ سے ہے۔ اس میں شک نبیل کہ ان میں افتح الفصحاء البغ البلغاء مصافع الخطباء اور اشعر الشعراء موجود تھے۔ گر جب معارضہ کے لیے وہ کتاب پیش کی گئ تو ان کی عقلیں چکرا گئی اس رحمت عالم وہ اللہ نے باوجود قلت انتاع کے کھلے الفاظ میں یوں فرمایا ''کہ گر میاں اس کی معارضہ کرتا جا ہیں تو نہ کرسکیں گے۔ (خار ایک) فرمایا '' کہ اگر تمام جن وانس ل کراس کا معارضہ کرتا جا ہیں تو نہ کرسکیں گے۔ (خار ایک)

اس طرح وه الله کا پیارا اور جهان میں ہم گنبگاروں کا سہارا مکہ شرفہ میں لگا تاروس سال کفارے میں رونق افروز سال کفارے معارضہ فرما تارہا۔ پھر جب تھم البی سے ہجرت فرما کرمدیے میں رونق افروز ہواتو وہاں بھی دس سال فائد و ایسور قرمن و من و منطبه سے تحدی کرتارہا۔ اور ساتھ ہی و لن تفعلو اسے آئیں چونکا تارہا اور اُ کساتارہا۔

پھرتمام جحت کے لیے فرمادیا کہ دس نہیں تو ایسی ایک ہی سورت پیش کرو۔ (ہِن۔ عہر)

اس عرصہ دراز میں اس ختم المرسلین نے اس تحدی پراکتفانہ کیا بلکہ عرب جیسی قوم کو جس کی حمیت جاہلیہ مشہور ہے جالس میں علی روس الاشہادیوں پکار کرفر مایا دیا کہتم گراہ ہوتہ ہارے معبود دوزخ کا ایندھن جیں تہاری جانیں اور تہارے مال مسلمانوں کے لئے مباح جیں۔ بایں ہمہانہوں نے معارضہ سے بہلو تہی کی تنہارے مال مسلمانوں کے لئے مباح جیں۔ بایں ہمہانہوں نے معارضہ سے بہلو تہی کی آنکھوں کے سامنے اسلام کی شوکت روز بروز بروتی جارہی تھی ان کے شہر اسلام کے قضے میں آرہے تھے، ان کی آولا دکو گرفتار کرکے غلام بنایا جارہا تھا ، ان کے بُت توڑے جا رہے تھے، ان کے باپ دادادوزخی بتائے جارہے تھے، اس حالت میں اگروہ ذراسامعارضہ رہے۔ تھے، ان کے باپ دادادوزخی بتائے جارہے تھے، اس حالت میں اگروہ ذراسامعارضہ

besturdulooks.Mordbress.com بھی کر سکتے تو ذلت کو ہر گز گوارا نہ کرتے۔ کیونکہ قر آن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے معارضہ سے بیتمام خواری ورسوائی دور ہوسکتی تھی۔اور اسلام کی جماعت وشوکت کا شیراز ہ ہمیشہ کے لیے برا گندہ ہوسکتا تھا جماعت کے باوجودان کا بیس سال اس ذلت کو برداشت كرنااورجلاوطنى اورجزييكو كواراكرناصاف بتارباب كدوه معارضه سے عاجز تھے \_ مگراينے عجز یر بردہ ڈالنے کے لیے قسم قسم کے عذراور بہانے کیا کرتے تھے۔ چنا نچہاسے منظوم دیکھ کر شاعر کاقول یا کابن کاقول بتاتے۔ (de-37)

> مجھی اپنی قدرت سے خارج دیکھ کرچرت سے کہا کرتے کہ بیتو صرح جادو ہے (باعه) بھی جہالت کے سبب سے کہتے کہ جا ہیں تم ہم بھی ایسا کہدلیں۔ یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ (انفال عم)

بھی کہتے کہ پیاضغاث احلام یعنی اڑتے خواب ہیں۔ (انبيامه عا)

تجھی اس کی تا ثیررو کئے کے لیے کہتے کہ شورمجا وَاور سننے نہ دو۔ (8-0.52)

بھی کہتے کہ قرآن ہے ہمارے دل غلاف میں ہیں اور ہمارے کا نوں میں گرانی

(5/2/0-31)

مجھی کہتے کہ ہم اینے باپ دادوں میں یہیں سنا۔ بیتو بنائی ہوئی بات ہے۔ (ص-عا) اور بھی اس رحمته اللعلمین کوساحر کذاب یعنی بڑا جھوٹا جادوگر۔(س۔۴۰)بھی محور یعنی جادو مارا (فرقان ع) بهي معلم مجنون يعني سكها يا موابا ولا (دخان ع) (معاذ الله)\_

مجهى كابهن اورجهي شاعر كهتي

تگرایسے حیلوں اور عذروں سے کیا بن سکتا تھا۔ جب عرب کے کمال فصاحت و بلاغت کے زمانے میں فصحاء بلغاء چھوٹی چھوٹی سورت کے معارضے سے عاجز آ گئے۔تواز منه مابعد عرب وعجم كاعجز خود ثابت هو گيا\_سيد نامحم مصطفيٰ احم مجتبي صلى الله عليه وسلم كي رسالت کی پیسی دلیل ساطع اور بر ہان قاطع ہے کہ چودہ سوسال سے زائد عرصہ گذر چکا۔کوئی صحف اس جیسی سورت کے معارضہ برقا درنہیں ہوااور نہ آئندہ ہوگا۔ تقص و تصمی خویف و ات اعلی سے آخر

قرآن کریم پرغور کیجے باوجود کیداس میں وجوہ خطاب مختلف ہیں کہیں تقص و مواعظ ہیں اور کہیں حلال وحرام کا ذکر ہے، کہیں اعذار وانذار کہیں وعدہ وعید، کہیں تخویف و تبشیر ،اور کہیں تعلیم اخلاق حندہ ہے مگروہ ہرفن میں فصاحت و بلاغت کے خارق عادات اعلیٰ درجے میں ہیں ،اوراس میں کہیں اس منزلت علیا سے انحطاط نہیں پایا جا تا اور اول سے آخر تک مقصد واحد کے لیے ہے۔ اور وہ خلقت کو اللہ کی طرف بلا تا اور دنیا ہے دین کی طرف بھیرنا ہے۔ چنا نچہ آیپ ذیل میں اس کی طرف اشارہ ہے:۔

﴿ اَفَلاَ يَسَدَ بُرُونَ الْقُرُانَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيُهِ الْحَيَلَافَا كَثِيرًا كَهِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيُهِ الْحَيَلَافَا كَثِيرًا كَهِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَيَلَافَا كَثِيرًا كَهِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ إِلَيْهِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ إِلَيْهِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَا عَلَيْهِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهُ إِلَيْهِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ إِلَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَوْ وَلَوْلِي اللَّهِ لَوْ خَدُوا فِيلُهِ اللَّهِ لَوْ خَذِيهُ وَاللَّهُ لَا كُولُولُهُ اللَّهُ لَا كُولُولُولُهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ لَا كُذِي لَا لَا عَلَيْهِ اللَّهُ لِلللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهِ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلللّهِ لَا عَلَيْهِ اللّهِ لَا عَلَيْهِ الللّهِ لَلْمُ اللّهُ لِلللّهِ لَلْمُ اللّهُ لِي اللّهُ لِلللّهِ لَا عَلَيْهِ اللّهُ لِللّهُ لِلللللّهِ لَلْمُ اللّهُ لِلللّهِ لَا عَلَيْهِ الللّهِ لَا عَلَيْهِ الللّهِ لَلْمُ اللّهِ لَلْمُ اللّهُ لِلللّهِ لَا عَلَيْهِ الللّهِ لَا عَلَيْهُ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا اللّهُ لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالْمُ لَا عَلَا لَا عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ لِللّهِ لَا عَلَا لَا عَلَالِهُ لَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ لَلّهُ لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَاللّهِ الللّهِ لَلْمُ

'' کیاغور نہیں کرتے قرآن میں ۔اور اگر ایسا ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے ۔تو پاتے اس میں بہت تفاوت ۔''

مثال كطور پرد كيم ترغيب من : ﴿ فَلاَ تَعلَمُ نَفُسٌ مَّاۤ ٱخْفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ الْعُنُ خَرِّاءً بِمَا كَا نُوُايَعُمَلُونَ ﴾ (مجده - ٢٠)

ترجمہ..... "سوکسی جی کومعلوم نہیں جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی بدلہاس کا جوکرتے تھے۔"

﴿ اُدُخُلُوا الْجَنَّةَ آنْتُمُ وَ اَزْ وَاجُكُمُ تُحْبَرُونَ . يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافِ
مِنْ ذَهَبٍ وَ فِيهِ مَاتَشُتَهِيهِ الْاَ نُفُسُ وَتَلَدُّ الْاَعْيُنُ وَ آنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (رزن)
مِنْ ذَهَبٍ وَ فِيهِ مَاتَشُتَهِيهِ الْاَ نُفُسُ وَتَلَدُّ الْاَعْيُنُ وَ آنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (رزن)
مرجمه ..... ولي عاوم اورتمهاري ورتيس بهشت ميس كه بنا وكردي عاورك ، ليه يعرب كي اورآ بخورك ، اوروبال ہے جودل جا ہواورجس سے عمریں گے ان پررکا بیال سونے كی اورآ بخورے ، اوروبال ہے جودل جا ہے اورجس سے آن ام یا كیں ، اورتم كواس میں جمیشہ رہنا ہے۔''

اورجيت تهيب ملى ﴿ اَفَا مِنْتُهُ اَنُ يَخْسِفَ بِكُمُ جَانِبَ الْبَرِّ اَوُ يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمُ وَكِيُلًا . اَمُ اَمِنْتُمُ اَنُ يُعِيْدَ كُمُ فِيْهِ تَارَةً أُخُولى فَيُرُسِلَ عَلَيْكُم قَاصِفاً مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغُرِ قَكُمُ بِمَا كَفَرُتُم ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

(نی امرائیل-ع)

عَلَيْنَابِهِ تَبِيُعاً ﴾

ترجمہ .... "سوکیاتم نڈر ہواس سے کہ دھنسا دےتم کو جنگل کے کنارے یا بھیج دےتم پرآندھی پھرنہ پاؤتم اپنا کوئی کارسازیا نڈر ہواس سے کہ پھر لے جائےتم کو دریا میں دوسری بار پھر بھیج تم پر پھراؤ ہوا کا۔ پھر غرق کردےتم کو بدلے اس ناشکری کے پھرنہ پاؤتم ابن طرف ہے ہم پراس کا دعویٰ کرنے والا'۔

ءَ أَمِنْتُمُ مِّنُ فِي السَّمَآءِ أَنُ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرُضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ' . أَمُ آمِنْتُمُ مَّنُ فِي السَّمَآءِ أَنُ يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِباً فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَلِيُر (٤٠٤)

ترجمہ ..... کیا نڈر ہوتم اس سے جو آسان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں۔پس ناگاہ وہ جنبش کرے۔یا نڈر ہواس سے جو آسان میں ہے کہ بھیجتم پر پچھراؤ ہوا کا سواب جاؤگے کیسا ہے ڈرانا میرا۔''

اورجيما كرز جريس ﴿ فَكُلُّ اَخَلُنَا بِلَنْبِهِ فَمِنهُم مِّنُ اَرُ سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَ مِنهُم مِّنُ اَرُ سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَ مِنهُم مِّنُ اَخَرَقُنَا وَ مَا مِنهُم مِّنُ اَخَرَقُنَا وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظُلِمَهُم وَلَكِنُ كَا نُوا اَنْفُسَهُم يَظُلِمُونَ ﴾ (عبوت - ٣)

" پھر ہرایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہ پرسوان میں سے کوئی تھا کہ اس پر بھیجا ہم نے پھراؤ ہوا کا ،اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑنے ، اور کوئی تھا کہ اس کو دھنسایا ہم نے زمین میں ،اور کوئی تھا کہ اس کوڈ بویا ہم نے اور اللہ ایسانہیں ہے کہ ان پرظلم کرے، پر تھے وہ اپنا آب براکرتے''۔

اورجيها كه وعظ مِن ﴿ اَفُ رَءَ يُتَ إِنْ مُتَّعُنَهُمُ سِنِيْنَ . ثُمَّ جَآءَ هُمُ مَّا كَانُوا -يُوْعَدُونَ . مَآ اَغُنى عَنُهِمُ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ ﴿ (شعرام ١١)

" بھلا ہتلا وَاگر ہم فائدہ دیں ان کوئی برس پھرآئے ان پر (عذاب) جس کا ان سے وعدہ تھا کیا کام آئے گاان کاتمتع ان کو'۔

اورجيها كالهيات من : ﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيْضُ

Desturdulooks.

اُلَارُحَامُ وَمَا تَزَدَادُ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقُدَارٍ. عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيُرُ الْمُتَعَالِ. سَوَآءٌ مِّنْكُمُ مَّنُ اَسَرَّ الْقَوُلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخُفٍ بِالْيُلِ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ (رمدع٢)

"الله جانتا ہے۔جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ۔اورسکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں۔اور بڑھتے ہیں۔اور بڑھتے ہیں۔اور ہر چیز اس کے نزدیک اندازہ سے وہ جانے والا چھپے اور کھلے کا عظیم الثان بلند۔برابر ہےتم میں جو چیکے بات کے اور جو کہے پکار کر۔اور جو چھینے والا ہے رات کو چلنے والا ہے دات کو چلنے والا ہے دات کو جانے دات کو جانے والا ہے دات کو جانے داتے کی کا کر کے دات کو جانے داتے کی جانے داتے کو جانے کے داتے کے داتے کو جانے کے داتے کر جانے کر کے داتے کی جانے کے داتے کر جانے کے جانے کے داتے کا جانے کی کر کر جانے کر جانے کی جو جی جانے کے داتے کر جانے کر جانے کر جانے کے داتے کر جانے کر ج

ای طرح قرآن کریم کے فواتح وخواتم ، مواضع و وصل اور مواقع تحویل و و تقل کو دیکھیے اس کے پڑھنے والوں کو خارق عادت بدلیج تالیف کے سبب نے قصل بھی وصل معلوم دیتا ہے اور ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک شے سے دوسرے شے کی طرف مثلًا وعدہ سے وعید اور ترغیب سے ترجیب کی طرف انقال کرنے میں مختلف مؤتلف اور متبائن متناسب نظر آتا ہے۔

اس مقام پر بغرض توضیح قرآن کی فصاحت و بلاغت کے متعلق چندشہاد تیں پیش کی جاتی ہیں۔ سبع معلقات جوتمام عرب جاہلیت کا مار فخر و ناز تصاور خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں تھے۔قرآن شریف کے نازل ہونے پراُ تاریے گئے۔ یہ قصا کداب تک موجود ہیں سبع طوال کی جھلک سے اپنی آب و تاب سب کھو ہیٹھتے ہیں۔

حضرت لبید بن ربیعہ جوسیع معلقات کے شعراء میں سے تھے اور اسلام لے آئے سے اور ساٹھ سال اسلام میں زندہ رہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے سوائے ایک بیت کے وقی شعر نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں ان سے فر مایا کہ مجھے اپنی شعر سناؤ۔ اس پر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی اور عرض کیا۔ میں شعر نہیں کہنے کا جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ سکھا دی ہے۔ ابوعبید قاہم بن سلام بغدادی (متوفی ۲۲۳ھ) جوامام شافعیؓ کے شاگر داور فقہ وحدیث ولغت میں امام ہیں حکایت کرتے ہیں کہ ایک بادیہ شین

besturdulooks.wordpress.com عرب نے کسی کوبیآیت پڑھتے سنا:۔﴿ فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَوُ ﴾ (٤٤٤) 'سوسنادے کھول کر جو تجھ کو تھم ہوا''۔اس نے سنتے ہی تجدہ کیا۔اور کہا کہ میں نے اس کلام کی فصاحت کو تحدہ کیا إلى وفعكى اعرابي في يآيت في فكمّا استا يُنسُوا مِنهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. (يسن '' پھر جب ناامید ہوئے اس سے،ا کیلے بیٹے مصلحت کو\_مطلب بیہ ہے کہ جب وہ حضرت یوسف سے بہت مایوں ہو گئے تو الگ ہوکر باہم مشورہ کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ باپ کے باس جا کرکیا جھوٹ بنا کرکہیں گے۔اوراس حادثہ کا کیا ذکر کریں گے۔پس يتھوڑے سے كلمے اس طویل واقعہ كوشامل ہیں۔ كہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں كہ كوئی مخلوق اس کلام کی مثل پر قادر نہیں۔

> امام اصمعی لیعنی عبدالملک بن اصمع بصری (متوفی ۱۱۰هه) جولغت ونحواور ادب ونوادر میں امام ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک یانچے یا چھسالہ لڑکی کو یہ کہتے سنا کہ میں اسے تمام گناہ سے استغفار کرتی ہوں۔ میں نے س کر کہا: تو کس چیزیر استغفار کرتی ہے۔ تو تومكلف ہی نہیں۔وہ بولی:۔

> قتلت انسانا بغير حله استغفر الله لذنبي كله مثل غزال ناعم في دله انتصف الليل ولم اصل له میں نے کہا،اللہ مجھے مارے یو کیسی فصیح ہے!وہ کہنے لگی قرآن میں بیآیت - ﴿ و اَو حَينا إلى أُمِّ مُوسلى أَنُ أَر ضِعِيهِ فإذَا خِفتِ عَليهِ فَا لَقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي إِنَّا رآ دُوهُ إليكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِين ﴾ (قس-١٠) ''اورہم نے حکم بھیجامویٰ کی مال کو کہاس کو دودھ بلیا۔ پھر جب بچھ کوڈرہواس کا۔تو ڈال دےاس کو دریا میں ۔اور ڈرمت اورغم مت کھا۔ بے شک ہم لوٹانے والے ہیں اس کو تیری طرف اور بنانے والے ہیں اس کورسولوں سے '۔

> کیااس آیت کے مقابل میرایہ قول قصیح کہا جا سکتا ہے؟اس ایک آیت میں دوامر دوخبریں اور دوبشارتیں ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب ایک روز مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے علیہ تھے۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہانے کھڑا ہوا ایک شخص کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر ہانے کھڑا ہوا ایک شخص کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سبب وریافت کیااس نے کہا میں بطارقہ روم میں سے ہوں مجھے عمر بی زبانیں آتی ہیں میں نے ایک مسلمان قیدی سے سنا کہ وہ آپ مسلمانوں کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس آیت پرغور کیااس میں وہ احوال دنیاو آخرت جمع ہیں جواللہ تعالی نے عیلی بن مریم پر تازل فرمائے۔وہ آیت ہے جو من ٹافیلی اللّٰہ و رَسُولَهُ و یَخشَ اللّٰہ و رَسُولَهُ و یَخشَ اللّٰہ و یَتَّقُهِ فَاُولِئِکَ هُمُ الفَا نِوون. (نور۔ع)

''اور جوکوئی تھم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ڈرتار ہے اللہ سے اور نیچ کر چلے اس سے سووہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے''۔

ابنِ مقع نے جوفصاحت و بلاغت میں یگانہ روزگارتھا اور زمانہ تابعین میں تھا۔ قرآن شریف کے معارضہ میں پھھ لکھنا شروع کیا۔ایک روز ایک کمتب پر سے اس کا گزر ہوا۔جس میں ایک لڑکا یہ آیت پڑھ رہاتھا ﴿ وقِیلَ یا آارضُ ابُلَعِی مَا فَکِ ویسْمَا ءُ اقْلِعِی وغِیضَ المُمَاءُ وقُضِیَ الأمرُ و اسْتَوَتُ عَلَی الجُودِیِّ وقِیلَ بُعُداً لِلْقَومِ الظّلِمِینَ ﴾ (مودے ۳)

ترجمه ..... "اور حکم آیا، اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسان تھم جا اور خشک کیا گیا پانی اور تمام کیا گیا کام اور کشتی تھہری جو دی پہاڑ پر اور حکم ہوا کہ دور ہوں قوم بے انصاف۔

وه من کرواپس آیا۔اور جو کچھ لکھا تھاسب مٹاڈ الا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہاس کا معارضہ بھی نہیں ہوسکتا۔ بیانسان کا کلام نہیں۔

یجی بن الحکم الغزال نے جو بقول دہنی دوسری اور بقول ابن حبان تیسری صدی ہجری میں اندلس میں فحول شعراء میں سے تھا،قر آن کے معارضے کا ارادہ کیا،ایک روزسورہ اخلاص کا معارضہ کرنے لگا تو اس پر ہیبت طاری ہوگئی جواس کی توب کا باعث ہوئی۔

besturdulooks.wordpress.com امام ابن الجوزي (متوفی ٨٩٧هه)نے وفاء فی فضائل المصطفیٰ میں ذکر کیا ہے کہ امام بن عقیل نے کہا کہ ابومحمہ بن مسلم نحوی نے مجھ سے حکایت کی ہے کہ ہم اعجاز القرآن پر گفتگوکررے تھے۔وہاں ایک فاضل شیخ موجودتھا۔اس نے کہا کہ قر آن میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے فضلاء عاجز آ جا کیں۔ پھروہ کاغذ دوات لے کر بالا خانے پر چڑھ گیا،اور وعدہ کیا کہ تین دن کے بعدقر آن کے معارضے میں کچھلکھ کرلاؤں گا،جب تین دن گزر گئے تو ایک شخص بالا خانے پر چڑھا ،اوراس کوسہارالئیے ہوئے اس حال میں پایا کہاس کا ہاتھ قلم پرسوکھ گیا تھا،مسلمہ کذاب نے قرآن کی بعض چھوٹی سورتوں کے معارضے میں کچھ لکھا۔ مگرابیا کہ اطفال کمتب بھی اُسے دیکھ کرہنسیں۔

> اب ذیل میں قرآن کی فصاحت وبلاغت پر ہونے والے اعتراضات کے کافی وشافی جواب پیش کیئے جاتے ہیں ملاحظ فرمائے:۔

> اعتراض.....قرآن شریف میں انبیاء کرام کے داقعات بار بارلائے گئے ہیں۔ چنانچہ بقول بعض حضرت مویٰ کا ذکرایک سوہیں جگہ ہے۔اور بقول ابن عربی حضرت نوح عليه السلام كاوا قعه يجيس آيتوں ميں اور حضرت مویٰ عليه السلام كاوا قعہ نوے آيتوں ميں ذكر كيا گیاہے پیخلاف فصاحت ہے۔

> جواب ..... وہ تکرارخلاف فصاحت ہوتی ہے جس میں پچھے فائدہ نہ ہو تگر فضص قرآنی کی تکرارفوائدے خالی نہیں۔علامہ بدر بن جماعہ نے اس مضمون پرایک کتاب لکھی ہے۔جس کا نام' القص فی فوائد تکرارالقصص''ہے۔اس میں تکریر فقیص کے تئی فائدے ذکر کیے ہیں۔

> ا - ہرجگہ کچھنہ کچھزیادتی ہوتی ہے جودوسری جگنہیں ،یاسی نکتہ کے لیے ایک کلمہ کی جگہدوسراکلمہلایا گیاہےاور سیبلغاء کی عادت ہے۔

> ۲۔ایک جماعت واقعہن کرایئے گھر چلی جاتی ہے۔اس کے بعد دوسر ی جماعت ہجرت کر کے آتی ہےاور جو بچھ پہلی جماعت کے چلے جانے کے بعد نازل ہوتاات رہے ۔

Desturdulooks.id

کرتی۔اگر تکرار قصص نہ ہوتی تو واقعہ مویٰ کو ایک قوم سنتی اور واقعہ عیسیٰ کو دوسری قوم سنتی اس میں اللہ معلی کے طرح باقی واقعوں کا حال ہوتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے جاہا کہ تمام لوگ ان واقعوں کے سننے میں مشترک ہوں تا کہ ایک قوم کوافا دہ اور دوسری قوم کوزیا دہ تا کید حاصل ہو۔

سا۔ایک ہی مضمون کومختلف اسالیب میں بیان کرنے میں جو فصاحت ہے وہ پوشیدہ نہیں۔

سم فقص کے قتل کرنے پر اس قدر دوائی نہیں جتنے کہ احکام کے کرنے پر ہیں اس لیے احکام کے برعکس فقص کو بار بار لایا گیا ہے۔

۵۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فر مایا اور لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز آگئے گھران کے بجز کے معاملہ کواس طرح واضح کر دیا کہ ایک واقعہ کوئی جگہ ذکر کیا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کے وہ اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں خواہ کوئی سے الفاظ میں لائیں اور کسی عبارت سے تعبیر کریں۔

۲۔ جب اللہ تعالی نے منکرین سے تحدی کی کہاس کی مثل ایک سورت بنالا و تواگر ایک واقعہ کوایک ہی جگہ ذکر کیا جاتا اور اسی پر کفایت کی جاتی ۔ اہلِ عرب کہتے ہیں کہتم ہی اس کی مثل ایک سورت پیش کروپس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کی ججت دور کرنے کے لیے ایک واقعہ کوئی سورتوں میں نازل فرمایا۔

2۔ جب ایک واقعہ کو بار بار ذکر کیا گیا اور ہر جگہ اس کے الفاظ میں کی بیشی اور تقدیم وتا خیر کردی گئی اور مختلف اسلوب عمل میں لایا گیا تو ہے جیب بات پیدا ہوگئی کہ ایک ہی واقعہ کئی سور توں میں جلوہ افروز ہوا۔ اور لوگوں کو اس کے سننے کی طرف کشش ہوگئی کیوں کہ ہر نے امر میں لذت ہوتی ہے۔ اور اس سے قرآن مجید کا ایک خاصہ ظاہر ہوگیا کیوں کہ باوجود تکر ار کے لفظ میں کوئی عیب اور سننے کے وقت کوئی ملال پیدا نہیں ہوتا پس کلام الی بندوں کے کام سے ممتاز رہا۔

اعتراض ..... مانا كه ايك معنى كومختلف لباس اورمختلف اسلوب مين ظاهر كرنے

Desturdulooks.nordoless.

ے فصاحت میں کوئی خلل نہیں آتا بلکہ بیابلغ ہے۔ گربعض جگہ ایک ہی جملہ بار بارلایا گیا ہے چنانچے سورہ شعراء میں آٹھ بارلایا گیا ہے اور سورہ قمر میں چار بار سورہ الرحمٰن میں اکتیس بار اور سورہ مرسلات میں دی بار فدکورہے۔

جواب ....ان سورتوں میں بھی تکرار آیت فائدہ سے خالی نہیں کیوں کہ ہر جگہ متعلق برمختلف ہے تاکہ ہر خبر کے سننے کے بعد تجدید تھیجت وعبرت ہو چنانچے سورہ شعراء میں ہرواقعہ کے بعدان فے ذلک الآیتۃ۔

الایت ندگور ہے اور ہر دفعہ ایک نبی اور اس کی است کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس نبی پرایمان لانے والے سلامت رہے اور منکرین تباہ ہوئے اور پھر بار بار بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رخم والا اور منکروں کے لیے عزیز یعنی زبر دست ہے۔ تاکہ اس امت کے لوگ تھیجت پکڑیں یہی حال سور ہتر بیل تکرارا آیت کا ہے کونکہ اس میں واقعہ نوح وعاد و شمود ولوط میں ہے ہرایک کے بعدو لمقہ یسر فاالقر آن فہ کور ہے۔ تاکہ قرآن پڑھنے والے اس سے عبرت پکڑیں اس طرح سورہ مرسلات میں ہر دفعہ ایک نشانی کے ذکر کے بعد آیا ہے کہ قیامت کے دن خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس نشان کو جھٹلانے والے بیں علیٰ ہذا القیاس سورہ رخمان میں ہر بار مختلف نعتوں کے ذکر کے بعد فیصای آلاء والے بیں علیٰ ہذا القیاس سورہ رخمان میں ہر بار مختلف نعتوں کے ذکر کے بعد فیصای آلاء کہ کیا تو فقیر نہیں تھا، میں نے تجھے امیر بنا دیا آیا تجھے اس سے انکار ہے؟ کیا تو نگا نہ تھا میں نے تجھے امیر بنا دیا آیا تجھے اس سے انکار ہے؟ کیا تو نگا نہ تھا میں نے تجھے اس سے انکار ہے، کیا تو گمنا م نہ تھا میں نے تجھے نا مور کر دیا آیا تجھے اس سے انکار ہے، کیا تو گمنا م نہ تھا میں نے تجھے نا مور کر دیا آیا تجھے اس سے انکار ہے، کیا تو گمنا م نہ تھا میں نے تجھے نا مور کر دیا آیا تجھے اس سے انکار ہے، کیا تو گمنا م نہ تھا میں نے تجھے نا مور کر دیا آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امر بار کیا ہوگیا ہوگا۔

آیا تجھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تجھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

آیا تھے اس سے انکار ہے؟ امید ہے اشکال طل ہوگیا ہوگا۔

نظم قرآن كااسلوب بدليع

اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ وحروف کلام عرب کی جنس سے ہیں۔اوران کی نظم ونثر میں مستعمل ہیں مگراس کا اسلوب تمام اسالیب سے جدا ہے۔اور انواع کلام میں سے کسی besturdulooks.w

ے نہیں ملتا۔ بایں ہمدسب انواع کے محاس کا جامع ہے۔ اہلِ عرب انواع چہارگانہ کے سوا
کوئی اسلوب وطرز نہ جانے تھے۔ اور نہ کوئی نئے طرز میں کلام کر سکتے تھے۔ پس ایک عجیب
نرالے اسلوب کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (جوامی تھے) کی زبان مبارک پر جاری
ہوناعین اعجاز ہے۔

اس کتاب میں پہلے مذکورہ ہو چکاہے کہ ایک روز ولید بن مغیرہ نے قریش سے کہا کہ ایام جج قریب ہیں۔ عرب کے قبائل تم سے اس مدعی نبوت (حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم) کی نبیت دریافت کریں گے۔ تم اس کی نبیت ایک رائے قائم کرلواس پرقریش نے مختلف رائے بیش کیں۔ کہ وہ کا ہمن ہے۔ دیوانہ ہے۔ شاعر ہے۔ جادوگر ہے۔ ولید نے کے بعدد گرےان تمام کی تر دید کر کے کہا:۔

"الله كي قتم إلى كے كلام ميں بڑى حلاوت ہے۔ اس كلام كى اصل جڑ والا ورخت خرماہے۔ اوراس كى فرع پھل ہے۔ ان باتوں ميں سے جو بات تم كہو گے وہ ضرور پہچان لى جائے گی۔ كہ چھوٹ ہے اس كے بارے ميں صحت كے قريب ترقول بيہ ہے كہ تم كہو۔ وہ جادو گرے اور ايسا كلام لايا ہے جو جادو ہے۔ اس كلام ميں وہ باپ جیٹے ميں اور بھائى بھائى ميں وہ باپ جیٹے ميں اور بھائى بھائى ميں مياں بيوى ميں عزيز وا قارب ميں جدائى ڈال ديتا ہے۔

ای طرح ایک روز آنخضرت صلی الله علیه وسلم مسجد میں اسلید بیٹے ہوئے تھے۔ قریش نے اپنے سردارعتبہ بن ربیعہ کوآپ کی خدمت میں بھیجا۔ اوراس نے آپ پر کئی با تیں پیش کر کے کہا کہ ان میں سے ایک پیند کر لیجئے۔ آپ نے اس کے جواب میں سورہ جم بجدہ کی شروع کی آئیتیں تلاوت فرما کمیں ۔ عتبہ نے قریش سے جا کر کہا:۔ ''الله کی قتم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل بھی نہیں سنا۔ الله کی قتم !وہ شعر نہیں ۔ نہ جادو ہے نہ کہا نت ۔ اے گروہ قریش میرا کہا مانو۔ اس خص کو کرنے دو جو کرتا ہے۔ اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ الله کی قتم! میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بوی عظمت وشان ہوگی۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر میں تو تو کرتا ہے۔ اور اس ہوگی۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر میں تو تو کرتا ہے۔ اور اس بے تا گیا تو اس کا ملک تہما را کیں تو تم غیر کے ذریعے سے اس سے نے گئے اگر وہ عرب پر غالب آگیا تو اس کا ملک تہما را کیں تو تم غیر کے ذریعے سے اس سے نے گئے اگر وہ عرب پر غالب آگیا تو اس کا ملک تہما را

besturdubooks.wordbress. ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ كے "قريش بين كر كہنے لگے كهاس نے تواپني زبان سے تخفي بھي جادوكر ديا۔عتبہ بولا كه "اس کی نسبت میری یهی رائے ہے۔ تم کر وجو جا ہو"۔

> مسیحی مسلم میں حدیث اسلام ابوذ رغفاری میں خود ابوذ رقر ماتے ہیں کہ میرے بھائی انیس نے مجھ سے کہا۔ کہ مجھ کو مکہ میں ایک کام ہے۔ تو بکریوں کی حفاظت رکھنا۔ یہ کہہ کر انیس چلا گیااور مکہ بیج گیا۔ دیر کے بعدواپس آیا۔ تو میں نے پوچھا، تونے کیا کیا؟ وہ بولا میں مكه ميں ایک محف سے ملا۔ جو كہتا ہے كہ ميں الله كارسول ہوں۔ ميں نے پوچھا كہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟اس نے جواب دیا۔کہلوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے۔کائن ہے۔جادوگر ہے۔ پھرانیس ہی جوخود براشاعرتھا۔ کہنے لگا:۔"اللّٰد کی تتم! میں نے کا ہنوں کا كلام سنا ہوا ہے اس كا كلام كا ہنوں كا كلام ہيں \_الله كي تتم إيس نے اس كے كلام كوشعر كى تمام قسموں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔میرے بعد کسی سے بیرنہ بن پڑے گا کہ کہے وہ کلام شعر ہے۔اللّٰہ کی متم اوہ سے نبی ہیں۔اور کا فربے شک جھوٹے ہیں'۔

> اس حدیث میں اس کے بعد بیر فدکور ہے کہ بین کر ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں حضور اقدس صلی اللہ نملیہ وسلم کی خدمت با برکت میں حاضر ہوئے ۔اور اسلام لائے۔جب این بھائی انیس کے پاس واپس آئے تو ان کے اسلام کی خبرس کر حضرت انیس اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر نتیوں اپنی قوم غفار میں آئے۔ آ دھی قوم ايمان لے آئی جب آنخضرت صلی الله عليه وسلم ججرت فرما کرمدينة تشريف لائے توباقی بھی ایمان لے آئے۔اس طرح قبیلہ اسلم بھی مسلمان ہو گیا۔اس پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ن فرمايا ﴿ غفر الله لها و اسلم سالمها الله ﴾ "يعنى الله تعالى قبيلة غفاركو بخش دے اور اسلم کوسلامت رکھے۔"

> ابن سعد نے طبقات میں بروایت بزید بن رومان اور محمد بن کعب اور معمی اور ز ہیری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ بنی سلیم میں ایک شخص جس کا نام قیس بن نسیبہ تھارسول

besturdubooks.wordpress.com الله صلى عليه وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اور آپ كا كلام سنا۔اور آپ سے كئى باتيں دریافت کیس۔آپ نے ان کا جواب دیا۔اس نے وہ سب کھے یاد کرلیا۔ پھرآپ نے اسے دعوت اسلام دی وہ ایمان لے آیا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا۔" بے شک میں نے روم کا ترجمہ، فارس کا زمزمہ، عرب کے اشعار، کا ہن کی کہانت اور ملوک حمیر کا کلام سنا ہے۔ مگر محمد (صلی الله علیہ وسلم) کا کلام ان کے کلام میں ہے کسی ہے نہیں ملتا۔اس لیے میرا کہامانو۔اور اس سے بہرہ ورہوجاؤ''۔اس طرح بنوسلیم فنتح مکہ کے سال مقام قدید میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔وہ سات سوتھے۔اور کہا گیا ہے کہ ایک ہزار تھے۔عباس بن مرداس اور انس بن عباس بن رعل اور راشد بن عبدر به انہیں میں تھے۔قر آن مجید کے اسلوب بدیع کی نسبت حضرت مولا ناشاه ولی الله ی نیون فرمایا ہے:۔

> '' قرآن کومتون کتب کی طرح بابوں اورفصلوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔تا کہ تو ہر مطلب اس میں ہے معلوم کرلے یا ایک فصل میں مذکور ہوبلکہ قر آن کومکتوبات کا مجموعہ فرض کر۔جس طرح کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو بحسب اقتضائے حال ایک فرمان لکھے اور پچھ مدت کے بعد دوبارہ فرمان لکھے۔اور ای طرح لکھتا جائے۔ یہار ، تک کہ بہت سے فرمان جمع ہوجا ئیں۔ پھرایک شخص ان فرمانوں کو جمع کر کے ایک مجموعہ تیار کر دے۔ای طرح اس ملک علی الاطلاق نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مقتضائے حال کےموافق کیے بعد دیگرے سورتیں نازل فرمائیں اور آپ کے زمانہ مبارک میں ہر سورت الگ الگ محفوظ تھی ۔ مگر سورتوں کوایک جگہ جمع نہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں تمام سورتوں کو ایک جلد میں خاص ترتیب سے جمع کیا گیا۔اوراس مجموعہ کا نام مصحف رکھا گیا۔اصحاب کرام کے درمیان سورتوں کو حیار قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک سبع طوال دوسری مکین جن میں سے ہرایک میں سویا کچھزیادہ آبیتیں ہیں۔تیسری مثانی جن میں سے ہرایک میں سوآ بیوں میں ہے کم ہیں چوتھی مفصل اور مصحف کی تر تیب میں دو تین سورتیں جومثانی میں سے ہیں مئین میں داخل کردی گئیں کیوں کدان کے ساق کومئین

besturdubooks.nordbress.com کے سیاق سے مناسبت ہے ای طرح بعض دیگر اقسام میں بھی کچھ تصرف ہوا ہے حضرت عثمان رضی الله تعالی عندنے اس مصحف کی کئی نقلیں کرا کے اطراف میں بھیج ویں تا کہان سے لوگ فائدہ اٹھائیں ۔اور کسی دوسری ترتیب کی طرف مائل نہ ہوں ۔ چونکہ سورتوں کا اسلوب بادشاہوں کے فرمانوں سے پوری بوری مناسبت رکھتا تھا۔اس کیے ابتداءوانتہا میں محتوبات کے طریقہ کی رعایت کی گئی۔جس طرح بعض مکتوبات کوخدا تعالی کی حمہ ہے شروع كرتے ہیں،اوربعض كواس كےاملاء كى غرض سے اوربعض كومرسل اورمرسل اليہ كے نام سے شروع کرتے ہیں،اوربعض رقعے اورخطوط بےعنوان ہوتے ہیں،اوربعض مکتوبات طویل اوربعض مخضر ہوتے ہیں،ای طرح خداتعالیٰ نے بعض سورتوں کوحمہ وشبیج سے شروع کیا،اور بعض کواس کے املاء کی غرض کے بیان سے شروع کیا۔ (بوالہ جنہ جنداز سرت در سول عربی)

> قرآن كريم كےمعانی عاليه ومضامين نادره مضامین میں ہمیشہ دواعتبار ملحوظ ہوتے ہیں۔

(۱)ؤسعت .....وسعت كى بابت قرآن مجيد كاخود دعوى ب"لا رطب و لا يابس الا فسى كتساب مبين" اسى دعوىٰ كاعتبار پرايك ذى علم مسلمان كل دنيا كومخاطب بناكريير كهدسكتا ب كدكوئي ايما مسلهجس كاتعلق تهذيب نفس، تزكيدروح، صفائي قلب اورحصول تجارت سے ہو۔خواہ اس کی بنیاداعلیٰ فلسفہ برہویا قدیم وجدیداکشافات وتجربہ برہو،خواہوہ اشراقیئن کی الہیات ہے لیا گیا ہو۔ یا الہین کے شوارقات سے کوئی شخص ہمارے روبرو پیش کرے۔انشاءاللہ ای مسلہ کو وضوح تمام اور صحت کاملہ کے ساتھ قرآن مجید میں بیان شده دكه لا دياجائ كا-"وَ لا يَاتُونَكَ بِمَثْلِ إلا جِئناكَ با لحق و أحسن تفسيراً" یا در کھو کہ کوئی علمی صدافت قرآن مجید برمبادرت نہیں کر علی۔

(٢) عمد كى ..... دنيا مين بستى بارى تعالى كايقين ركھنے والى جس قدراقوام ہيں وہلمي طور یرمسکارتو حید کے قائل ہیں۔ایک بت پرست و تثلیث پرست کوبھی اس امر میں مساعی دیکھا Desturduloodks.mordeless

جائے گا کہ کثرت میں وحدت کو ثابت کرے۔

اب دیکھو، کہ بیمسئلہ (جس کی خوبی پرتمام عالم منفق ہے اور جس کواپنی اپنی کتابوں کے اندر ثابت کرنے کی ہر مذہب سعی کر دہاہے) قرآن مجید سے بروہ کر اور کسی جگہ نہ ملے گا۔ دیگر بیانات کو بیان قرآن کے سانے وہی نسبت ہوگی جومٹی میں ملے ہوتے پانی کوآب زلال کے ساتھ ہوتی ہے۔

اگر کسی کے دل بیساس واقعہ صححہ کے متعلق کچھ شک ہوتو وہ اپنی کتاب کو پیش کرنے جہاں سے ہم چاہیں،اس کی کتاب کو اور جہاں سے وہ چاہے قرآن مجید کو کھول لے ایک مقدم سے آگے ایک ایک بُرُ و کا ترجمہ کیا جائے اور وہ ترجے تیسر نے نہاں کس جائے ہیں۔ فیصلہ طلب امریہ ہوگا کہ تو حید کا کامل تر اور واضح تربیان کس کتاب میں ہے۔ یہ یا در کھنا چاہے کہ "لا یب آسون بسوشلہ" قرآن جیسا کلام نہیں بنا کتاب میں ہے۔ یہ یا در کھنا چاہے کہ "لا یب آسون بسوشلہ" قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے ، کے مفہوم میں اگر چہ اس کی طرز بدلیج اور الفاظ عالی اور بے مثل ترتیب اور لا ٹائی اسلوب اور فصاحت و بلاغت کی وہ مجز اور اجتماعی شان بھی شامل و داخل ہے جو اس کی عبارت میں نمایاں و درختاں ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کے وہ معانی پاک عبارت میں نمایاں و درختاں ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کے وہ معانی پاک بیں جو گراں الفاظ کی تہہ میں ایسے ہی موجود ہیں ، جیسے صُلہ زرّیں میں لولوئے شا ہوار ہوتے ہیں۔

قرآن كريم جن مضامين عاليه بمضمن باورجواس كى خصوصيت خاصه بين، به وه بصائر بين، جود يدة كوتاه بين كح بابالهادين اورآنكهول كوروش بنادين بين قرآن كريم في المسائر بين، جود يدة كوتاه بين كح بابالهادين اورآنكهول كوروش بنادين بين، قرآن كريم في فرمايا بي أفكر ينفظرون إلى الإبل كيف خُلِقَتُ . وإلى السّماء كيف رُفِعَتُ . وإلى الجبال كيف نُصِبَتْ . وإلى الارض كيف سُطِحَتُ . "

قرآن کریم یہاں اونٹ،آسان، پہاڑ، زمین کے نام لیتا ہے۔کیا ہیہ وہی چیزیں تخصیں جن کو ہرایک اعرابی کی آنکھوں کے تخصیں جن کو ہرایک اعرابی کی آنکھوں کے سامنے موجود تخصیں کہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے والوں کی نظر خلقت ورفعت کی

besturdubooks.wordpress

کیفیت دریافت کرنے کی جانب بھی نہیں اٹھتی تھی قرآن مجید نے آئکھیں کھول دیں تواب ان معانی کی کیفیت بھی معلوم ہونے گئی اور ہرائیک چیز سے خلاق مطلق کی قدرت خالقیت اور رفیع الدرجات ذوالعرش کی فوقیت ،سکون وحرکت کی آفرنیش میں عزیز انحکیم کا غلبہ اور حکمت، وصلابت اجسام میں گوناں گوں فوائد کی فراوانی و کثرت بھی نظر آنے گئی۔

عرب کے وہ بھیا تک صحراو وادی جن کوآ تکھ بھر کرد کھنانا گوارتھا۔اب صحیفہ فطرت کے طالبان علم کے لیے ورق دائش بن گئے۔ ہاں! قرآن پاک اپ مضامین کے لحاظ سے علم ہے اَنسز کی فہ بعلمہ ،وہ شنوائی و بینائی اور دائش کے لیے تخینہ خرد ہے اور قوائے مدر کہ اور حواس جارحہ کا رہبر ہے ،وہ حیاتِ قلب ہے اور نور رُوح ،وہ راحت عاشقین ہے اور ہدایت طالبین ، اقبال و دولت ،مکنت فی الارض اور حکومت اس کی خُد ام ہیں ، آرام دل اور اُئس جان قر قالعین اور ضیائے بصیرت اس کی تواقع ہیں علم و حقیقت اور ہدایت وصدافت اس جان قر قالعین اور ضیائے بصیرت اس کی تواقع ہیں علم و حقیقت اور ہدایت وصدافت اس کے علم بردار ہیں ۔قرب و انشراح ، رفاہ و صلاح اس کے حاشیہ بوس ہیں ۔نجاتِ اُخروی ، فوز وفلاح ، رضائے اللی وہ خلعت ہائے شرف ہیں جو اس بارگاہ علیا سے عطا ہوتی ہیں ۔کاش! آ تکھوں والے آ تکھیں کھولیں اور سننے والے اس کی آواز پرکان لگا کیں ۔ صاحب دل دلوں کے غلاف اُ تارا تارکر اور بصیرت سے قفل کھول کرکام لیس کے حسن قرآن کی مالم افروزی وملکوت نوازی اُن پروش ومبر ہن ہوجائے۔ (بحوالہ جنہ جناز رحمۃ الدہ الدائین)

قرآن كى عظيم تاثير

عمر جیسا کہ گزشتہ عمر جی اور جاتی ہے ہوں ہے۔ جی اور بہ جزل عمر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات آپ نے ان کا تفصیل سے واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ گھر سے مسلح ہو کر نکلتا ہے کہ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کردے ہیکن قرآن کی چندآ بیات من کر شمشیراس کے ہاتھ سے گر بڑتی ہے اوراپنی ہمشیرہ فاطمہ جی کے گھر سے عاجز ہوکر سرور کا مُنات کے حضور میں حاضر ہوجا تا ہے۔ اور فاروق کے خطاب سے عزت یا تا ہے۔

besturdubor

اسعد بن آزارہ مدینہ کامشہور سردارگھرے مسلح ہوکرنکلتا ہے کہ اسلام کے بلغ اول مصعب بن عمیر گو آبادی شہرے باہر نکال دے ،وہ چند آیات بن پا تا ہے اور مصعب کے ہاتھ پر بیت اسلام کر کے اُٹھتا ہے۔ ثمامہ بن اثمال کے نزدیک آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کرکوئی شخص اور مدینہ النبی ہے بڑھ کرکوئی جگہ قابلِ نفرت نہیں ۔ اُسے صرف دو یوم سکے بڑھ کرکوئی شخص اور مدینہ النبی ہے بڑھ کرکوئی جگہ قابلِ نفرت نہیں ۔ اُسے صرف دو یوم سکے قرآن پاک کے استماع کا موقع ملتا ہے ، رشد و ہدایت کی آواز کان ہے ہوکر دل تک بہتی جاتی ہے باشر طآزادی مل جاتی ہے تو خود بخو د حاضر ہوتا ہے ، اسلام لا تا ہے اور دل و جان کو حقیر ہدیہ کی طرح حضور میں پیش کر دیتا ہے ۔ خالد بن عقبہ گرآن کریم بن یا تا ہے تو سٹسٹر درہ جاتا ہے ، تو بول اُٹھتا ہے :

"وَالله إِنَّ لهَ لَحَلَا وَ ة ، و إِنَّ عليهِ لَطرَاوة ،وَإِنَّ اَسفله لَمُعْدِق ،وَإِنَّ لاَعلاهُ لمُثمِر ،وَما يقولُ هذا بَشَر"

بخدااس میں عجیب شیری ہے اس میں عجب تر وتازگی ہے اس کی جڑیں سیراب ہیں اوراس کی شاخیس پھل سے بھری ہوئی ہیں بشرتوالیا کہہ ہی نہیں سکتا۔

ذوالیجا دین چروا ما تھا۔ آتے جاتے مسلمان مسافروں سے آیات قرآنی یاد کرلیا کرتا، آخر گھربار،خولیش اقارب مال ومولیثی عم و مادر کو چھوڑ کرخدمت حضور میں حاضر ہو گیا، رضی اللّٰدعنہ۔

قرآن مجید کااثر معلوم کرنا ہوتو ان لوگوں کے واقعات پرزیادہ نگاہ ڈالئیے ، جوقر آن
پاک کو بچھ سکتے تھے ، جولوگ ایک بیسہ پرقل عمد کوایک معمولی کھیل بیچھتے ہیں ، وہی دین حقہ کی
محبت میں گھر بار سے قطع تعلق کرنے گئے تھے۔ جولوگ مدت العمر 360 بتوں کے پچاری
رہے تھے، وہ خود تو حید کے واعظ بن گے تھے۔ جن کا کام لاوارث بچوں کا مال اُڑانا
، رانڈوں کو جُل دینا تھا، وہی اعانت بتائ اور ہمدردی ایا می کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ وہ خود مرقبا کلی جنہوں نے بھی کسی قانون یا شخص کی اطاعت نہ کی تھی، وہ اب ایسے مطبع ومنقاد اور
پابند شرع الہیہ ہوگئے تھے کہ مقد مات قبل کا قصاص ، مقد مات زنا میں رجم ، مقد مات سرقہ پابند شرع الہیہ ہوگئے تھے کہ مقد مات قبل کا قصاص ، مقد مات زنا میں رجم ، مقد مات سرقہ

besturdubooks. Worldpress

میں قطع بدہ مقد مات خمر میں اجرائے حدشر عیہ کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، کیا ایسے نظائر کسی متمدن ملک میں موجود ہیں اور کسی جگہ کے مجرم قانون کا اتنااحترام کرنے والے دیکھے گئے ہیں۔

قرائت و تلاوت کلام الله کابیا ثر ہواتھا کہ زبان آوروں کی گرمی بازار مختذی ہوگئ تھی عکا ظاکا بازار مختذا پڑگیا تھا اور بیالم ہوگیا کہ اگر نشاط طبع منظور ہے تو اس نور مبین کا ورد ہے اور اگر حصول برکت مقصود ہے، تب بھی کتاب عزیز کا ساع ہے۔الغرض قرآن مجید کا اثر انسان کے دل ود ماغ اور جملہ حواس وقو کی پرنہایت مشحکم ہے اور جواثر اس کا ایک مخف برہے وہی تمام ملک بربھی ہے۔

الغرض خلاصہ یہ کہ قرآن کیم کی ہے مثل فصاحت و بلاغت اور تحیر خیز قوتِ تا ثیر بجائے خود ایک عظیم مجز ہے۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے تمام شاعر اور خطیب مبہوت ہوگئے۔ اور سب کی زبانیں گنگ ہوگئیں۔ دوست دشمن سب قرآن کریم کی لا جواب فصاحت و بلاغت کے معتر ف تھے۔ ایما نداروں کے نزد یک تو یہ خدا کا کلام تھا لیکن کفار اسے ''سح'' کہہ کر اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے اپنے عجز اور درماندگی کا اظہار کرتے تھے۔قرآن کریم نے خود بھی اپنی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارے کیے ہیں۔ سورہ ُزمر میں ارشاد ہوا ہے۔ (قرآن عربی زبان میں جس میں کوئی کجی اشار کے کیے ہیں۔ سورہ ُزمر میں ارشاد ہوا ہے۔ (قرآن عربی زبان میں جس میں کوئی کجی خور اور قرآن کرنے والاقرآن)

قرآن علیم کی بے نظیر فصاحت و بلاغت کود کی کر بعض اوقات کفاراس شبہ کا اظہار کرتے تھے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی دوسر المحفس بیقر آن سکھا تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس بے بنیاد شہر یا اعتراض کو یوں رد کیا ہے۔ (اور جم کو تحقیق کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کوکوئی آدمی سکھا تا ہے،اس محض کی زبان جس کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں مجمی ہیں کہ محمد کوکوئی آدمی سکھا تا ہے،اس محض کی زبان جس کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں مجمی ہے اور بیر (قرآن) فصیح عربی زبان ہے۔

اور بیر (قرآن) فصیح عربی زبان ہے۔

ار روز فل۔ ۱۳۳۶)

besturdub

فصاحت وبلاغت کے ساتھ ہی آیات ِقر آئی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بے نظیر قوت ِ علیہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے نظیر قوت ِ علیہ تا شیر دی کہ جوسنتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ کفارا سے جادو کہتے تھے اور کانوں میں نہ پڑ انگلیاں ٹھونس کریا شور مچا کر کوشش کرتے تھے کہ آیات ِقر آئی ان کے کانوں میں نہ پڑ پائیس ۔اس طرح گویا وہ قر آن حکیم کی بے مثل اثر انگیزی کا اعتراف کرتے تھے۔سورہ احقاف میں ارشاد ہوتا ہے (جب ان کا فروں کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی بیاتو وہ لوگ جو سچائی کے آنے کے بعداس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں بیاتو کھلا ہوا جادو ہیں تھے۔ اس کا قراف کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کھلا ہوا جادو

پھرسورہ فصلت میں ارشاد ہوا ہے۔ (اور کفار نے کہا کہ قرآن کونہ سنا کرواوراس کے پڑھتے وقت شور وغل کرو، شایدتم جیت جاؤ) سورہ حشر میں قرآن مجید نے اپنی عظمت و تا ثیر کااس طرح ذکر کیا ہے۔ (اگر ہم بیقر آن کسی پہاڑ پراُ تارد بے تو وہ اللہ کے ڈر ہے جھکا ہوا اور پاش پاش نظر آتا اور بیمثالیں ہم لوگوں سے اس لیے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ غور وفکر کریں)

ریں)

(سرہ حشر۔ آہے۔ ۱)

یہاں ہم تاریخ وسیراورحدیث کی کتابوں سے پچھاورالیے واقعات نقل کرتے ہیں جن سے قرآن کریم کی قوت تا ثیر کا کسی قدراندازہ ہوجائے گا۔لبیدا بن ربیعہ عرب کے سر برآ وردہ شاعر تھے،ان کی شاعرانہ عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں جن سات شعراء کے قصائد (سبعہ معلقہ) خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں تھے،ان میں سے ایک لبید تھے۔اموی دور کے نامور شاعر فرز دق کے متعلق مشہور ہے کہ جب اس نے لبید بن ربیعہ کا یہ شعر پڑھا۔

وجلا السيول عن الطلول كا نها زبر تجد متو تها افلا بها (سيلاب في شيلول) كولكه جاف والحاغذ كالحرح صاف شفاف بنادياب) تواس پراتنااثر مواكد بافتيار بجد ميں گرگيا - انبى لبيد بن ربيعہ في جب قرآن كريم كى آيات سيل تو اليے مبہوت موئے كه اس كے بعد انہوں في شعروشاعرى كو

Desturdulooks. Wordpress. Cor

ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ان کے قبول اسلام کے بعدایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے ان سے چنداشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا۔ جب خدانے مجھے کو بقرہ اور آل عمران سکھادی ہے تو پھر شعر کہنا مجھے ذیبانہیں۔ (سیمابین مبدایش)

حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا حال پہلے ایک دوسری جگہ درج ہواہے وہ
اسلام کے بخت دشمن منے اور مسلمانوں کے لیے تو ان کی بخت دلی کا بیام تھا کہ قبول اسلام
سے پہلے اپنی ایک لونڈی کو مسلمان ہونے کے جرم میں بے تحاشا پیٹا کرتے تھے لیکن جب
انہوں نے اپنی بہن (فاطمہ ڈبنت خطاب) کی زبان سے قرآن کریم کی آیات سیس تو ان کا
پخر دل موم بن کر بہد لکلا اور وہ بے اختیار پکاراً محص میا احسن الکلام "بیکتنا پیارا کلام ہے اس
کے بعد بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان سے برو ھررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور
اسلام کے جان نثار ہوں۔
(میجمسلم)

مسلمانوں نے کفار کے جوروستم سے نگ آکر حبثہ کو ہجرت کی تو قریش نے نجاشی شاہ جش کے دربار ہیں اپناایک وفداس مقصد کے لیے بھیجا کہ اس کو مسلمانوں کے خلاف برا فروختہ کرے اور وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے ، نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمانوں کی نمائندگی حضرت جعفر طیارٹ نے کی ، انہوں نے نجاشی کے سامنے ایک پر اثر تقریر کی جس سے وہ بے حدمتا ثر ہوا پھر اس نے حضرت جعفر سے کہا کہ تمہمارے نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے اس کا کوئی حشہ تمہیں یا دہوتو ہم کو بھی سنا کو ، حضرت جعفر نے سور کا مریم کی پھر آیات کی تلاوت کی ، ان کوس کر نجاشی پر رفت طاری ہوگئی اور وہ اس قدر رویا کہ اس کی واڑھی تر ہو تلاوت کی ، ان کوس کر نجاشی پر رفت طاری ہوگئی اور وہ اس قدر رویا کہ اس کی واڑھی تر ہو گئی ، پھر اس نے کہا کہ خدا کی شم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک بی کتاب کے پر تو ہیں اور کفار سے کہا کہ تم لوگ جا کہ شرائوں کو اپنے ملک نے نیس نکالوں گا۔ (برے این ہوں)

عرب کے قبائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا ہواتو قبیلہ تی سلیم کے ایک مخص قیس بن نسیبہ سجیح معلومات حاصل کرنے کے لیے مکہ آئے ، انہوں نے رسول کریم کی زبان مبارک سے قرآن حکیم سنا تو کسی پچکچا ہٹ کے بغیر مشرف باسلام ہو

حلاوت آمیز باتیں ،عربوں کے ولولہ انگیز اشعار اور کا ہنوں کی تخیر خیز کہانتیں سنیں لیکن محمہ صلی الله علیہ وسلم سے جو کلام میں نے سناوہ کوئی اور ہی شے ہے،اے میری قومتم میری بات مانواور محصلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آؤ، چنانچہ فتح مکہ کے سال بنوسلیم کے سات سویا ایک ہزارافرادنے بارگا و نبوت میں حاضر ہوکراسلام قبول کیا۔

طائف کے سفر میں خالد عددافی نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوسورہ طارق پڑھتے سناتو گوانہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیالیکن کلام الٰہی کی تا ثیر دل میں گھر کر تھی اور پوری سورہ ان کوزبانی یا دہوگئی۔ (سندہم) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے كقبيله ازدكے ايك صاحب صاد جھاڑ چھونك كياكرتے بتھے۔وہ مكہ آئے يہاں انہوں نے قریش کو بیہ کہتے سنا کہ محمد دیوانہ ہے۔انہوں نے سوچا کہ ان سے مل لوں اور جھاڑ پھونک کروں شایدوہ شفایاب ہو جائیں۔ چنانچہوہ حضور سے ملنے آئے اور کہا۔''محمر میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہوں اگرتم جا ہوتو میں جھاڑ پھونک کر دوں شاید تہہیں شفا ہو جائے۔" حضور کے ان کے سامنے خدا کی حمدو ثناء بیان کی اور پھر قر آن حکیم کی چند آیات پڑھیں۔ صادكلام اللي سن كرسكت ميس آ كت اور كهني سك ميس في كا منول ،ساحرول اورشاعرول كي با تیں سی ہیں لیکن ان کو اس کلام ہے کوئی مشابہت نہیں جو میں نے تمہاری زبان ہے سنا ہے۔اس کا اثر تو سمندروں بربھی ہوسکتا ہے۔ پھر انہوں نے اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی (صحیمسلم) اورمشرف بااسلام ہوگئے۔

حضرت طفیل بن عمرو دوی جوقبیله دوس کے سردار اور نہایت اچھے شاعر تھے،اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں (رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے بعد) میں ایک دفعہ مکہ گیا اور قریش کے کچھالوگوں سے ملاء انہوں نے کہاطفیل تم شاعر بھی ہو اورسردار بھی، ہم تہمیں خیرخواہانہ مشورہ دیتے ہیں کہ محمد اللے سے بچنا کیوں کہ میں ڈرہے کہ اگرتم نے اس کی باتیں س کیس توتم اس ہے محور ہوجاؤ گئے ،اس لیے خوب چو کئے رہوورنہ besturdubooks.wordpress.com ہماری قوم کے بعض لوگ جس چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں تم اور تمہماری قوم بھی اسی میں مبتلا ہو جائے گی ، شخص میاں بیوی اور باپ بیٹوں میں جدائی پیدا کردیتا ہے،اس طرح ان لوگوں نے اپنی باتوں پراتنااصرار کیا کہ مجھے یقین آگیا اور میں نے طے کرلیا کہ محمکی باتیں اپنے کانوں میں نہ پڑنے دوں گا۔ چنا چہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور مسجد میں گیا وہاں رسول اللہ ﷺ کوٹے نظر آئے میں بھی آپ ﷺ کے قریب کھڑا ہو گیا ،اللہ کو سنا نامنظور تھاحضور کماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیآ دمی تو بڑا شاندار معلوم ہوتا ہےاور بخدا مجھےا ہے آپ پر پورااعتاد تھا کہ کسی چیز کی اچھائی یابرائی کو میں بخو بی اچھی طرح پر کھ سکتا ہوں اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کی باتیں ضرور سنوں گااگر درست ہوئیں تو قبول کرلوں گا اگر وہ ٹھیک نہ ہوں گی تو انہیں رد کر دوں گا۔اب میں نے اینے کا نوں سے روئی نکال ڈالی ،اوررسول اللہ کھی کی باتیں توجہ سے سننے لگا ،حقیقت یہ ہے کہاس ہے بہتر کلام، دکش انداز اور خوب تر الفاظ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں بھی نہ نے تھے،اس کے بعد میں آپ کا انتظار کرتا رہا، جب آپ نماز سے فارغ ہوکرا پے گھر كى طرف روان ہوئے تو میں بھی آپ كے ساتھ ہوليا، رسول الله ﷺ جب گھر يہنيے تو ميں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کی باتیں سننے ہے تع کیا تھالیکن الله تعالی کوسنا نامنظورتھا،ان کوسننے کے بعدمیری رائے بیہ کہ آپ بھی جو کچھفر ماتے ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ بالکل سے ہے،آپ اب میرے سامنے اپنادین پیش کیجے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے پیش کیا اور قرآن مجید کی تلاوت کی ،خدا گواہ ہے کہاس سے بہتر اور برتر کلام میں نے بھی نہ سنا تھااس لیے میں مسلمان ہو گیا ،اوررسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ میں اپنے قبیلہ

> ایک دفعہش سے تقریباً ہیں عیسائی رسول اکرم اللی بعثت کی خبرین کر مکہ آئے ، حضور ﷺ کو انہوں نے مسجد میں پایا ، وہی آپ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے اور کچھ سوالات کئے جضور ﷺنے ان کے سوالوں کا جواب دیااور پھر قرآن مجید کی کچھ آیات

کاسر دار ہوں ،ان کو بھی اسلام کی وعوت دوں گا۔ (استیعاب ابن عبدالبر)

جلد اولي

پڑھیں، وہ لوگ کلام الہی من کرزارزارزارونے لگے اور پھرائیان لے آئے (برتابن ہوم)

ایک اعرابی نے ایک شخص کو بیآ بت پڑھتے سا۔ ''ف اصلہ نع بسما تُو مَرُ
واَعبرِ ضُ عَنِ المُشُرِ کِین'' تو وہ اس کی بلاغت سے اس قدر مرعوب متاثر ہوا کہ بے
اختیار سجدہ میں گر پڑا۔

(اسدالغابہ)

الكاوراعراني نفلما استايننسوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيّاً (سرة يسنـ٥٠) سى تو كہنے لكے كداس طرح كا كلام كسى مخلوق كانبيس موسكتا۔ (اسدالغاب) بنوذ ہل بن شیبان کے سردار مفروق ہے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ،حضور نے اس کے سامنے قرآن یاک کی چندآ بیتیں پڑھیں وہ اس قدرمتاثر ہوا کہاس کے منہ سے بات نہ لکاتی تھی۔(رین الانف) قبول اسلام سے پہلے حضرت جبیر بن مطعم اسیران بدرکوچھڑانے کے لیے مکہ ہے مدینہ آئے۔انہوں نے حضور ہے سورہ طہ کی ایک دوآیتی نیں تواس قدرمتاثر ہوئے کہ دل دھک دھک کرنے لگا۔ (سیح بخاری) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دعوت حق كا آغاز كيا تو مشركين قريش نے آپ الله يراورآب كى دعوت يرلبيك كهنے والوں يرظلم وستم كے وہ يہا رُتو رُب كرز مين وآسان هر ا أمضے لیکن حضور ﷺ ورآپ کے رفقاء بے مثال صبر واستقامت کے ساتھ ہرفتم کی سختیاں جھلتے رہے مشرکین جیران تھے کہ آخر بیلوگ آئی اذبیتیں اور سختیاں کیوں اُٹھارہے ہیں ایک دن انہوں نے جمع ہوکرمشورہ کیا کہ کی ایسے آ دمی کو محمد ﷺ کے یاس بھیجا جائے جو جا دو ، كهانت اورشعركهنا جانتا موتاكم معلوم موكدان كى دعوت كامقصدكيا ب-اوروه كيا جائة ہیں چنانچہانہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے عتبہ بن رہیعہ کاانتخاب کیا،وہ قریش کا ایک برا رئیس تھا،اور جادو،شعر، کہانت سب کچھ جانتا تھا،عتبہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا محمہ ﷺ کیا جا ہے ہو؟''اگر بادشاہ بنتا جا ہے ہوتو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مانے کے لے تیار ہیں اگر مال و دولت مطلوب ہے تو ہم سونے جاندی کے انبارتمہارے قدموں میں ڈ ھیر کر سکتے ہیں،اگر کسی حسین عورت سے شادی کی خواہش ہے تو ہم تمہارے لیے وہ ماہ

besturdubooks.wordpress.com خوبان تلاش کر کے لائیں گے جس کود مکھ کرچا نداور سورج شرمائیں گے اور اگرتم ہیں ہے عاہتے ہوتو ہم بیسب کھے بھی تمہارے لیے مہیا کرسکتے ہیں' سرور کا ننات بھانے عتبہ کی ساری با تیں نہایت محل کے ساتھ سنیں اور جب وہ خاموش ہواتو آپ ﷺ نے سورہ فصلت پڑھنی شروع کردی، ابھی آپ نے چندہی آیات پڑھی تھیں کہ عتبہ لرزا اُٹھااوراس نے آپ ك ذبن مبارك يرباته ركه كركها" بس محد الليس آكے نه يوهنا، قريش تمهارے بى بھائى بند ہیں اورتم انہیں کےخون اور گوشت کاحقہ ہو۔'' واپس گیا تو چنددن تک گھرہے باہر ہی نہ نکلا ابوجہل نے جاکرکہا کیوں عتبہ محمد ﷺ کے یہاں کا کھانا کھا کر گمراہ ہو گئے ،عتبہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس دولت کی کمی نہیں اور جھے کو دولت یا کھانے کی ہوس نہیں ہے کیکن محمر ﷺ نے میرے جواب میں جو کلام پڑھاوہ نہ جادوتھا نہ شعراور نہ کہانت ، میں نے ایبا کلام اس سے پہلے بھی نہنااس کلام میں عذاب اللی کی دھمکی تھی اس لیے میں نے اس کو قرابت کا داسطہ دے کر جیب ہو جانے کو کہا کہ ایسا نہ ہوہم سب عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں،میری رائے بہے کہتم محمد اللہ والے حال پر چھوڑ دواگروہ کا میاب ہو گیا تو پہماری عزت ہی کا سامان ہوگا ورنہ عرب خوداس کوفنا کر دے گا،ابوجہل اور دوسرے مشرکین نے عتبه کی باتیں سنیں تو کہا کہ رتبہ پر بھی محمد الکیا جادوچل گیا ہے (سرة ابن اسحاق)

> وليدبن مغيره قريش كابرا اصاحب إثراور مال داررئيس تفاايك دفعه وه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آيا تو آپ نے اس كوقر آن كى چندآ بيتيں پڑھ كرسنا ئيں ،اس پر ردت طاری ہوگئی اور اس نے حضور ﷺے دوبارہ یہ آیتیں پڑھوا کرسنیں۔ابوجہل کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو ولید کے پاس آیا اور کہا،اے چیا تمہاری قوم تمہیں مال و دولت کا ذخیرہ دینا جاہتی ہے تا کہتم محمد ﷺ کے پاس جا کراس کی باتیں نہ سنا کرو۔ولیدنے کہاتم کواچھی طرح علم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ مال دار ہوں ابوجہل نے کہا تو پھرالی باتیں کہوجن ے قریش کویفین ہوجائے کہتم کومحمہ ﷺ کی باتوں سے نفرت ہے ولیدنے کہا کہ مجھ سے بره حرشعروتن كوير كھنے والاكون ہوسكتا ہے كيكن خداكى فتم محمد ﷺ كے كلام كوشعراور جادو سے

besturdubooke

کوئی واسطینیں ہے اس میں پچھاور ہی شیرینی اور تازگی ہے اس نخل کی شاخوں میں پھل اور اس کوئی واسطینیں ہے اس کا کام معلوم نہیں ہوتا ،ابوجہل نے کہا تمہاری قوم بھی ان باتوں کو پیند نہیں کرسکتی اور نہ وہ تم سے خوش ہو سکتی ہے ،ولید نے کہا اچھا مجھے غور وفکر کرنے باتوں کو پیند نہیں کرسکتی اور نہ وہ تم سے خوش ہو سکتی ہے ،ولید نے کہا اچھا مجھے غور وفکر کرنے دوغور فکر کے بعداس کی عقل سلیم پر صلحت غالب آگئی اور اس نے کہا "ھلدا سے سے دو فور فکر کے بعداس کی عقل سلیم پر صلحت غالب آگئی اور اس نے کہا "ھلدا سے سے دو فور فکر کے بعداس کی عقل سلیم پر صلحت غالب آگئی اور اس نے کہا "ھلدا میں مصلحت غالب آگئی اور اس نے کہا "ھلدا میں مصلحت غالب آگئی اور اس نے کہا "ھیں میں کہا تھیں ہوتا چلا آر ہا ہے۔ (متدرک ماکم)

بيتو دوسروں برقر آن كريم كى اثر انگيزى كا حال تھا خودمہطبه وحى اور حاملِ كلام الهي کی بیر کیفیت تھی کہ آپ قر آن کریم س کراتنے متاثر ہوتے تھے کہ چشمہائے مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی ،ایک دفعہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اسے فرمایا كه مجھكوقر آن سناؤ، انہوں نے عرض كيايارسول الله ميرے ماں باپ آپ پر قربان قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے،آپ کے سامنے قرآن کیا پڑھوں؟حضور ﷺنے فرمایا میں اسے دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں، چنانچہ جب انہوں نے سورۂ نساء کی بیآیت پڑھی۔ (پس اس وفت کیا ہوگا جب ہم ہرامت کے اندر سے ایک شہید لائیں گے اورتم کوان لوگوں پر شہید بنائیں گے)(سرونا،آیت اوسرورکونین الے نے فرمایا" رک جاؤ"اس وقت آپ کی آنکھوں سے سلی اشک رواں تھا۔ (سمج بناری)سور ہُ ابراہیم میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کہا، ان بتوں نے ان لوگوں کو گمراہ کردیا ہے ہیں جس نے میری متابعت کی وہ مجھے ہے ہوگا۔ (سورؤابراہم آیت ۲۷) اورسور ہُ ما کدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیقول بیان کیا گیا۔(اگر تو ان کوعذاب دے گا تو بیر تیرے ہی بندے ہیں اوراگر معاف فرمادے گاتو بے شک توعزت و حکمت والا ہے )۔ (سورة مائدة آیت ۱۱۸)

حضرت عبدالله بن عمرة بن عاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیآ بیتیں تلاوت کیس تو آپ پر رفت طاری ہوگئی اور آپ دونوں ہاتھ اُٹھا کر "الله مامتی الله مامتی "کہنے گئے۔ (صحح بخاری)

ای طرح کے کئی اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ سحابہ کرام سے قرآن

besturdubooks.wordpress.com سنتے تولطف،لذت اورمحویت کی عجیب کیفیت آپ پرطاری ہو جاتی۔ای طرح آپ خود قرآن پڑھتے تو تاقر کی شدت آپ کے چرہ مبارک اور آواز میں نمایاں ہوجاتی۔

## قرآن كريم كى خصوصيات

اليى خصوصيات جواس امام مبين كوصحفِ سابقه سے متمتیز و بالاتر ثابت كرتی ہیں بہت ہیں،اس جگدان میں سے چندکاذ کر کیا جاتا ہے

خصوصیت نمبرا....تعلیم قرآن کاکل عالم کے لیے وسیع اور عام ہونا بدایک ایسی خصوصیت ہے جو قرآن مجید کو ہی بالخصوص حاصل ہے۔جو کوئی شخص تورات میں پینکڑوں مقامات پرالفاظ'' بنی اسرائیل کا خدا'' پڑھے گااور قرآن مجید میں الفاظ "رب العلمين" ويکھے گا،اہے تورات کے مقابلہ میں قرآن یاک کی فضیلت بخو بی آشکارا ہوجائے گی اپنی اس خصوصیت کوقر آن یاک خود ظاہر فر ما تا ہے۔

إِن هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَّ قُوآنٌ مُبين .....يكتاب توذكر إورقرآن بين ب تاكه ہرايك الصحص لِيُنفذِرَ مَنُ كانَ حَيّاً. كوجوزندہ ہاس كے برے انجام ے باخبر کردے۔

عربی میں من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس لیے من نے ہرایک انسانی فردکو این اندرگیرلیا ہے۔اس لیے ساتھ کان حیا کی صفت لگی ہوئی ہے،آیت کی عمومیت اور وسعت کاخود ہی اندازہ کرلو، ہرایک وہمخص جو ذوی العقول کی فہرست میں آ سکتا ہے ، ہر ایک وہ خص جوزندہ کہلاتا ہے یا کہلاسکتا ہے،قرآن مجیداُسے یادالہی دلانے ،قرب سجانی تک پہنچانے اس کے عواقب اُمورے آگاہ کرنے کا کفیل ہے، کیا ان الفاظ میں کسی اور كتاب نے بھى دعوىٰ كياہے، بقول متى يتے نے اپنى بشارت وانجيل كوروثى اور بنى اسرائيل کو بیٹے اور دیگر اقوام کو کتے بتلایا اور یوں فرمایا ہے،مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے كركتو ں كو پھينك ديويں (متى ١٥ اباب ١٦ تا ١٣ درس)

Desturdulooks morderes

## خصوصيت نمبرا ....قرآن مبين كي تعليم كاجامع مونا

تورات وزبور وانجیل نیز دیگرانبیاء کی کتب جو کہ مجموعہ بائبل میں واخل ہیں پڑھا جائے اور وید کا پچھڑ جمہ (ترجمہ بحروسام) دیکھا جائے ،اس کی تاریخ ترتیب و تالیف کو معلوم کیا جائے کنفیوشس مقدائے چین اور بدھا بانی بُدھمت کے اصول وتعلیم کومخلف کتابوں سے اخذ کیا جائے ،رتشت و جاماسب کے احکام کو دیکھا جائے ، بیسب کے سب کتابوں سے اخذ کیا جائے ،رتشت و جاماسب کے احکام کو دیکھا جائے ، بیسب کے سب اپنے اپنے رنگ میں ایک فنی ہیں ،آسانی کے لیے صرف بائبل پرنظر ڈالواور دیکھ لوتو رات میں اخبار واحکام ، زبورمجموعہ منا جات ہے انجیل میں امثال ومواعظ ہیں ،اب قرآن مبین کو پڑھو۔

کہ مواعظ واحکام، اخبار وامثال، انداز و بشارت کا مجموعہ ہے، اس میں صفات الہیہ کا بیان ذات ربانی کا شوت ، حصول تقرب کا طریق، تو کل و تفویض کا ندکور، ایام اللہ ک تفصیل حیات و ممات انسان اور عدم و جود عالم کا بیان ، فطرت انسانی کی سباخت و شناخت افعال رحمانی کے اسرار قدرت ربانی کے نمونے ، سطوت قہاری کے نتیج ، نصرت الہیہ کے کارنا ہے اسلوب سے بیان ہوئے ہیں کہ: نفس کورزائل بشریہ سے پاک و صاف رکھنا مالک و خالق کے سامنے خاصع و خاشع بنانے ، نوریقین کے حصول اور تج یدعلائق دنیوی اور تخبہ صفات ملکی کے لیے اس سے بہتر و بالاتر کچھ متصور نہیں ہوسکتا۔

## خصوصيت نمبر٣ .... علوم اخروي وعلوم عقل

آسانی کتابوں میں سے بیخصوصیت قرآن مجیدہی کی خاص ہے کہ علوم اخروی و علوم عقل کے دو دریائے زخار پہلو بہ پہلو جوش مارتے ہوئے نظرآتے ہیں، مع ہذا بیہ معانی عالیہ ایسے اسلوب بدیع کے ساتھ بیان کئے گئے کہ ہرادنی واعلیٰ اس سے برابر متمتع ہوتا عالیہ ایسے اسلوب بدیع کے ساتھ بیان کئے گئے کہ ہرادنی واعلیٰ اس سے برابر متمتع ہوتا ہے، وہی ایک آیت ہے جواسحاق حنین جیسے یہودی فلسفی کوغر قاب جیرت بنادیتی ہے اور وہی آیت افریقہ کے وحشی کی جیب دل کے گو ہرکومقصود سے بھردیتی ہے جس ایک آیت کی تفسیر

besturdubooks.wordpress.com کرتے کرتے رازی وغزالی نے اعتراف عجز وقصورفہم کیا ہے،ای سے تہامہ کا بدوی اپنی مشکلات کی کشاکش کی راہ یا رہاہے، بے شک قرآن حکیم سمندر کی طرح عمیق ، گہر ریز و نفع رسال ہے اور خس و خاشاک شبہات کو اپنی مواج لہروں سے ساحل پر پھینک دینے والا ہے،اس کے باوقارالفاظ زبان کواس کے براسرار معانی ان کواپنا کئے بغیر نہیں رہنے دیتے۔ كيا بھى كسى اور نثر كتاب كى بھى بيصفت سى ہے،جواول سے آخرتك پڑھنے والے كے در دِز بان اورنقشِ دل ہواور شباروزی تلاوت پر بھی پڑھنے والے کی طبیعت سیر ہونے میں اوراسرار کتاب ختم ہونے میں نہآئے۔

> خصوصیت نمبرہ .... سب کوایے فیض سے مکسال مستفیض بنانا خصوصیات قرآن کریم میں ہے ایک رہجی ہے کہ وہ جس طرح مشرق ہے لے کر مغرب تک لیے ہدایت نامہ دین و دیانت ہے،ای طرح وہ شال ہے جنوب تک کے لیے ملکی قانون بھی ہے اس کی تعلیم کسی قوم اور کسی ملک کی زبان کے لیے محدود نہیں ،اس کے ارشادات انسانی فطرت صححہ کے مخالف نہیں، وہ یہودیت کی طرح جنت کونسل واحد کی جا گیزہیں بنا تا ،وہ تقرب الی للہ کے لئے کل دنیا کو واحد خاندان کا دست نگرنہیں کھہرا تا ،وہ عيسائيت كى طرح انسان كوفوق از جبلت احكام كى تعليم نہيں ديتا،وہ نا قابلِ تغميل احكام كاخودكو مجموع نہیں بنا تا ،اگر کسی کتاب نے روئے زمین کے شاداب ترحصوں پر بہطور آئین سلطنت تبھی حکومت کا میاب کی ہو،اگر کسی کتاب نے جمیع بنی آ دم کورنگت اور قومیت نسل اور ملک کے امتیازت بالاتر دیکھ کرسب کواپنے فیض سے یکسال مستفیض بنایا ہو، جیسا کہاس کتاب قیم نے کیا ہتواس کا نام لینا جاہیے۔

> خصوصیت نمبر۵....قرآن کسی صدافت کی تکذیب کااراده بھی نہیں رکھتا قرآن ذی الذكو كے خصائص میں سے ایك بیے كدوہ ہرایك ياك مذہب اور اس کے مقدس ہادیان و داعیان ندہب اور ان کی تعلیمات صحیحہ کی ستائش کرتا ہے، وہ کسی

besturdubooks.W

صدافت کی تکذیب کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ،اس خصوصیت عجیبہ میں کیسی سلامت روی ،امن کی سکدی تک تکذیب کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ،اس خصوصیت عجیبہ میں کیسی سلامت روی ،امن کی بندی ،صدافت پروری آشکارہ ہے ،قر آن تواپنانام مُصَلِقًا کِمَا بَیْنَ یَدَیُهِ رکھتا ہے اور راست بازوں کی تصدیق کرنا ہی اپنامقصد اولین بتلا تا ہے۔

## خصوصیت نمبرا ....ایک متازخصوصیت (قول فصل) ہے

خصائص قرآنیه میں سے ایک ممتاز خصوصیت بیہ ہے کہ وہ قبول مصل ہے اوران ممتام بیچیدہ مسائل میں جن کو افکار انسانی حل نہ کر سکتے تھے یا جن کو کتب ساویہ نے ملتوی چھوڑ دیا تھا، اپنا فیصلہ سنایا ہے ایسے مسائل بہت ہیں مثلاً ؛ مسکلہ عرفان صعرانی ، مسکلہ صفات ربانی ، مسکلہ بقائے روح وارتقائے رُوح ، ماہیت نجات ، کیفیت رضوان امتیاز خالق ومخلوق ، فرق رازق و مرزوق ، مسکلہ شفاعت و اعمال ، مسکلہ سزا و جزاء ، مدارج صبر وشکر ، ماہیت عبادت و استعانت روحانیت انس و محبت ، حقیقت نصرت اللہ یہ و معیت ربانیہ ، مسکلہ گناہ و حقیقت تو بہ ، مراتب و عاوقہ و لیت ، رببانیت ، طلاق و وراثت ، حقوق اولا د ، حقوق جار ، حقوق و اللہ بین ، حقوق زوبین حقوق جسم ، حقوق انسانیت ، حقوق عمران ، فرائض ، محار شفعہ ، حقوق قوم ، حکومت شخصی و جمہوری شور کی وامارت آ کین واستبداد و غیرہ و غیرہ و

قرآن پاک نے ان مسائل میں یاان کے اشباہ واہائل میں جو فیصلے دیے ہیں،ان کا لطف اس وقت آتا ہے اوران کی اعلیٰ شان اس وقت نظر آتی ہے، جب فیصلے سے متخاصمین کے بیانات کو بھی سن لیا جائے ،اللہ اکبر! کیسی کیسی افراط میں نکلی ہوئی اور کیسی کیسی تفریط پر گری ہوئی حالتوں کو جادہ اعتدال پر لایا گیا ہے اور کیسی کیسی سنگاخ وادیوں اور کج و پر بچ گھاٹیوں میں سے صراط متنقیم کی شاہراہ تیار کر دی ہے، ہے شک بیاسی قادر مطلق اور حکیم برحق کا کام ہے، جس کاعلم ماضی وحال واستقبال پر حاوی ہے اور جس کوانسان کی فطرت کا علم کامل اور تربیت پرکلی اقتدار حاصل ہے۔

خصوصیت نمبر کے ۔۔۔۔۔اس کا بیش کرنے والاشخص واحد ﷺ ہے اس کتاب لاریب نیہ کی متازخصوصیت میں سے ریجی ہے کہاس کا پیش کرنے والاشخص واحدہے جسلی اللہ علیہ وسلم۔ ویدکود کیھوائس کی ہرا یک شرز تی کے ساتھ تین نام ضرور

لکھے ہوتے ہیں آریوں کی حالیہ تحقیقات ہے ہے کہ ان میں سے ایک مذکر نام اُس رشی کا ہوتا
ہے جے بیشر تی را کاس سے ملی ،اسلامی الفاظ میس بیہ مطلب ہوا کہ بیرو ہ شخص ہوتا ہے جس پر
کلام اُترا،اگر ان ناموں کا شار کیا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں سے بروھ جاتی ہے اور اس
طرح ثابت ہوجاتا ہے کہ ویدکو پیش کرنے والے سینکڑوں رشی ہیں جن میں بلحاظ زمانہ بھی صد ہاسال کا تفاوت ہے۔

بائبل کود میکھوکہ بیہ موئی، یشوع مصنف قاضوں ہموایل مصنف سلاطین مصنف تواریخ ، عزرانجمیا مصنف کتاب آستر ، ایوب ، داؤد صاحب ، زبور ، سلیمان صاحب امثال وغزل الغزلات ، واعظ ، یسعیاه ، بریمیاه ، جزتی ایل ، دانی ایل ، ہوسیع ، سلیمان صاحب امثال وغزل الغزلات ، واعظ ، یسعیاه ، بریمیاه ، جزتی ایل ، دانی ایل ، ہوسیع ، یوایل ، عاموس ، عبدیاه ، یونا ، میکہ ، نحوم ، حبقوق ، ضفیاه ، ججی ، زکریا ، ملاکی کے الہامات یا تصنیفات کا مجموعہ ہے۔

علیٰ ہذاانجیلوں کو دیکھو کہ تئی ، مرقس ، لوقا معدا کال ، یوحنا ، یولوس ، یعقوب ، پطرس یوحنا شاگر دان مینے کے علمی کارنا ہے ہیں ، گرقر آن مجید کا اول اور معلم صرف ایک ہے ، صلی اللہ علیہ وسلم اس صحفہ کا خوداسی کے ذریعہ آغاز اوراسی کے ذریعہ سے اختیام ہوتا ہے اور باایں ہمہ یہ مصحف ہیں اپنے مضامین میں کلمل ، اپنی تبلیغ میں کامل ، دعوت الی اللہ میں یگانہ ، رشد و ہدایت اور نورور جمت میں وحید و یک ہے اور اپنے موضوع و مفہوم کے اتمام میں دوسری کتاب کا احتیاج مندنہیں ، حالا نکہ رگ و ید ، یجرروید سام دید کا اور اتھر دیدان تینوں کا محتاج ہے۔

نے عہد نامہ کی بھیل پرانے عہد نامہ کے بغیر نہیں ہوتی اور کتاب الاعمال کے بغیر اناجیل کے بغیر اناجیل اربعہ کے مضامین ناقص رہ جاتے ہیں ،حوار یوں کے خطوط اسنے ہی ضروری ہیں جیسا کہ اناجیل اس سے قرآن پاک کی برتری وفوقیت اور جامعیت کا انداز وقہم میں آسکتا ہے اگر چہ تجے انداز ہ کے لیے ضروری ہے کہ مضامین پرعبورتام بھی ہو۔

besturdubooks

ملداولان ملداولان

خصوصیت نمبر ۸....اس کا اسلوب کلام نہایت شستہ ومہتاب ہے خصوصیت نمبر ۸....اس کا اسلوب کلام نہایت شستہ و خصوصیات قرآن مبارک میں ہے بھی ہے کہ اس کا اسلوب کلام نہایت شستہ و مہتاب ہے، وہ بھی کوئی فخش لفظ یا حیا سوز فقرہ کا استعال ہی نہیں کرتا، کتاب حزتی ایل کو پڑھو، جس میں خدانے بندوں کواپی دو جوروؤں اہولا اور اہولیا کا قصہ سنایا ہے، اُمید ہے کہ عیسائی فاضل بھی اس قصہ کوایک ثمثیلی بیان ہی خیال کرتے ہوں گے، گرغور کرو کہ یہ ٹمٹیلی بیان کی خیال کرتے ہوں گے، گرغور کرو کہ یہ ٹمٹیلی بیان کیا کئی مردکواس کی عورت کی طرف سے حسنِ ظن باقی رہنے دیتا ہے، کیا انسانی کنبہ اس نورانی جوڑے ہے بڑھ کر کسی اور نمونے کی تمنا کرسکتا ہے، ہاں! ذرالفظوں کو دیکھو گئے گرے ورائی جوڑے ہیں۔

ا۔غزل الغزلات میں ایک نوجوان جھوکری اپنے محبوب پراورکوئی نوجوان لڑ کا اپنی محبوبہ پراظہار محبت کرتاہے۔

ب۔عیسائیوں نے اچھا کیا کہ محبوبہ بروعلم کو بتلا دیا اور محبوبہ سے کواگر چہاس کے کسی لفظ میں اس تاویل کا اشارہ تک نہ تھا۔اس بیان میں مردا بنی محبوبہ کو 'اے میری بہن، اے اے میری بہن، اے میری زوجہ' کہہ کر مخاطب کرتا ہے (غزل الغزلات ابب ۱۰۰۹) کیا اس اسلوب کلام کو زمانہ پہند کرتا ہے یا زمانہ گزشتہ میں یہود میں باہمی خطاب کا پیطر یقہ جاری تھا۔

ج۔بائبل کی تمام کتابوں میں یہودیوں کی بدکاری کو بروٹلم کی بدکاری بتلایا گیا ہے، چر بروٹلم کوعورت فرض کر کے اس کی بربنگی کے متعلق ایسے ایسے بخت و درشت الفاظ استعال کیے گئے ہیں جن کی بابت مجھے امید ہے کہ وہ کئی گرجا کی محراب میں لیڈیز جینفلمین کے سامنے بطوروعظ بھی بھی نہیں پڑھے گئے ہوں گے، قر آن مجید تو الفاظ کا استعال ایسی اعلیٰ کطافت سے فرما تا ہے کہ بیائی کا حصہ ہے حاجت ضروری سے فارغ ہونے کا ذکر کرنا تھا تو فرمایا ہے و جآ ء احد کے من الغائط غائط اس شیبی زمین کو کہتے ہیں جہاں ایسی رفع حاجت کے لیے انسان او جھل ہوا کرتا ہے، الغرض قر آن مجید کا اس بارہ میں درجہ بہت بلند حاجت کے لیے انسان او جھل ہوا کرتا ہے، الغرض قر آن مجید کا اس بارہ میں درجہ بہت بلند

(بحوالدرحمة العالمين جلدسوم)

اور بہت روش ہے۔

besturdulooks.wordpress.com خصوصیت نمبر ٩ .....آپ على يرنازل مونے والاقرآن مجيد ہميشه محفوظ رہ گا ارشادِبارى تعالى بِ إِنا نَحُنُ نَزَّلنا الذِّكرَ وَ إِنَّالَهُ لَحافِظُونَ ' إِنَّا لَهِ مِنْ ہی اس قرآن کواُ تاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی ضرور ضرور رکھیں گے'۔

وعده كي وقعت اور حفاظت قرآن كي عظمت

بیاس وفت سمجھ میں آتی ہے، جب صحف سابقہ کا تھوڑ اسا حال معلوم ہوجائے۔ ا يتورات موڻ کاخمير مايدوه دوالواح تھيں ۔ جوموی تا کوکو وطور پر کسي لکھائي دي گئي تھیں ہر دوالواح اُسی وفت ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، جب موٹ نے میدان میں آ کرلشکر کو گوسالہ برستی میںمصروف بایا تھا کلیم الله غیرت ایمانیہ سے بے تاب ہو گئے ،لوحیں پھینک دیں اور بھائی کو جا کر پکڑا ،اس واقعہ کے بعد بیا حکام عشر اور دیگرا حکام شریعت مویٰ ہی کی حیات میں لکھے گئے اور عہد کے صندوق میں رکھے گئے (ایجناءباب۲۵) یہی ایک نسخہ تھا جس کی بابت توقع کی جاسکتی تھی کہ داؤد کے عہد تک خیمہ عبادت میں بحفاظت موجودر ہا ہو الیکن سلاطین اول باب ۸ سے واضح ہے کہ جب عہد کا صندوق عبادت سے بیکل سلیمانی میں لایا گیا تو پھرکی دوشکتہ لوحوں کے سواصندوق میں اور پچھ نہ تھا،اب ہم کو بلاکسی سند کے فرض کر لیناجا ہے کہ سلیمان نے کس طرح تورات کی شریعت کوجمع کرلیا ہوگا اور پھرعہد کے صندوق میں رکھوا دیا ہوگا ، بیسلمہ ہے کہ بیکل میں جونسخہ بھی موجودتھا ،اُسے بھی بخت نصر نے ہیکل کے ساتھ ہی جلاڈ الاتھا۔ بیرجا دشہ ہا کلہ ۱۸۸ قیم میں واقع ہوا۔

داراشاہ ایران کے عہد میں زرد بابل وغیرہ سرداران بنی اسرائیل نے ہیکل کواز سرنو تغییر کیا تھا، کتاب کی بھی تلاش ہوئی ،گرنہ ملی (دیکھو کتاب عزیز) تب حضرت عزیز نے اپنی یا د داشت اور جی وزکریا کی امداد سے پھر کتاب کو تیار کیا جے یہودی تورات کہتے ہیں (اس کا ترجمہ یونانی زبان میں ابن تو کس کے حکم ہے ہوا) یہ واقعہ وسے ق م کا ہے۔ پھر ابن besturdul

توکس چہارم کے وقت میں جب بیہ بادشاہ ملک مصر پرجملہ آور ہوا تھا، اس کے سپہ سالار کھنے اس نے کو اور ہیکل کو جلاڈ الا، یہود یوں کی تمام کتابوں کی تلاش کی گئی اور سب کو سوخت کر دیا گیا اور یہود یوں کو بت پرسی کا حکم دیا گیا، بیدوا قعہ لالا بہ ق م کا ہے، ایک بڑھا کا ہمن اپنے تین فرزندوں کے ساتھ زبان بچا کر اپنے شہر مودن کو بھاگ گیا تھا۔، اس کے فرزندمقا ئیس نے ایک کتاب دوجلدوں میں کھی، جواس کے نام سے مشہور ہے اور یہودی کے چند فرقے اس کو اسلامی کتاب دوجلدوں میں کھی، جواسی کے نام سے مشہور ہے اور یہودی کے چند فرقے اس کو اسلامی کتاب کے الفاظ رہنے کی کوئی بھی اصلیت نظر آتی ہے؟

۲۔اب انجیل کی سرگزشت سنو،انجیل کے نام سے عیسائیوں میں جار کتابیں مشہور ہیں انجیل متی،انجیل مرقس،انجیل لوقا،انجیل یوحنا۔

متی کی انجیل کی سرگزشت ہے کہ سب سے پہلے عبرانی زبان اور شہر بہوذا (واقع شام) میں تکھی الیکن اس عبرانی نسخہ کا وجود نیا سے ناپید ہے اس کا ایک ترجمہ یونانی زبان سے ملتا ہے لیکن کوئی عیسائی پاوری نہیں بتا سکتا کہ بیرترجمہ کب کیا گیا اور کس شخص نے کیا موجودہ کتا ہے کا بیرہ ال ہے کہ اس کے باب اول ودوم کوشار ج انجیل نورشن صاحب نے بمقابلہ لوقا شجے لتناہم نہیں کیا، بلکہ اقر ارکیا ہے کہ بیدونوں باب اصل مصنف کے لکھے ہوئے بیا۔

(کتاب الا سنادی ۳۵ منت مطبوعہ سے کا کھے ہوئے ہیں۔

لوقا مصنف انجیل پولوس کا شاگردہے،اس نے میٹے کوئیس دیکھااوراس کے اسناد نے بھی میٹے کی زندگی میں اس کی مخالفت ہی کی ہوقانے اپنی انجیل انطا کیہ شہر میں بر بان یونانی لکھی تھی ہوقانے اپنی انجیل کے شروع میں تحریر کریا ہے کہ وہ واقعات کوصحت کے بعد تحریر کرتا ہے، برز گوارلوقا کے اس اعلان کے بعد بیائمید کرنا بالکل درست تھا کہ واقعات مندرجہ انجیل لوقا ضرور ہی تھے جمول گے لیکن انجیل کا وہی شارح فاصل نورش لکھتا ہے، جن اعجازی باتوں کولوقانے لکھا ہے ان میں جھوٹی روائیتیں بھی شامل ہوگئی ہیں اور اس کے لکھنے والے نے شاعرانہ مبالغہ کی اعدان کیا ہے اور اس زمانہ میں سے کوجھوٹ ہے تمیز کرنا مشکل ہے۔ (کتاب الاعاد)

besturdubooks.wordpress! قابلِ غور بات بیہ ہے کہ جس کتاب میں سچے سے جھوٹ کا تمیز کرنا بھی مشکل ہو جائے، وہ کہاں تک محفوظ کہلانے کی مستحق ہے۔

مرقس شمعون بطرس کا شاگرد ہے،اس نے بھی انطا کیہ ہی میں اپنی کتاب کو بونانی زبان میں لکھا، مرض اور لوقا کے مضامین میں بہت اختلاف ہے۔

بوحتًا بن سندائی کی انجیل غالباً بلحاظ سنِ تصنیف سب سے آخری ہے،اس نے بھی ا پنی کتاب کو بونانی زبان میں ہی لکھا،کہا جاتا ہے کہ بیٹ کا شاگر دتھا الیکن اس کی تصنیف میں بونانیوں کے قدیم عقیدہ کا بہت اثر شامل ہے۔

تمام عیسائیوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ انا جیل اربعہ میں ہے کوئی انجیل بھی سے گر منجانب الله نازل شدہ نہیں، بلکہ بیر کتابیں انہی مصنفین کی تصنیف ہیں، جن کے نام سے سے منسوب ہیں،اب ان کتابوں کا تقدس اس طرح قائم کیا جاتا ہے کہ ان مصنفین نے ان کتابوں کوروح القدس کی مدد اور یاوری ہے لکھا تھااگر بیامرسیح ہے تو ان جاروں کے مضامین میں تناقض اور تضاد نہیں ہونا جا ہے لیکن ان میں اتنا تناقض موجود ہے کہ طبیق دینا سخت د شوار ہے، آ دم کلارک ، نورٹن اور ہارون صاحب انجیل کے مشہور شارح ہیں ، تینوں کا متفقہ قول ہے کہ طبیق کی کوئی صورت موجو ذہیں ، یا دری فریخ کو اقرار ہے کہ ان انجیلوں کی عاریانج آیتوں میں تحریف بھی ہوئی ہے، نیز وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہان میں چھوٹی موٹی تمیں ہزارغلطیاں موجود ہیں، جاروں انجیلوں کا مجموعہ ایک سوصفحے سے زیادہ نہیں ،ایک سو صفحے کی تحریر میں جب تمیں ہزارغلطیاں موجود ہوں تو کتابوں کے محفوظ رہنے کا خیال کرنا بھی عقل سے دور ہے اور اس سے زیادہ نتیجہ اخذ کرنا ہمارے اس مضمون کے موضوع سے زائد

سراب پارسیوں کی کتاب کا حال دیکھئے ایرانی قوم بڑی قدیم قوم ہے،اُن کی کتابیں بھی موجود ہوں گی ہلین کتاب ژندتورزر تشت کے عہد ہے بھی پہلے نادرالوجود ہو چکی تھی، کہتے ہیں کہ ژند کے پچپیں باب تھے اور اب صرف انیسواں'' دندیدار''پایا جا تا besturd!

ہے، ڈند کے بعداس کا درجہ پازند نے حاصل کرلیا ، بیکن سکندر ماکد ونی کی فتح ایران کے بعدوہ بھی عنقا ہوگئی، سکندر کے بعد تین سوسال تک طوا کف المملو کی رہی اور فدہبی حالت بھی بہت خراب تھی جب اردشیر بابکان ایران کا بادشاہ بنا، ڈندو پا ڈند کی جگہ دسا تیر کھی گئی اور ای کو آسانی کتاب کا درجہ دیا گیا گئی خبر بابکان ایران کا بادشاہ بنا فدہب چلایا تب دسا تیر کو بھی ختم کر دیا گیا، مانی کے بعد مرثوک نے اپنا فدہب ایجاد کیا اور اس نے پارسیوں کی فدہبی کتابوں کو اچھی طرح سے تباہ اور نابود کر دیا، بیسب واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں، دسا تیر کے متعلق اہلِ محقیق کا بیان ہے کہ وہ صرف دعا وَں کا مجموعہ ہے، شیح شام پڑھے جانے والی دعا کیں اس میں درج ہیں، مندرجہ بالا حالات سے پتہ لگ جا تا ہے کہ سکندر کی غارت گری کے بعداس میں درج ہیں، مندرجہ بالا حالات سے پتہ لگ جا تا ہے کہ سکندر کی غارت گری کے بعداس قوم کے یاس کوئی ایسا صحیفہ موجود نہ تھا، جوآ سانی کہلانے کا مستحق ہو۔

۳۔ ہندوستان میں نہایت قدیم کتاب'' دید' سمجھی جاتی ہے۔ دید کی عزت کوآ رہے اور سناتن دھرمی دونوں تسلیم کرتے ہیں،اس اجمالی اقرار عظمت کے بعد آربہ اور سناتن دهرمیوں میں اختلاف ہوجاتا ہے، آرید کہتے ہیں کدوید صرف منتر بھا گ کا نام ہے، سناتن دھری کہتے ہیں کہ برہمن بھا گبھی اصلی دیدہے،اور برہمن بھاگ ایے علم کے اعتبارے منتر بھاگ سے دو چارزیادہ ہیں،اس اختلاف کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دید کو ماننے والی قومیں یا تو ٣/٣ حصه ديد كواصل ہے خارج كررہى ہيں يا٣/٢ ججم كوديد اصلى ميں داخل كررہى ہيں اور ہر دوصورت کتاب مذکور کاغیر محفوظ ہونا ثابت ہے، زمانہ حاضرہ میں سب ہندو کہتے ہیں کہ دید جار ہیں ، مگر منوجی مہاراج کی سمرتی میں صرف تین دیدوں رگ، یجر،سام کا نام آیا ہے چوتھے دیدا تھروکا نام نہیں آیا ہنسکرت کی اور بھی قدیم ترین کتابیں ایسی ہیں ،جن میں یہی تین نام یائے جاتے ہیں بعض پرانی کتابیں ایسی بھی ہیں،جن میں تقریباً ۳۴ کتابوں پراسم دید کا استعمال کیا گیا ہے،سب ہندو دید کوخدا ساز بتاتے ہیں،مگر نیائے روشن کامصنف گوتم دید کو کلام انسان بتا تا ہے، گوتم اس درجہ کاشخص ہے کہ اس کا شاستر چھ شاستر وں میں سے ایک ہاوران ہرشش کوشاستر بہطور مسلمہآ ریداور سناتنی سب تسلیم کرتے ہیں۔ besturdibooks.wordpress

ہندوستان کے مذاہب میں سے جین مت بھی ہے، جینی لوگ دید کے ایک حرف کو بھی سیجے نہیں سیجھتے اور دید کا آکاس بانی ہونا بھی وہ قطعاً تسلیم نہیں کرتے ،یہ لوگ بھی اپنی قدامت کو دیدوں کے زمانہ سے ماقبل کے بتاتے ہیں اور کتابوں کو دید سے قدیم تر ظاہر کرتے ہیں۔

ہمارے ان مختفر سے مختفر فقرات سے ناظرین باخوبی بجھ گئے ہوں گے کہ حفاظت الہید نے مندرجہ بالا کتب میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا اور اس ہرا یک کتاب کے وجود یا اجزائے وجود پرخوداسی فد ہب کے اشخاص نے شک و مگان اور ظنون واو ہام کے غلاف پڑھا اجزائے وجود پرخوداسی فد ہب کے اشخاص نے شک و مگان اور ظنون واو ہام کے غلاف پڑھا رکھے ہیں، قدرت الہی نے نہ صرف یہی کیا کہ کتابوں کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس زبان کی لغت اور حفاظت بھی چھوڑ دی، جن میں یہ کتابیں کھی گئیں یا نازل کی گئی تھیں، ذراغور کیجے، عبرانی جوتورات کی زبان تھی اور خالدی جوتے کی زبان تھی اور در تی جوڑ ندویا ژندگی زبان تھی اور سنسکرت قدیم جودید کی زبان تھی، اب دنیا کے کسی پردہ پر کسی براعظم یا کسی ملک یا کسی ضلع یا اور سنسکرت قدیم جودید کی زبان تھی، اب دنیا کے کسی پردہ پر کسی براعظم یا کسی ملک یا کسی شخر میں بہطور زبان استعال ہیں؟ قدرت نے ان السندکو نا پید کرنے سے اپنا فیصلہ قطعی صادر کردیا ہے کہ اب انسان کو ان کتابوں کی بھی ضرورت نہیں رہی جوان زبانوں میں مرق ج

دوم اس حفاظت البه یکا اندازه کیجے ، جوقر آن مجید کے متعلق ہے کہ اس کازیروز بر اور حف بحرف توالی و توالز کے ساتھ فابت شدہ ہے ، ملک چین میں ایک ایک حرف پورے یعین کے ساتھ اس طرح پایا جاتا ہے جسیا کہ مراکو میں موجود ہے ، اگر حفاظت البی خود کارفر ما نہ موتی ایک ایک کتاب میں ہزاروں غلطیوں کا ہوجانا صرف ممکن بلکہ ضروری تھا جس کا پیش کرنے والا و لا تخطہ بیمین کے سے خاطب ہو، آپ کے تواپ داہنے ہاتھ سے خط کھنچنا بھی نہیں جانے تھے ، بر ہان بالاحفاظت البی کے متعلق قطعی ہے۔

اس برہان خاتمہ پر تکمیل مدعا کی غرض سے بیجھی لکھ دینا ضروری ہے،امیر المونین عثمان ذوالنورین ؓ نے بھی حفاظت قر اُت و کتابت قر آنی میں بہت بڑی خدمت کوسرانجام دیا

besturdul

ہے، انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب وحی زید بن ثابت کی نگرانی میں سات قرآن مجید کھوائے اوران کوسات نائبان سلطنت کے پاس اپنے دستخطا ورم ہررسالت سے مزین کر کے بھجوایا، اس سے بھی حفاظت قرآنِ پاک مدعا تھا تا کہ رسم الخط میں بھی آئندہ کوئی تفاوت پیدا نہ ہو سکے، کا تب وحی کے قلم اور خلیفہ راشد کے دستخط اور مہررسالت سے مزین شدہ قرآن آئندہ زمانے کے کا تبین کے واسطے حت وقل و مقابلہ کے لیے بہا گو ہرتھا۔

آج کل تو جادہ پر ہی نفول کا اعتبار چلتا ہے، یعنی کسی کتاب کی صحت کا اعلیٰ معیاریہ ہے کہ وہ اس نسخہ کے مطابق ہو، جس نے قل کی گئی ہے، کیکن بیام کہ منفول عنہ کی صحت کا شہوت کیا ہے، مفقو دہے، خلیفہ راشد نے نقل وصحت میں شک واختلا ف مٹانے کے لیے اصل شے قائم کردی تا کہ بحالت ضرورت اس کی جانب رجوع کیا جائے۔

معترضین اسلام نے جاہا کہ اس واقعہ کی صورت بگاڑ کر کچھ فائدہ اٹھا کیں حجت کہہ دیا کہ عثالیؓ نے قرآن میں تصرف کیا تھا ، ان کوتا ہم لوگوں کو نہ اس عہد کے اسلامی ممالک ک حالت معلوم ہے اور نہ قرآنی ترویج کی خبر ہے ، سیّدنا عثالیؓ اور اسلامی ممالک کے باہمی تعلقات کا بھی اُن کو کم نہیں ، اگر ان سب باتوں کا علم ہوتا تو وہ یہ بات زبان پر نہ لاتے۔

سب جانے ہیں کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں، جن میں سے تین میں قرآن مجید بآواز بلند پڑھاجا تا ہے اور چونکہ ہرخص مجازہ کہ جہاں سے وہ چاہے جتنا چاہے قرات کرے ،اس لیے دنیا پر پھیلے ہوئے کروڑوں انسان صد ہا مقامات پر مختلف اجزاء وسورتوں سے قرآن مجید کی قرائت روزانہ کیا کرتے ہیں ،ایک پڑھتا ہے اور بیسیوں ، بینکڑوں مقتدی سناکرتے ہیں ،اقتداء کرنے والوں میں بھی بہت تعدادان لوگوں کی ہوتی ہے ،جن کوخود بھی وہ آیات جوامام نماز میں پڑھ رہا ہے یاد ہوتی ہیں ، پیطریقہ عہد نبوی سے جاری تھا اور ہرشہر اور ہرقسہ ہرقریہ میں برابرای پڑمل درآ مدرہا۔

خلافت عثانی سے پیشتر قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کروڑوں پر پہنچ گی تھی اوراس کے نسخے الوف درالوف بستیوں میں موجود تھے اسلئے عثان کے حیط اقتدار سے باہرتھا کہوہ besturdubooks.wordbress.com سب کی زبانوں ،سب کے د ماغوں اورسب کی کتابوں پر قبضہ کر کے ایک بھی لفظ کی کمی و بیثی کرسکتے۔

ہاں ہم کووہ مسائل فقیہہ بھی معلوم ہیں، جن میں صحابہ کا اختلاف حضرت عثمان <sup>غ</sup>میؓ سے تھا۔مثلاً منیٰ میں بوری نماز پڑھنا اور قصر نہ کرنا ،اور محرم کا کسی غیرمحرم کے شکار کواستعال كرسكنا، جب ہم ديكھتے ہيں كہا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ميں بھی بعض صحابہ نے اُن کے خلاف کیا اور ہرایک اینے اپنے اجتہاد فقہی پر محکم رہا تو پھر کیونکرممکن ہوسکتا ہے کہ عثان ؓ قرآن مجید کے متعلق کوئی خودساز تبدیلی کرے اور صحابہاس پر خاموش رہ جاتے۔

اس ہے بھی بڑھ کرہم دیکھتے ہیں کہ اہل مصر نے حضرت عثمانؓ کے بعض افعال پر نکتہ چینی کی ،ان کو بیت المال کا اسراف ہے خرچ کرنے والا یا اپنی قوم کو بہت زیادہ عہدہ و مناصب دینے والا بتلایا اورانہی امور پر اہل مصرنے ایسی بغاوت کی کہاس کا اختیام امیر المؤمنین عثمان کی شہادت پر ہوا ،لیکن ہم کسی مصری اور اُس عہد کے کسی اور شدید البغض انسان کوبھی قرآن مجید کے متعلق حضرت عثمان کی شان میں ایک حرف کہتا ہوا بھی نہیں

حضرت علی المرتضٰیٰ اُن کے بعد خلیفہ ہوتے ہیں اور اپنی تمام خلافت کے زمانے میں قرآن کی تر تیب عثانی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے اور نداس تر تیب کے بعد کوئی لفظ زبان ے نکالتے ہیں، بلکہ ہمیشہ نمازوں اور وعظوں میں اُسی قرآن کاور دفر ماتے ہیں۔

امیرالمؤمنین سیدناعلی الرتضی اورامیر معاویة میں جنگ صفین ہوتی ہے۔اہل شام قرآن مجید کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان بیقرآن مجید حکم ہوگا۔ اُسی وفت حزب مرتضویؓ میں ہے کوئی ایک بھی پنہیں کہتا کہ اہل شام کے قرآن پر کیااعتماد ہے؟ حالانکہ فریق برسر جنگ کواگر ذرہ بھی گنجائش ایسے لفظ کہنے کی مل جاتی تو وہ محارب کی اس تدبیر کو کالعدم کرسکتا تھا ہمین شامیوں کے پیش کئے ہوئے قر آن ہی کوقر آن ماننا پڑااور عارضی صلح منعقد ہوگئ ،ان واقعات ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ امیر المؤمنین عثمان نے تفاظت Desturdibooks ....

قرآن کے متعلق ایسی خدمت اداکی ،جس پرتمام عالم اسلام کا اتفاق تھا۔ جاہل وعالم ، داناو ٹادان دوست و دشمن اُن کے اس فعل جمیدہ میں ذرا بھی شک ندر کھتے تھے اور بیا تفاق کامل صرف قرآن مجید ہی کے متعلق حاصل ہے اور بیا بھی ایک زبر دست خصوصیت حفاظت کتاب جمید کی ہے۔

(بحوالہ جتہ جتہ ازرجمۃ الخلمین جلد سوم)

خصوصیت نمبروا .....آپ علی پرنازل ہونے والے قرآن کی نظیر کوئی نه بناسکے گا ارشادباری تعالی ہے ﴿ قُلُ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اُلانِسُ وَ الجنُّ علی اَنْ یَا تُوا بمِثل هٰذَاالُقرُان لَایاتُونَ بمِثلِهِ وَلَو کَانَ بَعْضُهُم لِبَعض ظَهیراً ﴾

اے رسول سب سے کہدد بھیے کہ اگر سب انسان اور تمام جن بھی مجتمع ہوجا ئیں اور ایک دوسرے کی مددواعانت بھی کریں اور پھروہ اس قر آن جیسی کوئی کتاب بنانا جا ہیں تو وہ ہرگز ہرگز ایبانہ کرسکیں گے۔الفاظ دعویٰ کی شوکت اور قوت غور کرنے سے بخو بی واضح ہوجاتا ہے۔قرآن یاک کوکلام محمد کہنے والے ذراغور کریں کہ زہیر و نابغہ،امراءالقیس وعنتر ہ جیسے لوگوں کے لیے بیدعویٰ کتناذلیل ٹن ہے۔وہ جواینے اپنے کلام کو ہرن کی جھلیوں برآ بِزر ہے لکھواتے بایام حج عام دیوار کعبہ برآویزاں کیا کرتے تھے، کیوں اس دعویٰ کے بطان پرآ مادہ نہ ہوئے وہ ابولہب، ابوجہل کعب بن اشرف ،سلام مشکم جیسے قریشی ویہودی جنہوں نے اسلام کوتباہ کرنے کی دھن میں زرو مال اورنفس واولا دکوقربان کر دیا تھا، ایسی آ سان تدبیر کی جانب متوجہ نہ ہوئے ،کیسی عجیب بات ہے ایک شخص جوان ہی میں پلا اور بڑھا ہے اور جو وہی زبان بولتا ہے،جوان سب کی ہے اور پھروہ ان سب کے بیارے مذہب اور مرغوب رسوم اور پسند کردہ عادات اوران کے برگزیدہ معبودوں کے خلاف جوش دلانے والے الفاظ کا استعال کررہا ہے اور اپنی صدافت کی تائید میں ایک کلام کوجواسی کے منہ سے نکلی ہے، بطور دلیل پیش کرر ہاہے،ان سب حالات کی موجودگی میں بھی کوئی شخص اس جیسی زبان نہیں بول سكتااوركوئي شخص بالمثل كلام پیش كرےاس كی تحدی كو باطل نہیں تھہراسكتا۔

احچهااس وفت کا ذکر حچهوڑیئے زمان حاضرہ پرنگاہ ڈالئیے شام ، بیروت ،دمشق ومصر

besturdubooks.wordpress.com اورفلسطین میں لاکھوں عیسائی اور یہودی موجود ہیں ،جن کی مادری زبان عربی ہے جوعربی زبان میں نٹر لکھنے پر قادر ہیں،جن کی ادارت میں اخبار،جرائد اور رسائل اشاعت بزیر ہیں،وہ آج کیوں اس دعویٰ قرآن کے مقابلہ میں کھڑے نہیں ہو جاتے؟ان میں تو ایسے الساديب و مابرزبان بهي موجود بين جنهول في لغات عربيه برقطر الحيط ،المنجد ،اقرب المواردادرالحیط جیسی کتابیں لکھ ڈالی ہیں،وہ کیوں قرآن جیسی کتاب لکھنے کی سعی نہیں کرتے ؟ وہ کیوں دس سورتوں کے برابر ہی نہیں لکھتے ،وہ کیوں ایک ہی سورت کے برابر مکھنے کی جراًت نہیں کرتے؟ حقیقت ہے ہے کہ جوش جتنا زیادہ عربیت کا ماہراورادب میں پد طولی ر کھنے والا ہوگا اس پر اتنا ہی زیادہ رُعب کلام قرآنی کا غالب آجاتا ہے، آج عیسائیت کی اشاعت میں کروڑوں ،ار بوں رویبیہ یانی کی طرح بہایا جا تا ہے لیکن جس مخص کوقر آن حکیم نے تحدی بنایا،اس برکوئی بھی قلم أشمانے كا حوصل بيس كرتا بمعترض عبد نبوي صلى الله عليه وسلم كم تعلق شايديد كهدسكما تعاكم محرصلى الله عليه وسلم في اين وقت كم مشهور مشهور زبان آوروں کی قابلیت کا انداز ہ کرنے کے بعداییادعویٰ کردیا ہوگا۔

> خصوصيت نمبراا.....آپ رهايرتازل مونے والاقرآن حفظ يادر كھاجائے گا ارثادِبارى تعالى ب ﴿ بَلْ هُوَ الْيَاتُ بَيَّنَاتٌ فِي صُدُو دِ الَّذِينَ أُو تُو ا العِلْمَ ﴾ يقرآن تووه روش آيتي بي جوعلم والول كيسينه مي رمني جير

> ساری کتاب کوحفظ کر لیماایک اچھوتا خیال تھا، کیوں کہ قرآن مجیدے پیشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی مختمی ،اس لیے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے لیے الہامی ہونے یردلیل ہاس پیش کوئی کےمطابق ہرملک ہرصوبہ ہر شلع ہرشہر میں حفاظ قر آن کی کافی تعداد یائی جاتی ہے، جواس صحت اور اتقان اور یقین واثق کے ساتھ تلاوت قرآن یاک کرتے ہیں کہان کی قرائت سے مطبوعہ کتابت کی صحت کی جاتی ہے جمران حفاظ کومطبوعہ یا قلمی کتاب سے صحت کرنے کی بھی ضرورت بیں پرنی ،اگر کسی حافظ کوایے پڑھنے میں کہیں شبہ پڑے گا تووہ اس کی صحت دوسرے تفاظ ہی ہے جا کر کر بھا، بیالی زبردست پیش کوئی ہے کہ تمام دنیا

اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے، حفاظت کا ایسا انظام بالکل لا ٹانی ہے اور محض منجانب اللہ تعالیٰ ہے۔ تعالیٰ ہے۔

خصوصیت نمبر ۱۲ سنآپ کی پرنازل ہونے والے قرآن کوحفظ کرنا آسان ہوگا ارشادِ باری تعالی ہو کے لقد یَسًو نَا القُوانَ لِلذّکوِ ہم نے قرآن کویاد کرنے کے لئے آسان بنادیا ہے۔

اس سے پہلی خصوصیت کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ ساری کتاب کو حفظ کر لینے کا خیال ہی بالکل احجوتا ہے الیکن پیرظاہر ہے کہ جب مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی تمام اقوام اور ممالک کے سامنے قرآن مجید کواز برسنانا شروع کیا، تب دوسروں کو بھی اُمنگ اُنی جا ہے تھی کہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا جوش پیدا ہونا جا ہے تھا کہ وہ بھی اینے اپنے مذہب کی کتاب کو حفظ کر لیتے کیوں کہان کے سامنے پنظیر موجودتھی ہگر کوئی بھی ایبانہ لکلا ،نہ یہودی نہ عیسائی ، نہ پاری ،نہ ہندو،اور نہ کوئی اور کہ جس نے اپنے بندیدہ ندہب کی پسندیدہ کتاب کو حفظ کرلیا ہو،اس کی وجہ خود قرآن یاک نے بتلا دی ہے کہ پیخصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں رکھ دی ہے کہ وہ یاد کرنے والوں کوجلد اورآسانی سے یا دہوجاتا ہے،غور سیجئے رتب العلمین نے اور کسی کلام کے اندرخواہ کسی زمانے میں وہ کلام آسان ہی ہے زمین پراُ تارا گیا تھا، پیخصوصیت، پیخاصیت، پیما بدالا متیاز رکھا ہی نہیں،اس لیے کوئی دوسری کتاب کسی اور مذہب والے کواز بریاد کیوں کر ہوسکتی تھی اور کیوں کر کوئی شخص حفاظ قرآن کی طرح ایسی صحت،ایسے تقتین کے ساتھ اپنی کتاب کوحافظہ سے سنانے کی جرأت كرسكتا تھا يہ ہے قدرت كى زبردست طاقت اور بيہ ہے فطرت انسانى كاصل منشا كارازجس كے مقابلہ ہے دنیاعا جزہے۔ (بحوالدرجمة اللعالمین جلدسوم)

قرآن كريم كے پچھظيم فضائل

محترم قارئین گزشته صفحات میں آپ نے قرآن کریم سے متعلق مختلف مضامین اور

besturdubooks.wordbress.com دلچیپ معلومات ملاحظہ فرمائیں اب آخر میں قرآن کریم کے پچھے چیدہ چیدہ فضائل بیان کئے جارہے ہیں،ملاحظہ فرمایئے ،اللہ تعالیٰ ہم سب کوقر آن کریم والی زندگی اپنانے کی توفیق توفيق عطافرمائي آمين بإرب الغلمين

> حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالی عنه) بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز قرآن والا آئے گا قرآن کریم الله تعالی جل شانه سے درخواست كرے گا:"اے يروردگار!اے آراسته فرماديں۔" چنانچة قرآن والے كوعزت كا تاج ببہنادیا جائے گا۔قرآن کے گا:"اے رب!اس سے راضی ہوجا۔" چنانچے اللہ تعالیٰ اس ہے راضی ہوجا ئیں گے۔ حکم ہوگا:''پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔'' اور ہر ایک آیت کے بدلے ایک نیکی بر هادی جائے گی۔ (زندی شریف)

> حضرت جابررضی الله عنه حضورا کرم بھے ہیان کرتے ہیں کہ آ ہے بھے ارشاد فرمایا!" قرآن کی شفاعت قبول ہوگی اور شکایت کی شنوائی بھی ہوگی۔جس نے اسے اپنا رہنما بنالیا وہ اسے جنت میں لے جائے گا اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا وہ اسے جہنم تك پہنجادے گا۔"

## آیت الکرسی کا اہتمام جنت میں لے کر جائے گا

حضرت ابوامامہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کہتے ہیں کہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد قرمايا:من قراآية الكرسي في دبركل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان یسموت. (جامع منیر) ترجمہ: ''جوآ دمی ہرفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھے اس کے داخلہ جنت میں صرف موت کی رکاوٹ ہے۔"

### سورة الملك جنت میں لے كرجائے گی

حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) بیان کرتے ہیں کی جناب رسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا: " قرآن کریم کی ایک سورت ہے، جس کی صرف تیس آیتیں ہیں، پڑھنے والے ک طرف سے جھگڑا کرے گی، بالآخراہے جنت میں داخل کر کے دہے گی، اور بیسورت "تبادک" ہے۔

#### سورة اخلاص کی محبت جنت میں لے کر جائے گی

#### صاحب قرآن كامقام ومرتبه

#### تلاوت كرنے والول سے وفات كے بعد فرشتول سے ملاقات

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رحمت دوعالم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس کھر میں تلاوت کی جاتی ہے،اس کھر کے اوپر نور کا ایک خیمہ سار قبل ن رہتا ہے،اور آسان اور آسان کے فرشتے اس نورانی خیمے سے کھر کوشنا خت کرتے ہیں، جس طرح

بلداول

چیئیل میدان اور دریاؤں کے زیج میں جب انسان ہوتا ہے وہ جیکتے تاروں سے راہنمائی حاصل کرتا ہے، جب قرآن پڑھنے والا وفات یا تا ہے، تو اس کے گھر کے اوپر سے وہ نورانی خیمدا محالی ایا ہے، جب قرآن کر شنے کو جب وہ خیمدد کھائی نہیں دیتا تو وہ مجھ جاتا ہے کہ وہ وفات یا گیا ہے۔

چنانچہاس کی ملاقات کے لئے وہ ایک آسان سے دوسرے آسان کی طرف جاتے ہیں، پھراس کی روح بررحمت ودرود بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں،جس مخض نے تہجد کی نماز میں تلاوت قر آن کی وہ رات اس کے حق میں آنے والی رات کو وصیت کرتی ہے۔اس کو اس وقت بیدار کردینا جس وقت ہے تلاوت کرتا ہے، پھر جب اس بندہ کی وفات ہوجاتی ہے اورلوگ اس کی جمیز وتکفین میں ملکے ہوتے ہیں اس وقت قرآن حسین وجمیل صورت میں آکراس کے پاس کھڑا ہوجا تا ہے جب کفن میں لیشتے ہیں تو قرآن سینے سے چٹ جاتا ہے، ذن کرنے کے بعد نگیرین اور میت کے درمیان حائل ہوجا تا ہے مگر پھرنگیرین کوسوال کی اجازت دیتا ہے کہ و واس پر مامور ہیں، کمیرین کے سوال کا برحق جواب دینے برقر آن اللہ کی اجازت سے لباس لاتا ہے، اور ہزارفرشتے بیسامان لا کرقبر میں بچھادیتے ہیں پھرقر آن قیامت تک میت کے ساتھ قبر میں رہ کراس کی حفاظت اور محرانی کرتا ہے،میت کے کھر والوں کی خبرروزاندلاتا ہے، باپ کی طرح شفقت کرتا ہے،میت کی کوئی اولا دقر آن کی تعلیم کرتی ہے تو بیقران میت کوخوشخبری سناتاہ،اوراگراولادیری ہے تواس کی اصلاح کے لئے دعاکرتا ہے۔ (مندبزار)

## قرآن پڑھنے سے فرشتوں کی معیت

حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ فی ارشاد فر مایا جب تم رات کو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو قرآن بلند آواز سے پڑھا کرو، بیآ وازین کرشیطان اور خبیث جنات بھا گتے ہیں اور فضا ہیں اڑنے والے فرشتے اس

كى آواز كوسنتے ہيں اور گھر ميں رہنے والے بھى آواز س كر نماز پڑھنے لگتے ہيں بيرات اگلى راتوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتی ہے: اے اس کی آخرت رات تو اس پر آسان ہوجائیو۔ پھر جب اس کی وفات ہوجاتی ہےتو قرآن آ کرسر ہانے کھڑا ہوجا تا ہےاور عسل کی تگرانی كرتا ہے، جب كفن يہنايا جاتا ہے تو قرآن اس كے كفن اور سينے كے درميان داخل ہوجاتا ہے جب بندہ قبر میں رکھا جا تا ہے اور تکرین آتے ہیں تو قرآن نکل کراس میت اور تکیرین کے درمیان کھڑا ہوجاتا ہے، نگیرین قرآن سے کہتے ہیں تو ہمارے درمیان سے ہٹ جا، تاكهماس سے سوال كريں قرآن كہتا ہے خداكی شم اس وقت تك اس سے الگنہيں ہوسكتا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروں اگرتم کواس بندے سے کوئی معاملہ کرنے کو تکم ملا ہے تو تم اپنا کام کرو،اس کے بعد نگیرین اس سے سوال کرتے ہیں پھر قر آن اس بندے کی طرف دیکھ کر یوچھتا ہے: کیا تو مجھے پہچانتا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں ،اس پرقر آن اپنا تعارف كراتے ہوئے كہتاہے، ميں وہ قرآن ہوں جس نے دنيا ميں راتوں كو تجھے بيدار كرر كھا تھا، اور دن کو بھوکا، پیاسار کھاتھا، کان اور آئکھ کی برائیوں سے بازر کھاتھا۔اب میں تیرے لئے سیا دوست اورسیا بھائی ہوں، تو خوش ہوجا کہ کیرین کے سوال کے بعد مجھے کوئی غم نہیں۔ وہاں سے نگیرین رخصت ہوجاتے ہیں اور قرآن بھی اینے اللہ کے پاس لوٹنا ہے، اور اس بندے سے واستے بچھانے کے فرش مانگتا ہے۔

چنانچاس کو بچھونا اورنورانی قندیل دینے کا تھم ہوتا ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار فرشتے اٹھا کر چلتے ہیں، قرآن ان سب سے پہلے ہی بندہ کے پاس پہنچ کر پوچھتا ہے: اے بندے! میرے جانے کے بعد تجھے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوئی، میں صرف اتن دیر کے لئے تجھونے کا انتظام کروں، میں بیرچیزیں تیرے لئے بچھونے کا انتظام کروں، میں بیرچیزیں تیرے پاس لایا ہوں اسی دوران وہ فرشتے وہ چیزیں لاکراس کے بچھے بچھا دیتے ہیں اور جب اس کو دبئی کروٹ پر لٹاکر آسمان پر چڑھتے ہیں تو بندہ دیکھتا ہے، پھر جانب قبلہ زمین کو جب اس کو دبئی کروٹ پر لٹاکر آسمان پر چڑھتے ہیں تو بندہ دیکھتا ہے، پھر جانب قبلہ زمین کو جب اس کو دبئی کروٹ پر لٹاکر آسمان پر چڑھتے ہیں تو بندہ دیکھتا ہے، پھر جانب قبلہ زمین کو

Desturdubooks. Word Press, com

دھکامارتاہےوہ حدنگاہ کشادہ ہوجاتی ہے۔

#### سورهٔ بقره کی آخری دوآیتوں کی فضیلت

وعَن جُبيرِبنِ نُفيرِوضَى الله تعالىٰ عنه انَّ رسولَ الله صلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَتَمَ سورةُ البقرةِ بِايُتَينِ أُعطِيتُهُما مِن كَنزِهِ الذي تحتَ العرشِ فَتَعلَّمُوهُنَّ وعلَّمُوهُنَّ نِسائَكُم فَإِنَّها صلوةُ وقِربانُ و دُعاءُ ترجمه حضرت العرشِ فَتَعلَّمُوهُنَّ وعلَّمُوهُنَّ نِسائَكُم فَإِنَّها صلوةُ وقِربانُ و دُعاءُ ترجمه حضرت زبير بن ففير هَ الله عن الله عن الرسول اكرم الله نَ فرمايي كمالله تعالى نے الى دوآ يتول پرسورة بقره فتم فرمائى ہے جوالله تعالى نے مجھے اس خزانہ سے دى بيل جوالله كري اوران يني عورتول كوسكھلاؤ (تاكه وه بھى تلاوت كريں اوران يني ہوئے ہے البذائم ان آيتول كوسكھواورا پني عورتول كوسكھلاؤ (تاكه وه بھى تلاوت كريں اوران كريكھے سكھانے كى ضرورت اس لئے ہے) كہ بير (ذرابعہ) رحمت بيل اور (الله كے) نزد كي ہونے كاسب بيل اور سرايا وعا بيل۔ (مكلوۃ المصابح)

تشرت کسساس حدیث میں سورۃ بقرہ کی آخری دوآ یتوں کی نضیات بیان فرمائی اور حکم دیا ہے کہ ان کو سیکھیں اور عورتوں کو بھی سکھا کیں تا کہ بھی ان کی برکتوں سے مالا مال ہوں ،حضوراقدس کے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دوآ یبتیں (آمن الرسول سے کے کرسورۃ کے ختم تک ) اللہ نے مجھا ہے اس خزانہ سے دی ہیں جواس کے عرش کے بنچ ہوا رہی ہی فرمایا کہ بید دونوں آ یبتین ذریعہ رحمت اور اللہ کی نزد کی حاصل ہونے کا سبب ہیں اور سرایا دعا ہیں ان آ یتوں کو یا دکریں بار بار پڑھیں اور خصوصیت کے ساتھ سوتے وقت ضرور پڑھا کریں،عورتوں کو ذکر و تلاوت میں مردوں سے بیچھے نہیں رہنا چاہئے ،آخرت کی دوڑ دھوپ میں سب یکساں ہیں جو جتنا کرلے گااس کا اجرپالے گامر دہویا عورت ہوآ خرت کی دوڑ دھوپ میں سب یکساں ہیں جو جتنا کرلے گااس کا اجرپالے گامر دہویا عورت ہوآ خرت ہوگی جوم دوعورت جس قدراعمال صالحہ کی پونجی ساتھ لے جانتہا ہوں گی ہنعتوں کی نوازش ہوگی جوم دوعورت جس قدراعمال صالحہ کی پونجی ساتھ لے جائے گاوہاں تواب پائے گا۔

سورة بقره اورآل عمران كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا

آية الكرسي كى فضيلت

کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ ( یعنی گھروں میں ذکروتلاوت کا چرچار کھواور ذکر وتلاوت کی فضائیس ایسے ہی سے خالی رکھ کر گھروں کو قبرستان نہ بنادو کہ جیسے وہاں ذکر وتلاوت کی فضائیس ایسے ہی تمہارے گھر بھی اس سے خالی ہوجا ئیں اور زیرہ لوگ مردوں کے مشابہ بن جا ئیں ) پھر فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابوا مامرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخضرت کے فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے (جواسے پڑھاتے ہیں اور اس کی تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں ) سفارشی بن کرآئے گا، پھر فرمایا کہ دوروش سورتیں پڑھو ( یعنی سورۂ بقرہ ہوا وار آلی عران کیونکہ بید دونوں قیامت کے دن دوسا تبانوں کی طرح آئیں گی اور اپنے لوگوں کو بخشوانے اور در ج بلند کرانے کے لئے خدائے پاک بے حضور میں ) خوب زور دارسارش کریں گی، پھر فرمایا کہ سورۂ بیل کے حضور میں ) خوب زور دارسارش کریں گی، پھر فرمایا کہ سورۂ بولوں کے بن کا ماصل کر لینا باعث جسرت ہے اور میہ باطل والوں کے بس کی نہیں۔ (مسلم ریف)

آیۃ الکری بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو تیسرے پارے کے پہلے صفحہ پر ہے

اس کے پڑھنے کی بہت فسنیات آئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضور میں نے دھزت ابی

بن کعب کی سے دریافت فرمایا کہ بنا وَاللّٰہ کی کتاب میں کون کی آیت سب سے زیادہ بڑی

ہے حضرت ابی کعب نے عرض کیا اللّٰہ ورسول بی زیادہ جانتے ہیں آپ نے پھر یہی سوال کیا

تو انہوں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی آیت یہ ہاللہ لا الله اللّٰہ ہو المحی الفَیْوم الح یہ

من کران کی تھدیت فرماتے ہوئے آنخضرت کی نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا تم کو علم

مبارک ہو بعض احادیث میں آیۃ الکری کوتمام آیات قرآنی کی سردار فرمایا ہے (صن صن) ایک

مدیث میں ہے کہ جبتم رات کوسونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤتو آیۃ الکری اللّٰہ لا الله اللّٰہ ہو المحدی الفَیْوم آخر تک پڑھو۔ اگرایہا کرلؤ گے تو اللّٰہ کی طرف سے تہارے او پر

(بخاری شریف)

ایک مگرال مقرر ہوجائے گا اور تہارے قریب شیطان نہ آئے گا۔

#### فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی کی فضیلت

فرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھی جائئے حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقدی ﷺ ہے سنا ہے کہ جو محض ہر ( فرض ) نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھ لے اس کو جنت میں جانے کے لئے موت ہی آ ڑبی ہوتی ہے اور جو مخص اس آبت کوایے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے تواللہ اس کے گھر میں اور پڑوی کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں امن رکھے گا ،شیطان کے اثر ،آسیب ،بھوت بریت سے بیخے کے لئے سورہُ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت آیۃ الکری کا پڑھنا مجرب ہے۔سورہ بقرہ آخری دوآبیتی) آمن الرسول سے لے کرختم سورة تک )ان کے برھنے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے،آخری آیت میں دعا کیں ہیں جو بہت ضرورت کی دعا تیں ہیں اوران دعا وَل کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے حضور اقدس ﷺ نے ایک دن فرمایا کہ اس وقت آسانوں کا ایک درواز ہ کھولا گیا ہے جواس سے يهكم بهي كھولا كيا تھا۔اس دروازے سے ايك فرشتہ نازل ہوا،آب نے فرمايا بيايك فرشتہ نازل ہواہے جوآج سے پہلے زمین کی طرف مجھی نازل نہیں ہوا،اس فرشتہ نے آپ کو سلام کیااور کہا آپ خوشخری قبول فرمائیں ایسی دو چیزوں کی جوسرایا نور ہیں آپ سے پہلے كسى نبي كونبيس دى مُنين ـ(١) فاتحة الكتاب (يعني سورة الحمد شريف) (٢) سورة بقره ي آ خری آیات (ان دونوں میں دعا ئیں ہیں )اللّٰد کارپروعدہ ہےان میں سے دعا کا جو بھی حصہ آپ پڑھیں گے۔اس کےمطابق اللہ تعالیٰتم کوضرورعطافر ماکیں گے۔

## سورة بقره كى آخرى دوآيات رات كويره صفى فضيلت

حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا جس نے سور وَ بقر و کی آخری دو آیات رات پڑھ لیں تو ہے آیات اس کے لئے کافی ہوں گی یعنی رات بجربیخص جن وبشر کی شرارتوں ہے محفوظ رہے گا۔ ہرنا گوار چیز ہے اس کی حفاظت ہو

(بخاری وسلم شریف)

حضرت نعمان بن بشیررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی میں اللہ تعالی نے دوآ بیتیں تازل فرمائی ہیں جن پرسور ہ بقرہ ختم کی ہے جس کسی گھر میں تین رات پڑھی جا ئیں گی تو شیطان اس کے گھر کے قریب ندآئے گا ایک حدیث میں ہے کہ آپ گھ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے ختم پر جوآ بیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے دی ہیں جوعرش کے نیچے ہیں ان میں جودعا ئیں ہیں ایسی جامع ہیں کہ انہوں نے دنیا وآخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کا سوال ان میں نہ کیا ہو۔ (معلق شریف)

# ہررات کوسورہ واقعہ پڑھنے سے بھی فاقہ نہ ہوگا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا که جوشخص روزانه رات کوسورهٔ واقعه پڑھ لیا کرے اسے بھی فاقیہ نه ہوگا (راوی حدیث حضرت عبدالله بن مسعود ای شاگرد کابیان ہے کہ) حضرت عبدالله بن مسعود اپنی لڑ کیوں کو حکم دے کرروز انہ رات کوسور ہ واقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم اپنی عورتوں کوسورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ وہ غنا یعنی مالداری (لانے والی)سورت ہے۔ پیچھے حدیث میں فر مایا کہ جوشخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اسے بھی فاقد نہ ہوگا اور اس کے بعدوالی حدیث میں فرمایا کہ سورہ واقعہ عورتوں کو سکھاؤ کیونکہ بیہ مالداری لانے والی سورت ہے اس لئے عبداللہ بن مسعود روزانه این لڑکیوں کواہتمام کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔حافظ ابن کثیرنے اپنی تفسیر میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کے مرض وفات میں حضرت عثمان بن عفان شان کی بیار بری کے لئے تشریف لے كے اور دريافت فرمايا كه ماتشن كى (آپ كوكيا تكليف م) حفرت عبدالله الله ك جواب دیا۔ ذنو بسی؟ (اینے گناہوں کے وبال کی تکلیف ہے) حضرت عثمان علیہ نے

besturdi

besturdubooks.wordbress.com

فرمایا۔ف ما تشتهی (آپ کی کیا خواہش ہے) حضرت عبداللہ کے اور مایا۔ رحمة ربسی (اپ پروردگار کی رحمت چاہتا ہوں) آپ کے لئے کوئی طبیب بھیج دوں؟ حضرت عثان کے نے پوچھا۔ ''طبیب ہی نے تو مجھے بیار کیا ہے'' حضرت عبداللہ کے اس کے جواب دیا ''تو پھراخراجات کے لئے پھوادوں؟ حضرت عثان کے نے فرمایا ''نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت عبداللہ کے اس کی صاحبز ادیوں ضرورت نہیں حضرت عبداللہ کے اس کے اجد آپ کی صاحبز ادیوں کے کام آجائے گئ'۔ حضرت عثان نے فرمایا کیا آپ کومیری بیٹیوں پرفقر وفاقد کا اندیشہ کے کام آجائے گئ'۔ حضرت عثان نے فرمایا کیا آپ کومیری بیٹیوں پرفقر وفاقد کا اندیشہ ہے ؟ میں نے تو انہیں ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی تاکید کردھی ہے کیونکہ میں نے آخضرت کی کوفر ماتے ہوئے سانے کی جوخص ہر رات کوسورہ واقعہ پڑ ھے اسے بھی فاقد کی مصیبت نہیں آئے گئے۔

لوگ آج کل پیسہ کمانے اور مالدار بننے کے لئے بہت کچھ کوششیں کرتے ہیں لیکن حضور ﷺ کے بتائے ہوئے نسخ بڑمل کرنے ارادہ بی نہیں کرتے۔ آج کل ہم ایسے وقت ہے گزررہے ہیں کہ مردوں اورعورتوں کو چھوٹوں کو اور بردوں کو، بچوں کو بوڑھوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ریڈیواخبارات میں مشغول ہوجاتے ہیں، گھنٹے آ دھ گھنٹے کے بعد ناشتہ کرکے بناؤستگھار کرکے بیجے اسکول کی راہ لیتے ہیں اور بڑے ملازمتوں کے لئے چل دیتے ہیں عور تیں اور چھوٹے بچےریڈ یوگانے بجانا سنتے رہتے ہیں جب اسکول والے بچے آتے ہیں تو وہ بھی گانا سننے میں لگ جاتے ہیں کہاں کا ذکر کہاں کی تلاوت سب حب دنیا میں مست رہتے ہیں۔ بہت کم کسی کے گھرسے کلام اللہ پڑھنے کی آواز آتی ہے ذکر اللہ اور تلاوت کلام اللہ کے لئے لوگوں کی طبیعتیں آ مادہ ہی نہیں ، محلے کے محلے غفلت کدے ہے ہوئے ہیں۔اکا دُ کا کسی گھر میں کوئی نمازی ہے اس افسوس ناک ماحول کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید پڑھے اور اپنے ہر بچے کولڑ کا ہو یالڑ کی قرآن شریف پڑھائے اور روزانہ سے اٹھ کرنماز سے فارغ ہوکر گھر کا ہرفر دیکھے نہ کچھ تلاوت

منرور کرے تاکہ اس کی برکت سے ظاہر وباطن درست ہواور دنیا وآخرت کی خیر نصیب ہو۔ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید کی برکتیں اور سعاد تیں ایس ہے انہا ہیں جن کا پہتا انہی نیک بندوں کو ہے۔ جواپی زندگی کا حصران میں لگائے رہتے ہیں۔ سور و واقعہ اور سور و آل عمران اور سور و بقرہ کے انکے علاوہ دیگر سورتوں کے انکے علاوہ دیگر سورتوں کے خاص خاص فضائل اور خواص ذکر کئے جاتے ہیں تاکیفس کو تلاوت کے لئے آ مان ہو۔ آمادہ کرنا آسان ہو۔

#### سورة الفاتحه كي فضيلت

سورة الفاتحة قرآن مجيدى بهلى سورت ہے جو بہت بردى فضيلت والى سورت ہے،
سورة فاتحه كا ورد ركھنا ، دنيا وآخرت كى بھلائيوں سے نوازے جانے كا بہت بردا ذريعه
ہے۔ایک حدیث میں ارشاد ہے كہ سورة فاتحه میں ہر مرض سے شفاہ، ایک حدیث میں
اس كوقرآن كى سب سے بردى سورت فرمايا ہے، لمى سورتيں تو ادر بھى ہیں مرعظمت كے اعتبار
سے بيسب سے بردى ہاس كى بہت بركات ہیں، نمازكى ہر ركعت میں پردھی جاتى ہائى۔
حدیث میں فرمایا كہ سورة فاتح جيسى سورت نہ تو توریت میں نازل ہوئى نہ انجیل میں نہ زبور
میں نقرآن میں۔
(تندى شریف)

## سورة بليين كى فضيلت

حضرت عطائن افی رہاح (تابعی) فرماتے ہیں کہ جھے بیصدیث پنجی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے اول حصہ میں سورہ کیلیسین شریف پڑھ لی اس کی حاجتیں پوری کردی جا کیں گی دعظہ شریب ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کیلیسین شریف اللّٰہ کی رضا کی نیت سے پڑھی ،اس کے پچھا گناہ معاف ہوجا کیں گے لہٰذا جس کا موت کا وقت قریب ہواس کے پاس بیٹھ کر پڑھو (معزہ شریف) حضرت انس معظہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا

ہے قرآن کا دل سورہ کیلین ہے جس نے لیمین (ایک مرتبہ) پڑھی، اللہ اس کے پڑھنے کی وجہے کی وجہے کی وجہے کی وجہے کی وجہات کے در سے تر آن شریف پڑھنے کا تواب لکھندے گا۔ (عموم ٹرید) سوہ کہف کی فضیلت

سورہ کہف پندرہویں پارے کا دھے پرالمحملہ افعاللہ سے سروہ کہف پندرہویں پارے کا دھے پرالمحملہ افعاللہ سے سروہ کی بہت فضیلت واردہوئی ہے، حضرت ابرسعیہ والمسے دوایت ہے کہ آنخضرت والکنانے فرمایا ہے کہ جس نے جعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان نورروشن رہ گا یا پین اس کا دل منوررہ گا یا پرمطلب ہے کہ جعہ کے دن ایک باراس کے پڑھ لینے ہاس کی قبر میں بقدر ایک ہفتہ کے روشن رہ کی ،اگرکوئی ہر جھرکو پڑھ لیا کر ہے واسے موت کے بعد بھی نوری نورنعی نورنعیب ہوگا (گوتمام کی ،اگرکوئی ہر جھرکو پڑھ لیا کر ہے واسے موت کے بعد بھی نوری نورنھیب ہوگا (گوتمام اکران سالحرروشی کا سبب ہیں) حضرت ابودردارضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول کر یم والکی تین آیات پڑھ لیں وہ د جال کے قتہ سے کو فار سے گا۔

دوسورتنس عذاب قبرسے بجانے والی

سورہ الم تزیل اکسویں پارہ ہی ہے جے آئم سجدہ بھی کہتے ہیں سورہ افغان اور
سورہ احزاب کے درمیان ہے سورہ تبارک الذی اورائم سجدہ کو قبر کے عذاب ہے بچانے ہیں
خاص خل ہے جیسا کہ چفل اور پیشاب کی چینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کو قبر کا عذاب لانے
میں زیادہ دخل ہے ۔ حضرت خالد بن معدان (تابعی) نے فرمایا کہ جھے یہ بات معلوم ہوئی
ہے کہ ایک فخص سورہ آئم سجدہ کو پڑھا کرتا تھا اس کے سوا (بطورورد) کوئی دوسری سورت نہ
پڑھتا تھا اور تھا بھی بہت کہ گار جب قبر میں عذاب ہونے لگا تو اس سورت نے اس شخص پر معتا تھا اور تھا ہی جھے ذیادہ پڑھا

کرتا تھا، چنانچہ خداوند قدوس نے اس کی سفارش قبول فر مائی اور فر مایا کہاس کے لئے ہڑ گناہ 🛇 کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دو اور ایک ایک درجہ بلند کردو،انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بیہ سورت اپنے پڑھنے والے کی جانب سے قبر میں جھکڑا کرے گی اور اللہ پاک سے عرض كرے كى اے اللہ اگر میں تیرى كتاب ہے ہوں تو اس كے بارے میں میرى سفارش قبول فرما اگر میں تیری کتاب ہے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹادے یہ بھی فرمایا کہ بیہ سورت پرندے کی طرح اینے پر پھیلا دے گی ،اور سفارش کرے گی اور عذاب قبر سے بچاوے گی جوجو کچھ فضیلت سورہ الم سجدہ کی بتائی پیفضیلت اورخصوصیت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی بھی بتائی ہے۔(معنوۃ شریف) ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگالیا، انہیں پتہ نہ تھا کہ یہاں قبر ہے وہاں سے ان کوسورہ تبارک الذی بیدہ الملک یڑھنے کی آواز آئی۔ یڑھنے والے نے جوصاحب قبرتھا بیسورۃ پڑھتے پڑھتے ختم کردی جضوراقدس الله كاخدمت مين حاضر موكروا قعة عرض كياتو آپ نے فرمايا كه: هـ كي الممانِعَة هِيَ المُنجِيةُ تُنجِيهِ مِن عذابِ اللهِ يعنى بيرورت عذاب كوروك والى إلله ك عذاب سےاسے نجات دلا دے گی۔ (رزندی شریف)

#### سورة الحشركي آخري تنين آيتوں كي فضيلت

حضرت معقل بن بیارے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے فرمایا کہ جو محف صبح كوتين مرتبدا عُوذُ بالله السَّمِيع العَلِيعِ مِنَ الشَّيطا ن الرَّجِيعِ بِرُ حَكَر سورةَ حشركَ آخرى تین آیتیں پڑھ لیوے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیں گے جواس دن شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اوراگر اس دن میں مرجائے گا تو شہید ہونے کا درجہ پائے گا اور جس نے بیمل شام کو کرلیا تو اس کو بھی یہی نفع ہوگا یعنی ضبح ہونے تك ستر ہزار فرشتے اس كے لئے رحمت كى دعاكرتے رہيں گے اوراس رات ميں مرجائے گا تو شہادت کا درجہ یائے گا ہورۂ حشر اٹھا ئیسویں پارہ میں ہے اس کی آخری تین آیتیں

447

هُوَ اللهُ ٱلَّذِي لَآالَهُ إِلَّاهُوَ \_\_حْتَمْ سورة تك\_

#### سورة اخلاص كى فضيلت

حضرت انس ﷺ نے فرمایا کہ حضوراقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے روزانہ دوسو مرتنبسورہ قل حواللہ احد، پڑھ لی اس کے بچاس سال کے گناہ (صغیرہ) اعمال نامہے مٹادئے جائیں گے۔ہاں اگراس کے اوپرکسی کا قرض ہوتو وہ معاف نہ ہوگا (زندی) نیز حضرت انس ﷺ نے حضور ﷺ کا را شانقل کیا ہے کہ جو محض بستر پرسونے کا ارا دہ کرے اور دا ہنی کروٹ پر لیٹ کرسومرتبہ قل ھواللہ احد، پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ، کا ارشاد ہوگا اے میرے بندے توانی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوجا (زندی)حضرت ابوہریں میں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺنے ایک شخص کوسورۃ قل ھواللہ احدیر ہے سے س لیا۔ آپ نے فرمایا (اس کے لئے )واجب ہوگئی۔ میں نے یو چھا کیا؟ فرمایا، جنت۔ (رَندئ ریف) أيك مخض في عرض كيايار سول الله! مين اس سورت ليعني قل هوالله احد ي محبت ركه تا ہوں ،آپ ﷺ نے فرمایا اس محبت نے مجھے جنت میں داخل کردیا۔حضرت سعید بن المسبیب سے روایت ہے کہ حضور ﷺنے فرمایا کہ جس نے دس مرتبہ قل هواللہ احدیرہ ھالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنادیا جائے گا اور جس نے بیس مرتبہ یڑھ لی اس کے لئے جنت میں دوکل بنادیئے جائیں گے اور جس نے تین مرتبہ بڑھ لی اس کے لئے جنت میں تین محل بنادئے جائیں گے۔ بین کر حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ کا فتم اس صورت میں تو ہم بہت زیادہ محل بنالیں گے،آپ نے فرمایا اللہ بہت بڑا داتا ہے جتناعمل کرلوگےاس کے ماس اس سے بہت زیادہ انعام ہے۔

سورة الهكم التكاثر كى فضيلت

حضرت عبدالله بن عمر رفظ الله بیان فرمایا که حضوراقدی الله نے صحابہ سے فرمایا کیا تم سے رنہیں ہوسکتا کدروزانہ ہزار آیات بڑھاو، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ کسے طافت جلد اول

ہے کہروزانہ ہزار آیات (پابندی) سے بلاناغہ) پڑھے آپ نے فرمایا کیاتم سے بینیں موسکتا کہ سورۃ الحتکاثر پڑھاو۔

## قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس كى فضيلت

یہ سور تیں قرآن مجیدی آخری دوسور تیں ہیں،ان کومعوذ تین کہتے ہیں ان کی ہوی فضیلت آئی ہے، تکلیف دینے والی چیزوں اور مخلوق کی شرار توں سے محفوظ رہنے کے لئے ان کا پڑھنا بہت ہی زیادہ نافع اور مفید ہے حضرت عقبہ بن عامر «فرماتے ہیں کہ میں سرور دوعالم ﷺ کے ہمراہ سفر میں تھا کہ اچا تک آ تھی آگئی اور سخت اند جیرا ہو گیا جضور ﷺ لا اعوذ برب الناس کے ذریعہ اس مصیبت سے اللہ کی بناہ ما تکنے لگے، یعنی ان کو پڑھنے اور قراما یا کہ عقبہ ان سور توں کے ذریعہ اللہ کی بناہ حاصل کرو کیونکہ ان جیسی اور کوئی چیز ہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی بناہ لینے والا بناہ حاصل کرے کے دریوہ شریب

حفرت عبداللہ بن ضب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک رات میں جس میں بارش ہورہی تھی اور بخت اندھری بھی تھی ہضور وہ الکا و تااش کرنے کے لئے نکلے، چنانچہ ہم نے آپ کو پالیا آپ نے فرمایا کہو، میں نے عرض کیا، کیا کہوں فرمایا جب صبح ہواور شام ہو سورة قل ہواللہ احداد رقل اعوذ برب الناس تین تین بار پڑھا ویک سورة قل ہوائے و برب الناس تین تین بار پڑھا ویک کرلوگے تو ہرائی چیز سے تہاری حفاظت ہوجائے گی جس سے پناہ کی جاتی ہے ( یعنی ہر موذی اور ہر شراور ہر بلا سے محفوظ ہوجاؤگے، بات ہے کہ جب کوئی شخص سورة قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے تو ہرائی چیز کے شرساللہ کی پناہ لیتا ہے جواللہ نے پیداک ہواور رات کے شرسے بھی پناہ لیتا ہے جو جادو کرتی ہیں اور حسد کرنے والے کے شرسے بھی پناہ لیتا ہے اورقل اعوذ برب الناس پڑھنے والاسینوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے بھی پناہ لیتا ہے اورقل اعوذ برب الناس پڑھنے والاسینوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے بناہ لیتا ہے۔ اور قبل اور مصیبت اور جادو ٹو نہ ٹو نمکہ سے محفوظ د ہنے کے لئے مفید ہیں اور مجرب ہیں کے شراور بلا اور مصیبت اور جادو ٹو نہ ٹو نہ کو نمکہ سے محفوظ د ہنے کے لئے مفید ہیں اور مجرب ہیں کے شراور بلا اور مصیبت اور جادو ٹو نہ ٹو نہ کو نمکہ سے محفوظ د ہنے کے لئے مفید ہیں اور محبوب ہیں اور جو بادو ٹو نہ ٹو نہ کو نہ کہ سے محفوظ د ہنے کے لئے مفید ہیں اور محبوب ہیں اور جو بسی سے اور جادو ٹو نہ ٹو نہ کو نہ کہ سے محفوظ د ہنے کے لئے مفید ہیں اور محبوب ہیں کے شراور بلا اور مصیبت اور جادو ٹو نہ ٹو نہ کہ کے گئے دعا کی جاتی ہے کہ کے مفید ہیں اور محبوب ہیں اور محبوب ہیں اور محبوب ہیں اور محبوب ہیں ہو سالے کے شور ہو ہو کہ کے کہ سے محبوب ہیں اور مصیبت اور جادو ٹو نہ ٹو نہ کو کھور کے کئے مفید ہیں اور محبوب ہیں کے سے دور کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کئے کہ کے کئے کہ کے کہ کے کئے کہ کی کو کو کو کسی کے کئے کہ کے کئے کہ کی کے کئے کہ کو کے کئے کہ کی کو کی کو کے کالے کو کو کسی کو کی کو کی کو کے کئے کہ کو کی کو کو کو کی کو کر کو کو کو کو کو کی کو کو کو کر کے کئے کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کو کیا کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کی کو کر کے کرکے کر کے کر کے کر کے کی کو کر ک

besturdulooks.wordbress.cor ان کواورسورة اخلاص کومبح شام تین تین باریژ ھےاور دیگراو قات میں بھی ور در کھے کسی بجی کو تکلیف ہو،نظرلگ جائے تو ان دونوں کو پڑھ کر دم کرے یا لکھ کر گلے میں ڈال دے، بچوں کو یاد کرادیں دکھ تکلیف میں ان سے بھی پڑھوا کیں۔

> حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كابيان ب كه روزانه رات كوجب حضور اقدس هج بستر يرتشريف لاتے تو سورة قبل هوالله احدقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس یڑھ کر ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کوملا کران میں اس طرح بھونک مارتے تھے کہ بچھ تھوک بھی بھونک کے ساتھ نکل جاتا تھا پھر دونوں ہتھیلیوں کو بورے بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا تھا پھیر لیتے تھے میہ ہاتھ پھیرناسراور چبرے سے اور سامنے کے حصہ سے شروع فر ماتے تھے۔ نيز حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيهمي بيان فرماتي بين كه حضورا قدس على كوجب كوئى تكليف ہوتى تقى تواپيے جسم يرسورة قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس يڑھ كر دم کیا کرتے تھے (جس کا طریقہ ابھی او پر گزراہے ) پھرجس مرض میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس میں، میں بیرک تی تھی کہ دونوں سور تیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کردیتی تھی پھر آب کے ہاتھ کوآپ ﷺ کےجسم بر پھیرد بی تھی ، دم صرف پھو نکنے کوہیں کہتے دم یہ ہے کہ یھونک کے ساتھ تھوک کا بھی کچھ حصہ نکل جائے۔ (بخاری شریف)

#### جمعہ کے دن سورہ کہف کے فضائل

جعہ کے دن صبح ہے ثام تک جس وفت ممکن ہوسورہ کہف ایک مرتبہ پڑھا کریں۔ بداختیار ہے مبح کو یاشام کوجس وقت جا ہیں مکان میں یامسجد میں جس جگہ سہولت ہوموقعہ ل جائے پڑھ لیا کریں،حفظ پڑھیں یا قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔

حضرت ابن عمرٌ جناب،رسول الله ﷺ كاارشادُ قل كرتے ہيں كه جو محض جمعہ كے دن سورہ کہف پڑھے گااس کے لئے قیامت کے دن ایس روشی ہوگی جواس کے قدم کے نیجے ہے آسان تک بلندہوگی اور جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کردیئے جائیں besturdubooks.nordbress.com گے، دوسری حدیث میں اس کے بڑھنے کے مقام سے مکہ تک یا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک روشنی حاصل ہونا مذکور ہے،امام غزائی نے ''احیاءالعلوم'' میں اس روایت میں مزید فضیلت ذکر کی ہے کہ اس پرستر ہزار فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں ،اور در داور پیٹ کے پھوڑے اور ذات الجنب اور برس اور جذام ار دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے ،کئی حدیثوں میں سورہ کہف کی شروع یا آخری کی دس آیات پڑھنے پرفتنہ د جال ہے محفوظ ہونے کاذکرے۔ (رواهسلم،ابوداود،الترمزي)

نماز جمعه کے بعدسورہ اخلاص اورمعو ذتین کے فضائل

جمعه كى نماز اورسنتول سے فراغت كے بعدية تين سورتيں" قبل هو الله احد ،قل

اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس"سات مرتبه يرهاكري-

حضرت انس مجتے ہیں نبی کریم اللہ نے فرمایا: جوشخص جعہ کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعداسی حالت میں بیٹھے ہوئے سورہ فاتحہ قبل ہواللہ احد قبل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس سات مرتبه يڑھے گا، خدا تعالیٰ اس كے تمام اللے بچھلے گناہ معاف کردے گا ،مؤمنین کی تعداد کے برابر ثواب عنایت کرے گا ،ایک روایت میں یوں آیا ہے كەخداتعالى اس كے دين و دنيا كى حفاظت اورابل واولا دكى تكبيداشت كرے گا۔ (زية الجاس) حضرت اسماءً بنت الى بكرات منقول ہے كہ جمعہ كے روز امام كے سلام پھيرنے كے بعد جو مخص سورهٔ فاتحه اور مذکوره بالا تین سورتیں سات سات باریز ھے تو اللہ تعالیٰ اس مخص کے دین اور دنیا اور اہل وعیال اور اولا دکوآئندہ جمعہ تک محفوظ رکھیں گے۔ (اعال قرآن) يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم دعاہے کہ انٹدتعالی ہم سب کوقر آن کریم کی اہمیت اوراس کی فقدر کرنے کی توفیق

عطافر مائے اور حضور ﷺی تشریح کے مطابق اس قرآن کی تعلیمات بڑمل کرنے کی توفیق

عطافر مائے ،آمین بارے العالمین۔

خصوصيت نمبراا

رسولِ اکرم ﷺ باعثِ تخلیق کا سُنات بن کرتشر بف لائے قابل احترام قارئین! رسولِ اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے بیسولہویں خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے،جسکاعنوان ہے" رسول اکرم ﷺ باعث

تخلیق کا نئات بن کرتشریف لائے "بحد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کوتر تیب دیتے وقت بھی میں روضہ رسول ﷺ۔ کے قریب یعنی روضہ کے سائے تلے بیٹھا ہوں ،اوردل سے بار بار یہی صدرا آر ،ی ہے کہ یا اللہ آقا ﷺ کے مدینے میں بار بار آنے کی توفیق عطافر ما اور اخلاص سے آقا ﷺ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر ما، دل جا ہتا ہے کہ روضہ

رسول ﷺ کی جالیوں کود کیجتار ہوں اور پھرد کیجتا ہی چلا جاؤں کہدل کا سروراسی میں چھپا ہے،

دعا گوہوں کہ یارب قدوس تیرے محبوب پنیمبر اللے کے مبارک روضہ پر بیٹے کر تیرے محبوب

ﷺ کی خصوصیت پرکام کرنے کی اس گناہ گار کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرما

اورآ خرمیں نجات کا ذر بعیہ بنا، آمین۔

بہر حال محترم قارئین! ہمارے نبی کے کہ یہ ہی ایک بجیب اور عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے کو باعث تخلیق کا کنات بنایا، لیمی حضور کے فاطر ساری ونیا کو سجایا، گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نہ بنانا ہوتا تو دنیا کے سی بھی انسان کو نہ بنا تے بلکہ دنیا وا سمان میں ہے کہ بھی چیزی تخلیق نہ فرماتے ، یہ سب کچھ حضور کے قدم مبارک کی برکت سے ہوا، تو بے شک صاف ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت کی اور نبی کے پاس مبارک کی برکت سے ہوا، تو بے شک صاف ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت کی اور نبی کے پاس مبارک کی برکت سے ہوا، تو بے شک صاف ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت کی اور نبی کے پاس مبارک کی برکت سے ہوا، تو بے شک صاف ظاہر ہے کہ بینے صوصیت کی اور نبی کے پاس مبارک کی برکت سے ہوا، تو بے شک مبارک کی برکت ہے ہوا، تو بے شک مبارک کی برکت ہے ہوا، تو بے شک مبارک کی مرب کی علامت ہے ، جیسا کہ آنے والے اور اق میں آپ اس

besturdubooks.wordpress! خصوصیت کی وضاحت ملاحظ فر ما کمیں گے، دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوحضور ﷺ ہے تی محبت کرنے اوران کی تعلیمات بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔ ليحيّ اب اس خصوصيت كي وضاحت ملاحظ فرمائيّ: ـ

#### سولہویں خصوصیت کی وضاحت

سلام ہنچ آمنہ کے اس تعل ﷺ پر کہ جس نے ہمیں اپنی رحمۃ للعالمین والی جا در میں پناہ دی، ہمارے بازوؤں کوکشور کشائی کی طاقت بخشی ، ہمارے دلوں کواین محنتوں و کاوشوں ہے آ فاب و ماہتاب کی طرح جیکایا، ہمیں ایمان کی لا فانی دولت سے مالا مال کیا، جس پر قرآن کریم جیسی لازوال کتاب نازل ہوئی۔

جومسکرایا تو چمنستان کونین کے پھولوں نے ہنسنا سکھا،جس کے خرام ناز سے صبانے مہلنا سیکھا، جواٹھا تو بہاڑوں نے سربلندی یائی،جس نے کا ئنات کونورانی کیا، جونور میں سب سے بہلے اور ظہور میں سب سے آخر میں تھا،جس کی تو انائیوں نے ہمیں کا کنات کی تسخیر پر قادر کیا،جس نے عرب کے بدوؤں اور حجاز کے سازیانوں کو شہنشا ہوں کے گریبانوں ہے کھیلنا سکھایا، اورجس نے عرب وعجم کی تمیز کومٹا ڈالا،جس نے انسانوں پر انسانوں کی فوقیت کوختم کیااور تقویٰ ، دیانت ، فراست کوانسانی شرف کی دلیل شهرایا۔

سلام مینی اس محسن کا کتات کو، جو کا کتات کی تخلیق کا باعث ہے، جس کاعشق ہمارا قبلہ اور کعبہ ذوق ہے، جوتما مبیوں میں آخری نبی ہے، جس کی ختم الرسلینی برساڑ ھے چودہ سوسال میں کئی رہزنوں نے دست درازی کرنا جا ہی لیکن وقت کی غیرت نے انہیں نقش آب کی طرح محوکر دیا ،جو بظام گنبدخفنری میں سور ہاہے ہیکن جس کی چیٹم بیکراں ارض وساکی وسعتوں اور پہنائیوں ہے باخبر ہے،ہم حقیروں میں آئی ہمت کہاں کہ رسول اکرم ﷺ کی ثناء کرشیس۔، یہاں قلم عاجز اور زبانیں گنگ ہوجاتی ہیں۔

#### محر بينينه وتي تو يح بحي نه بوتا

کتاب شفاءالصدور کے مصنف نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیٰ آنخضرت ﷺ ہے روایت کرتے ہیں جس کی اللّٰد تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کوخبر دی کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:''اے محمد !میری عزت اور میرے جلال کی قشم!اگرتم نہ ہوتے تومیں نہ زمین پیدا کرتا اور نہ آسان،نہ میں سبر حصت آویزاں کرتااور نہ بی فرش خاک بچھا تا۔''ای بات کوشاعرنے تھم کیا ہے \_

لو لاه ما كان لافلك ولا فلك كلا ولا بان تحريم وتحليل ترجمہ:اگرآنخضرت ﷺ نہ ہوتے تو زمین وآسان کچھ بھی نہ ہوتے ، بے شک کچھ بھی نہ ہوتا یہاں تک کہ ندحرام کا پیتہ ہوتا نہ حلال کا تقینی شریعتیں ہی نہ آتیں۔

بعض علماءنے اس شعر کے مضمون کی مخالفت کی ہے مگر اس گذشتہ روایت ہے ان کے قول کی تر دید ہوجاتی ہے اس مضمون کو غلط بتانے والوں کو دعوی ہے کہ اس قتم کی بات دلیل کی مختاج ہوئتی ہے جبکہ قرآن وحدیث میں ایسی چیز نہیں ہے، جواس بات کی دلیل بن سکتی ہو۔ مگراس روایت کی روشنی میں ان کو جواب دیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے جواس دعوی کو ثابت کرتی ہے۔ واللہ علم جواس دعوی کو ثابت کرتی ہے۔ واللہ علم (بوار ہرہ صدیہ)

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبكَ خَيْر الْخَلُق كُلِّهِم اورایک شاعر حضور سرور کا کنات کی اسی شان ہے متعلق عرض کرتا ہے کہ

کونین کی تخلیق کامولی توسب ہے اسلام کا مفہوم تیرے درکا ادب ہے طلا ہے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ 💎 قرآن میں نیمین تیرے چبرے کالقب ہے والیل تو مولی تیری زلفوں کالقب ہے

والفحر كامطلب تيرے چيرے كى تلاوت

besturdulooks.wordpagest.rdu

خصوصیت نمبر کا

# رسول اکرم ﷺ کے اسم مبارک پرنام رکھنا دنیا و آخرت میں برکت ونجات کا ذریعہ ہے

قابل احترام قار کین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے سیسترہ منبر خصوصیت ہے، جسکا عنوان ہے ' رسول اکرم ﷺ کے اسم مبارک پرنام رکھنا و نیاو آخرت میں برکت و نجات کا ذریعہ ہے' آج جمعرات کا دن ہے نجر کی نماز سے فراغت کے بعد روضہ رسول ﷺ کے سامنے بیٹھا ہوں اور رسول اکرم ﷺ کی اس خصوصیت کور تبیب دے رہا ہوں، اس میں میراکوئی کمال نہیں بے شک بیالتہ ہی کا فضل ہے کہ اس ذات باری تعالی نے جمھ جیسے گن دگاراور حقیرانسان کو یہ معادت عطافی مائی ، اس پر میں اپنے اللّٰہ کا جتنا شکراوا کروں کم جیسے گن دگاراور حقیرانسان کو یہ معادت عطافی مائی ، اس پر میں اپنے اللّٰہ کا جتنا شکراوا کروں کم بیاری تو فی عطافی مائی وہی اللّٰہ میری ہے، اور امید ہے کہ انشا ، اللّٰہ جس اللّٰہ تبا کے وقع لی نے آئی تو فیق عطافی مائی وہی اللّٰہ میری ہوگئی ۔ اس کاوش میری نجات کا باعث اس کاوش میری نجات کا باعث ہوگی ، انشا ، اللّٰہ ۔

به حال محتر مقار نمین او گیر نصوصیات کی طرح به نصوصیت بھی ایک عظیم خصوصیت بھی ایک عظیم خصوصیت بھی آرا ہے بھی ایک عظیم خصوصیت بھی آرا ہے بھی آرا ہے بھی ایک اسم مبارک پرنام رکھنا و نیا وآخرت میں برکت و نجات کا فر راجد ہے ، اور اس میں کونی شد بھی نہیں کہ آپ فی کے نام سے لئے کر آپ فیلی کی سیرت و نصورت اور اس میں کونی شدہ بھی نہیں ہوں کہ اور اس اور اس کے بھی کے اور اس اور اس کے بھی کے اور اس کے بھی کی گیا ہے تا کہ بم اپنے نبی فیلی کر تی جم اپنے نبی فیلی کے بھی کی گیا ہے تا کہ بم اپنے نبی فیلی کے بی جو بیدہ پرد کی والے بن جا کمیں ، اور آپ فیلی کی تمام تعلیمات برد ل وجان سے ممل کرنے والے بن جا کمیں ، اور آپ فیلی کی کامیا فی مضمر ہے ، آئے ہے ممل کرنے والے بن جا کمیں ، اور آپ فیلی کی کامیا فی مضمر ہے ، آئے ہے ممل کرنے والے بن جا کمیں ، ہے شک اس میں بھی سب کی کامیا فی مضمر ہے ، آئے

besturdubooks.

والے اور اق میں اس کتاب کی سترہ نمبرخصوصیت کی تفصیل پیش کی جارہی ہے جو انشاء اللہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوگی ، دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کودین پر کممل طور پر ممل کے آئین یارب العالمین ۔

#### ستر ہویں خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

حفرت علامہ ملاعلی قاریؒ نے ''شرع الشفاء' میں ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس کے آخر میں سرکار دوعالم کی یوں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿الْحَمَدُ للّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ فَصَلّٰنی عَلَی جسمیع النبیین حتی فی اسمی و صفتی ﴾ ''یعنی تمام تعریف الله بی کے لیے ہے جس نے مجھے جملہ انبیاء پر فضیلت بخشی کی میر سے نام اور صفت میں ۔' (شرع الفاء الله الله علی میر سے نام اور صفت میں ۔' (شرع الفاء الله الله علی معروف کے اسم مبارک برنام رکھنا مبارک و نافع اور دنیا و آخرت میں حفاظت و نجات کا باعث ہے۔

چنانچه حافظ امام ابونعیم نے 'حلیۃ الاولیاء' میں حضرت نبیظ بن شریط سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے :﴿قال اللّٰهُ تعالَٰی وعزتی و جَلالِی لَااُعَذَّبُ اَحَداً سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے :﴿قال اللّٰهُ تعالَٰی وعزتی و جَلالِی لَااُعَذَّبُ اَحَداً تسمی بساسمک فی النار﴾ ''الله تعالی نے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت وجلال کی شم اجس کانام تمہارے نام بر ہوگا ، اسے دوزخ کاعذاب نہ دول گا۔' (عید الدہ الدہ )

اس وعدہ خداوندی کے جواب میں ایک حدیث رسول بھی آپ ملاحظ فرمائیں:
"خطرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کے نارشاوفر مایا کہ قیامت کے
روز دوآ دمی در بارخداوندی ہیں پیش ہول گے ہتم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ ، یہ تم من کرانہیں تجب ہوگا اور حق تعالیٰ سے وہ عرض کریں گے کہ یاالہ العالمین ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، پھر بھی جنت میں کیوں بھیج جارہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا" تم جنت میں جاؤ ، میں نے قتم کھارتھی ہے کہ جس شخص کا نام محمہ یا احمہ ہوگا اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں جاؤ ، میں ناخل نہیں کروں

گا۔'اس حدیث کوامام قسطلا ٹی نے بھی''مواہب اللد نیہ''میں حضرت انس بن ما لک ہے گ مرفوعاً روایت کیا ہے۔ (مراج المنذ ة جلدادل)

ایک حدیث میں ہے ﴿استحی ان عذب بالنسار من اسمه اسم حبیب یہ یعنی اللّٰہ شرم فرما تا ہے اس (بات) ہے کہ اسے عذاب دے، جس کا نام میرے حبیب ﷺ کے نام یر ہو۔''

حضرت علامہ امام یوسف بن اساعیل نبھائی نے لکھا ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ رمایا کرتے ہے کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ جس شخص کا نام محمہ ہے قیامت کے روز اسے لایا جائے گا ،اللہ اس سے فرمائے گا کہ تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی ؟ حالانکہ تونے میرے حبیب کا نام رکھا ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھے عذاب دول ،جب کہ تونے میرے حبیب کا نام احتیار کیا ہے ، جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ۔' (افل اصلاۃ علی سیالہ اداء)

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد محتر م سے روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو! خبر دار ہوجاؤتم میں سے جس کا نام محمہ یا احمد ہے وہ جنت میں داخل ہوجائے ،اس حکم سے اللہ رب العزت اپنے محبوب ﷺ کے اسم مبارک کی عظمت دکھانا جا ہے گا۔'' (کتاب الشفاء القسم الاول باب موم)

خاتم الحفاظ المام جلال الدين سيوطئ فرمات بين هدف المشل حديث وردفى هذا الباب مين آئيس مين مدا الباب مين آئيس بيسب مين هذا الباب واسناد حسن ، العنى جس قدر صديثين النباب مين آئيس بيسب مين بهتر بادراس كى سندسن بهد و ده العلامه ميذه الشامى بها و ده العلامه

besturdubooks.wordpress. الزرقاني فراجعه ايك صديث مين يجي بكرس كانام "محر" موكا ، حضور على يروز حشراس کی شفاعت فرمائیں گے ،اور جنت میں داخل کرائیں گے۔ (مارج المرہ وجلدول) حضرت علامة قاضى ابوالفضل عياض وكتاب الشفاء "مين فرمات بي وان السلم تعالى وملائكته يستغفرون لمن اسمه محمد واحمد، "لعني الله تعالى اوراس کے فرضتے بخشش ورحمت کرتے ہیں اس پرجس کا نام محمد یا احمد ہو۔" (میدادر، ہزئ تھیہ، در،) غرض كه حضور بي ثافع يوم النشور الملك كاسم مبارك كى بركت وعظمت اور رحمت کے بیدہ جلوے اور مڑ دے ہیں جو ہروز حشر اپنی جلوہ ریزیاں دکھا کیں گے ،خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نام سرکار کے اسم مبارک سے مزین ہیں، بشرطیکہ مومن ہو، اور مومن عرف قرآن وحديث اورصحابه من اس كوكت بين جوت صحيح العقيده بو ﴿ كه نص عليه الانمة فی التوضیح وغیرہ ورنہ بدند ہوں کے لیے تو حدیثیں بیارشادفر ماتی ہیں کہوہ جہنم کے کتے ہیں،ان کا کوئی عمل قبول نہیں بدند ہب (اگر حجراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان مظلوم

> تحمّل کیا جائے اورا ہے اس مارے جانے برصابر وطالب نواب رہے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات پرنظرنہ فرمائے اوراہے جہنم میں ڈالے، بیصدیثیں دانطنی وابن ماجہ وہیہ تیں وابن جوزى وغيره في حضرت ابوامامه وحذيفه وانس سيروايت كي بير. ادرحقیقت بہے کہا ہے بھی اوگ ہیں کہ جو کھلے عام ان احادیث طیبات کا خود ہی ا نکار کرتے ہیں اورانہیں ضعیف قرار دیتے ہیں،گویا کہاس بثارت ہے محرومی کا خود ہی

اقرارکرتے ہیں۔

اس کے علاوہ حضور ﷺ کے نام اقدس پراگر کسی نے اپنانام رکھاتو ہے اس کے لیے صرف یوم آخرت ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی باعث خیرو برکت ہوگااورو ہخص جس گھریں بھی ہو یا کسی محفل میں ہو یا کسی اور جگہ ہو،ان تمام صورتوں میں رب کریم محض اے قضل وكرم سے اس جگہ بیش بہانعمتوں و بركتوں اور رحمتوں كى بارش نازل فر مائے گا۔

چنانچدابن الی عاصم نے ابن الی فدیک جم بن عثان ہے انہوں نے ابن جثیب

ے انہوں نے اپنے والدے اور انہوں نے نبی کریم ﷺے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم ﷺ ﷺ نے کہ جس نے میرے نام پر اپنا نام رکھا اور مجھ سے برکت کی امیدر کھی تو اس کو برکت حاصل ہوگی ،اوروہ برکت قیامت تک جاری رہے گی۔ (نصائص الکبریٰ جلددوم)

ای طرح ایک اورجگه این سعد نے عثمان عمری کی حدیث سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا: ﴿ماضو احدیم لو کون فی بیته محمد و محمد ان و نمایت کی اگرتم میں ہے کھر میں ایک یا دویا تمن "محمد" (نام والے) ہول تو کیا حرج ہے بتمہارے گھر میں تو بہت برکت ہوگا۔" (بحوالہ طبقات این سعد)

حضرت ابن قاسمؓ نے اپنی کتاب ساع میں اور ابن وہبؓ نے اپنی جامع میں امام مالکؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ والوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں" محمد" نامی کوئی آ دمی رہتا ہو، وہ گھر برکت والا ہے اور اس کے ہمسایوں کو بغیر کسی خاص مشقت کے رزق ملتارہتا ہے۔ (کتاب الثفاء)

امام الكفرمات بين كه هماكان في اهل بيت اسم محمد الاكثر بركت في اهل بيت اسم محمد الاكثر بركت في المحديث بوكته في "جس همروالول مين كوئى محمد نام كابوتا باس همرى بركت زياده بوتى ب- "
اورمدار ن المعبوة مين بكه هو لا كره السمناوى في شرح التيسير تحت الحديث العاشر و الزرقاني في شرح المواهب في نيزيي مروى بكركوئي هم نين بيس من العاشر و الزرقاني في شرح المواهب في نيزيي مروى بكركوئي هم نين بيس بحس من من محد "نام والحربول مكريك حق تعالى أنين بركت و الدري المعرول)

حضرت سرت کبن بونس فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقر دکردہ بعض فرشتے ہیں جوز مین میں گھومتے بھر نے ہیں جوز مین میں میں گھومتے بھر نے رہتے ہیں اور جس گھر میں کوئی محمد یا احمد نام کا آ دمی رہتا ہواس میں کھم جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پھٹاکا ارشاد ہے کہ ہر گھر میں ایک بلکہ دو بلکہ تین شخص ایسے ہونے چاہئیں جن کا نام محمد ہو۔

(کتاب الثقاء القیم الاول باب وم)

طبرانی کبیروامام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبدالله بن عباس سے روایت کی کرانہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿و من و للد لله ثلثة او لاده فلم یسم احد

besturdulooks.wor

منهم محمد فقد جهل " ( یعن جس کے تین بیٹے پیدا ہوں ،اوروہ ان میں سے کسی کا نام ' محد' ندر کھے تو بلا شبہ وہ ضرور جاہل ہے۔' (خصائص الکبری جلد درم)

امام ابومنصورویلی نے "مسندالفردوس" بیں اور ابن عدی کامل وابوسعید نقاش بسند

صیح ایئے بہم شیوخ بیں اور علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے "مدارج النبج ق" بیں اور ان

کے علاوہ حافظ ابن بکیر " نے امیر المونین سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرمائی کہرسول

اللہ کے خلاوہ حافظ ابن بکیر " نے امیر المونین سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرمائی کہرسول

اللہ کے خلاماتے ہیں ہو مااطعم طعام علی مائدہ و لا جلس علیها و فیها اسمی الا

وقد سواکل یوم موتین په "كوئی دسترخوان نہیں ہے کہ بچھایا گیا ہواوراس پرلوگ کھانے

مے لیے آئیں اور ان بیں احمد یا محمد کے نام والے ہوں گریج تن تعالی اس گرکوجس میں سید

دسترخوان کھانے کا بچھایا گیا ہوا سے روز اندوم رتبہ پاک نفر مائے۔ (ماری البح ہوراس مکان

میں رحمت اللی کا نزول ہوتا ہے، البندا حدیث امیر الموشین کے الفاظ یہ ہیں: ہو مامن مائدہ

میں رحمت اللی کا نزول ہوتا ہے، البندا حدیث امیر الموشین کے الفاظ یہ ہیں: ہو مامن مائدہ

وضعت فحضر علیها من اسمہ احمد او محمد الاقدس اللہ ذالک المنز ل

کے لیوم موتین پہنریہ بھی روایت ہے کہ جس گھر بیں اسم رسول موجود ہواس گھر بیں

تنگدی نہیں آئی۔

چنانچے صاحب نزہۃ المجالس حضرت علامہ عبد الرحمٰن صفوریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ''کتاب البرکۃ''میں نبی کرم ﷺ کی ایک روایت دیکھی کہ حضورا کرﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں میرانام ہواس میں تنگدتی نہ آئے گی۔ (نزہۃ المجالس جلد ددم)

ان احادیث ہے اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے مکانوں اور دکانوں میں نام''محک' کے طغرے آویزاں کرکے اس نام پاک کی رحمت وبرکت سے مالا مال ہوں جو کہ مکانوں ودکانوں میں باعث خیر وبرکت کے علاوہ آفات وبلیات سے محفوظ و مامون رہنے کا موثر ذریعہ بھی ہوگا ،اور یہ ظاہر بات ہے کہ جب خود خالق کا کنات نے عرش وفرش پراس نام پاک کو تحریر فرما کر کا کنات کی ہرشے کو اس نام پاک سے زینت بخشی ہونیز

جمند اول

جنت کی ہر چیز اور حورونلال کی مقدس آنکھوں حتیٰ کہ عرش عظیم اور شجر طوبیٰ کے پتوں کواس ٹاھی محد ﷺ سے جایا ہوتو کیوں کر بیام ہمارے لیے باعث خیرو برکت نہ ہوگا کہ ہم اپنے گھروں اور د کا نوں وغیرہ میں حضور پرنور ﷺ کے نام پاک کے طغرے لگائیں؟ یقیناً یہ ہمارے لیے باعث خیرو برکت اور ذریعہ صد بانعمت ورحمت ہی ہوگا۔

حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث وبلوئ فرماتے ہیں کہ ایک اور صدیث میں آیا ہے کہ جو قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہوئی اور ان میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جس کا نام "محد" ہے تو یقینا اللہ تعالی ان کے نام کی برکت عطافر مائے گا۔ (مدارج المعود قبلداول)

اسی طرح طرائی وابن جوزی امیرالمونین سیدناعلی مرتضی سے راوی ہیں رسول اللہ بھی فرماتے ہیں:﴿ ما اجت مع قوم قط فی مشور ہ و فیھم رجل اسمه محمد لم ید خلوہ فی مشور تھم الا لم یبارک لھم فیه ﴿ ''یعنی جب کوئی توم کی مشور کے لیے جمع ہواوران میں کوئی شخص'' محکم''نامی ہواورا سے اپنے مشور سے میں شریک نہ کریں توان کے لیے جمع ہواوران میں کوئی شخص'' محکم''نامی ہواورا سے اپنے مشور سے میں شریک نہ کریں توان کے لیے اس مشورہ میں برکت نہ رکھی جائے گی۔ (نزیة الجالس جلددوم)

اسم محمد ہوڑئے کے احترام کے بیش نظر بزار نے ابورا فع سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ہوڑئے ہے سنا آپ نے فر مایا کہ جب تم بچد کا نام محمد رکھوتو اسے نہ مار داور ندمحروم رکھو۔

(خصائص اکتبری جلد دوم)

ایک اور جگه حضرت علامه امام جلال الدین سیوطی فرمات بین که روایت ت که رسول الله ین سیوطی فرمات بین که روایت ت ک رسول الله پینی نفر مایا: جسبتم بیج کانام "محمد" رکھوتواس کی عزت کرو، اسے حفل میں جُدد و اور اسے چبرے کی برصورتی کی بدد ماند دو۔ (جائے سنے)

اسی طرح حضرت علامه عبدالرحمن معفوری فرمات بین که فرمایا نبی کریم هی نیائی که می این کریم هی نیائی که جب تم کسی کانام 'محمه' رکھوتو اس کی تعظیم کیا کرو ،اس کی نشست گاہ کشادہ رکھواوراس ہے منہ مت بگاڑو۔

مت بگاڑو۔

یوں ہی حاکم وخطیب نے تاریخ میں اور دیمی نے مندالفر دوس میں امیرالمونین

besturdubooks.wordpress.com سيدناعلى كرم الله وجهه يروايت كى كدرسول الله فظفر مات بين ﴿اذاسهميته الولد محمدافاكرموه واسعواله في المجلس والتقبحواله وجها، "يعني جبائرك کا نام''محم''رکھوتو اس کی عزت کرواورمجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرواوراہے برائی کی طرف نسبت نه کرو، یا اس بر برائی کی دعا نه کرو۔ نیز بزار،ابن عدی،ابویعلیٰ اور حاکم نے حضرت انس سے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے ،اپنے بچوں کا نام محمرُ رکھتے ہو،اس کے بعدان بچوں پرلعنت کرتے ہو۔ ( خصائص الكبري جلد دوم )

> صاحب روح البیان حضرت علامه اساعیل حقی فرماتے ہیں کہ جس بیجے کا نام "محمد" ہواس کا ادب واحتر ام کیا جائے ،غرض کہ اس کے بہت ہے آ داب ہیں (تئیرروح البیان) یمی وجھی کہ ہمارے اسلاف نے جب اپنی اولا دکا نام سرکار کے نام پر رکھا تو ہمیشہ اس نام کا ادب بھی برقر اررکھا۔ چنانچہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا ُ فر ماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ذکراللہ بالخیر نے رہہ حکایت بیان فرمائی کہ پینخ نجیب الدین متوکل ٌ کے دولڑکے تھے۔ایک کا نام محمداور دومرے کا احمرتھا، شخ نجیب الدین اگر ان پر خفا ہوتے تو فرماتے کداے خواجہ محرتم نے ایسا کیا ،اوراے خواجہ احمد بیکام تمہارے لائق نہ تھا، گویا آپ کو کیساہی شخت غصہ ہوتالیکن ہرحال میں آپ کے نام کا ادب ملحوظ رکھتے۔ (فائدالغواجس) سی فرمایا ہے شاعر قمراعجم صاحب نے یہ

> > زباں کو باک جب تک کرنہ لیں اشک محبت ہے نبي كا نام لب يرابل دل لايا نبيس كرت

اسم محمد الليك الركت كے بیش نظر حضرت ابن الى مليك "ف بروايت ابن جريح حضرت نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے کہ جس کے بہال حمل ہو،اوروہ پختدارادہ کرلے کہ میں اس کا نام ' محمہ'' رکھوں گا ، تو خدا اے لڑ کا عطا فر مائے گا۔ (زیمۃ انجانس مبلد دم بیر مدیہ مبلد اول ) حدیث شریف میں ہے کہ جھخف بہ جا ہے کہ اس کی بیوی کے حمل سے لڑ کا پیدا ہوتو وہ اپنا ہاتھ اپنی حاملہ بیوی کے بیٹ برر کھ کریہ ہے: اگر اس حمل ہے میرے یہاں لڑ کا پیدا besturdubooks: Worldpress.com ہواتو میں اس کا نام محرر کھوں گا،تواس (نیت کے اثر) سے اس کے یہاں لڑ کا پیدا ہوگا۔ (سيرت حلبيه جلداول)

آپ ﷺ کے اسم مبارک کی برکت واقعات کی روشنی میں

حضرت ابوالعباس البكري ناقل ہیں کہ محمد بن جربرطبری مجمد بن خزیمہ محمد بن نصراور محمد بن ہارون رویا کی "بیر جیاروں" محمد" نامی محدثین اپنی طالب علمی کے زمانے میں مصرمیں مجتمع ہو گئے ،اور جاروں مفلسی و فاقہ کشی ہے مجبور ولا جار ہو گئے ،ایک دن ان جاروں نے بیہ طے کیا کہ قرعہ نکالو،جس کے نام کا قرعہ نکلے وہ خدا تعالیٰ سے دعا مائگے۔ چنانچہ جب قرعہ ڈالا گیا تو محمد بن خزیمہ گانام کا قرعد نکالا ،اس پر انہوں نے کہا بھہرو!میں نماز بڑھ کر دعا مانگوں گا، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے دعامانگی ،ایک غلام موم بتی لئے ہوئے دروازے پر کھڑا نظر آیا،اوراس نے کہا:محد بن نصر کون ہیں؟لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ان کو پیاس دیناری تھیلی دی، پھر ہاقی تینوں کو بھی ان کا نام یو چھ یو چھ کر پیاس بچاس دینار کی تھیلی دی اور کہا کہ امیر مصرسور ہاتھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جیار''محمد'' نام کے طالب علم بھوکے ہیں، چنانچیاس نے آپلوگوں کے لئے خرچ کے واسطے پیٹھیلی بھیجی ہے،اور میں آپلوگول کوشم دیتا ہوں کہ جب بیرقم خرچ ہوجائے تو آپلوگ ضرور مجھے مطلع فرمائیں۔ (تذكرة الحفاظ جلددوم)

صاحب '' مدارج النبوة''حضرت علامه شیخ محمرعبدالحق محدث دہلویؓ نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کوخواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے کھڑے یں،حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ محمد عبدالحق (محدث دہلوی)سلام عرض کررہے ہیں،حضرت جیلائی کھڑے ہو گئے اور شیخ عبدالحق سے معانقہ فرمایا اور فرمایا" تم پر آتش دوزخ حرام ہے۔' بظاہر یہ بشارت ہی نام رکھنے کی برکت کے نتیجہ میں ہے، کیونکہ علماء کا (مدارج المنوة جلداول) اس پراتفاق ہے۔

besturdubooks.nordbress.com چنانچ امام محمر بن سعيد بوصري فرمات بين ﴿ فسان لسى ذمة مسه يتميستى محمد اوهو وفى الخلق بالذمم " "بسمير \_ ليامان حضور الكاكى ذات رحمت سے بسبب میرے نام کے کہ میرانام" محد" ہے اوروہ ذات مقدی عظیمام مخلوق میں سب سے زیادہ اپناوعدہ و فاکرنے والی ذات ہے۔''

> اس کی شرح میں شارح قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں کہ اس شعر میں حضرت سینے شرف الدين ابي عبدالله بن سعيد بوصيري فرماتے ہيں كەمبرے باپ نے ميرانام "محد" ركھا اور حدیث شریف میں حضور ﷺنے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کا نام ''محمہ'' ہوگاوہ دوزخ میں نہ جائے گا اور حضور سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا دنیا میں کون ہوسکتا ہے؟ تو مجھے اس برگھمنڈ اورنازے کہ میرانام"محد"ہے۔

> الغرض ان تمام احادیث ہے اور ہمارے اسلاف کے ان ارشادات ہے آپ ہیہ اندازہ کریں کہ سرور دو عالم ﷺ کے نام اقدس پر اپنا نام رکھنے میں کس قدر برکتیں ورحمتیں اور بیش بہانعتیں پوشیدہ ہیں، کاش! آج لوگ اپنی اولا دے نام رکھنے میں جدت اور نت نے ناموں کے بیچھے نہ دوڑ کر بے معنی اور بے مفہوم والے نام رکھنے کی بجائے اپنے رسول اوراللہ کے محبوب بھے کے نام نامی کو اپناتے ہوئے اپنے لڑکوں کا نام حضور بھے کے نام پر رکھتے ،جس سے ایک طرف اتباع نام نامی ہوتی تو دوسری طرف عظیم ترین برکتوں وہیش بہا بركتول اوراحاديث طيبات كي روشني مين مرز ده شفاعت جهنم يناجات اوربهشت كي بشارت بھی نصیب ہوتی ، نیز اینے معاشرے ماحول اور مکانوں میں دن رات رحمتوں و برکتوں کی بارش بھی ہوتی ،اورخداوندقدوس کا خاص ف<sup>وہ ا</sup>ل وکرم بھی ہوتا ،اوراس کے علاوہ چېرول کې زینت اورگھروں کی رونقوں میں اضافہ ہوتا اوران بے شاراحادیث طیبات پرعمل بھی ہوتا۔

> نی کریم علاے اسم مبارک برنام رکھنے ہے متعلق امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ كى يرحد يثنُّقل فرماكي بـ: ﴿قال ابـو القاسم صلى الله عليه وسلم سمو اباسمي

(صیح بخاری جلددوم)

ولا تكنفوا بكنيتي

''لینی فرمایا ابوالقاسم نے کہ میرانا م رکھ لیا کرو الیکن میری کنیت ندر کھا کرو۔'' حضور ﷺ کی کنیت' ابوالقاسم'' ہے۔اور نام''محمد واحم'' ہے

حفزت شخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض علما سرکار کے اسم مبارک اورآپ کی کنیت دونوں کو جمع کرکے نام رکھنے کومنع فرماتے ہیں،اورایک ایک کر کے رکھنے کو جائز کہتے ہیں (یعنی یا تو ابوالقاسم نام رکھویا''محمہ'' نام رکھو، دونوں کوملا کر''محمد ابوالقاسم'' ہرگز ندرکھو) یہ تول زیادہ سجے ہے۔
(مارج المعہ ة جلداول)

یونبی نام محمد ﷺ ساتھ لفظ صاحب کا ملانا ( یعنی محمد صاحب کہنا ) آریوں اور پادر یوں کا شعار ہے، جیسے شخ صاحب ، پنڈت صاحب ، لبندا اس سے احتراز جاہیے، بال یوں کہا جائے کہ صنور ہے ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ومولی ہیں۔ بہتر یہی ہاں یوں کہا جائے کہ صنور ہے، اس کے ساتھ صاحب ، جان وغیرہ اورکوئی لفظ نہ لائے۔ ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے، اس کے ساتھ صاحب ، جان وغیرہ اورکوئی لفظ نہ لائے۔ اور قرآن محمد میں اللہ جل شانہ کا ارشادہ ہے : ﴿ اَلا بَدِ کَسِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مَنِ اللّٰهِ مَنِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَیْ مِن آتے ہیں۔ ''

بیآیت کریمہ بھی حضور کھی کھی نعت ہے،اس میں مسلمانوں کودل کی بے قراری اور بے چینی کا علاج بتلایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ ذکر اللہ سے دل چین میں آتے ہیں، اور یہاں ذکر اللہ سے مرادیا تو اللہ کی ذات ہے یا ذکر اللہ حضور کھی کا اسم شریف ہے، کیونکہ ذکر اللہ حضور کھی کا اسم شریف ہے۔
کیونکہ ذکر اللہ حضور کھی کا نام یا کہ بھی ہے۔

قرآن علیم میں رب غفور فرما تا ہے:﴿ وَمَا اَصَابَكُم مِنْ مُصِیبَةٍ فَیِمَا کَسَبُ اَلَّهِ لِیَ مُعْ وَمَیْ مِن مُصِیبَةٍ فَیِمَا کَسَالُ کَ مُولِی کُمُالُ ہے اَلِی کُم وَیَ مُعْ وَاعْنُ کُلِیہٍ ﴾ ''جوتم کومصیبت پینی وہ تمبارے ہاتھوں کی کمائی ہے ،اور رب تو بہت کومعاف فرما دیتا ہے،اور اللّٰہ کی یادگنا ہوں کے لیے ایسی ہے جسیا کہ پلیدی کے لیے دریا کا پانی کہ جہال گندی چیز کو دھویا ،وہ پاک ہوگئی ،ای طرح گنا ہوں کا میل اورگندگی اللّٰہ کی یادہ ہوئے ورہوئے ۔

besturdubooks.wordbress.com اوراگر دوسرے معنی کیے جائیں تو آیت کے معنی پیہوں گے کہ ذکر اللہ یعنی رسول كررب يادآ تا ہے قرآن فرماتا ہے: انما انت مذكر: اے محبوب آپ ہى الله كى ياد دلانے والے ہیں ذکر اللہ یعنی اللہ کو یا دُولانے والے جضور ﷺ سے بے چین دل اس لیے چین میں آتے ہیں کہ قاعدہ ہے ﴿لقاء المحليل شفاء العليل ﴾ يعنی دوست كى ملاقات يماركى شفاء ہے،اورحضور علی ہرمسلمان کے محبوب ہیں،تولازی ہے کہان کا نام مسلمان کا چین ہو،مریض عشق کی دواذ کر صبیب عظاہے۔

> ان کا مبارک نام بھی ہے چین دل کا چین ہے جومریض لا دواہو،اس کی دواہیہ ہی تو ہاور پیمل مجرب ہے کہ سی کواختلاج قلب کا مرض ہوتو مریض کو جا ہے کہ اسے دل کی جَكَه يربيآيت ﴿الابدْ كواللُّهِ تَـطُمَئِنُّ القُلُوبِ﴾ أَكُل سَلَحَ لِيالكھوالے اور''محدالرسولاللهُ'' کی بار بار تلاوت کرے،انشاءاللہ آرام ہوگا۔

> اس لفظ محمو عیں بہت ی تا ثیرات ہیں ،اگر کسی کے فقط لڑ کیاں ہوتی ہوں تو وہ اپنی عامله بيوى كَشْكُم يرانكل سي يلكودياكر ع: ﴿ مَنْ كَانَ فِسى هَلْذَا الْبَطُنِ فَاسْمُهُ مُحمّد ﴾ جاليس روزتك ميل كياجائ مرابتدائي حمل موتوانشاء الله لركابيداموكا

> فناوی امام مس الدین سخاوی میں ہے کہ ابوشعیب حرانی نے امام عطا (تابعی جلیل الثان استاذ امام اعظم الوحنيفة ) سے روایت کی ہے ﴿من ارادان يكون حمل زوجة ذكر افليضع يده على بطنها ويقل ان كان ذكرافقد سميته محمدافانه يكون ذكوا ﴾ "لعنى جويدها بكاس كى عورت كحمل ميس لركا مواس عاب كما يناما ته عورت ك بيك يرد كاركر كم: ان كان ذكرا فقد سميته محمدا (الراركا بتويس نياسكا نام محمد رکھا) انشاء الله لا كابى ہوگا۔

> حضرت سیدنا امام حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس شخص کے بیوی حمل سے ہواوروہ بینیت کرے کہ وہ اس (ہونے والے

بے ) کا نام 'محمر' رکھے گا تو چاہے وہ بچار کی ہی کیوں نہ ہواللہ تعالی اس کوٹر کا بنادیتا ہے۔ (سیرت صلبیہ جلداول)

اس صدیث کے راویوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے یہاں سات مرتبہ بین سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے یہاں سات مرتبہ بین اور سب کا نام محمر 'ہی رکھا (یعنی ہرمین ہوں کہ کا نام محمد کی سچائی کا تجربہ ہوا کہ لڑکا بیدا ہوا، اور میں نے نیت کے مطابق ہرا کہ کا نام محمد رکھا۔

(بیرت صلبیہ جلد اول)

ایک مرتبہ حضرت جلیلہ بنت عبدالجلیل فی سرکار سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایک مرتبہ حضرت جلیلہ بنت عبدالجلیل فی سرکار سے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی ایس عورت ہوں کہ میرے بیجے زندہ نہیں رہنے ۔آپ نے فرمایا: خداتعالی سے نذرکر کہ جولڑ کا اللہ تعالی مجھے عطافر مائے اس کا نام محمد رکھوگی ۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا،اوراس نے نتیجہ میں فیضل خدااس کا وہ بچہ زندہ رہاوراس نے نتیجہ میں بیضل خدااس کا وہ بچہ زندہ رہاوراس نے نتیجہ میں بیضل خدااس کا وہ بچہ زندہ رہاوراس نے نتیجہ میں بیا

(نزبهة الجالس جلد دوم وسيرت صلبيه جلداول ببحواله جسته جسته معرفت اسم محمرً)

یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْ کَ خَیْرِ الْحَلْقِ کُلِهِم اَرَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْ کَ حَیْرِ الْحَلْقِ کُلِهِم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کواپنے نبی ﷺ کے مبارک نام کی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور اپنی اولا د کے نام اپنے نبی ﷺ کے اسم مبارک پررکھنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین۔



#### خصوصیت نمبر۸ا

# رسولِ اکرم الله کی رسالت، زندگی ، شہراور آپ کے زمانے کی اللہ نے تشم کھائی ہے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم بھی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیا تھارہویں خصوصیت ہے جبکا عنوان ہے 'رسول اکرم بھی کی رسالت، زندگی، شہراور آپ کے زمانے کی اللہ نے قتم کھائی ہے' الجمداللہ ان سطور کو لکھتے وقت بھی میں ''ریاض السجنة' میں بیٹا ہوں ، آقا بھی کا پیارا اور مقدس روضہ مبارک میرے سامنے ہے اور میں آقا بھی کی اس خصوصیت کو ترتیب دے رہا ہوں بلکہ یوں کہوں کہ صاحبِ خصوصیت بھی میرے سامنے آرام فرما ہیں اور میں مقدس روضہ مبارک کے سائے تلے اور جنت کے کھڑے میں بیٹھ کرائی عظیم خصوصیت کو کھور ہاہوں، اور دل سے باربار بہی صدا آرہی ہے کہ یا اللہ آقا بھی کے دین کی خدمت کے مدینے میں باربار آنے کی توفیق عطافر ما اور اخلاص سے آقا بھی کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر ما اور اخلاص سے آقا بھی کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر ما اور اخلاص سے آقا بھی کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر ما اور اخلاص سے آقا بھی کے دین کی خدمت

بہر حال محترم قارئین! ہمارے نبی کی پینے مصوصیت بھی کتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالی خود اپنے محبوب اور پیارے رسول کی رسالت، زندگی، شہر اور زمانے کی شم کھارہے ہیں، جیسا کہ آنے والے اور اق میں مختصر آقر آئی آیات کی صورت میں ان قسموں کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ دیگر انبیاء اکرام سے متعلق کہیں نہیں ملتا کہ کسی نبی کی رسالت، زندگی، شہر اور زمانے کی اللہ تعالی نے قتم کھائی ہو، تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہر بھی صرف اور صرف زمانے کی اللہ تعالی ہے ہی مسب کو اپنے پیارے نبی اکرم کی سے تجی محبت کرنے گئو فیق عطافر مائے اور آپ کی تمام تعلیمات پردل وجان سے مل کرنے کی توفیق کرنے کی توفیق

جلبراول

عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

اٹھار ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن کریم کی روشنی میں

الله تعالى نے حضور كى رسالت برقتم كھائى ہے۔ چنانچة قرآن كريم ميں وارد ہے:

يْسَ. والقُرآنِ الْحَكيمِ . إِنَّكَ لَمِنَ المُوسَلِينِ (يَنْرَرُوع)

ترجمه ....يليين فتم ہے قران محكم كى تحقيق توالبته پنجبروں ہے۔

الله تعالی نے زندگی اورآپ کے شہر کی اورآپ کی زندی کی شم کھائی ہے: لَعَمو کَ

إنَّهُم لفِي سَكُرَتِهم يعُمَهُونَ. (جرعه)

ترجمه .....: یعنی تیری زندگی کی قشم اوه (قوم لوط) البته اپنی مستی میں سرگردان

ہیں۔

الله تعالى نے كسى اور يغيرى زندگى كى شم بيس كھائى \_اورائله تعالى نے آپ كے شہر كى قتم بيس كھائى \_اورائله تعالى نے آپ كے شہر كى قتم بول كھائى: لآ اُقْسِمُ بھالَة اللّه اللّه و اَنتَ حِلَّ بھاندا اللّه الله . (سرة بله)

ترجمه ..... میں قتم کھاتا ہوں اس شہر کی حالانکہ تو اتر نے والا ہے اس شہر میں۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب رسول اکرم بھے کے شہریعنی مکہ معظمہ کی قسم کھائی ہے جسے پہلے ہی سے شرف حاصل تھا مگر رسول اکرم بھے کے نزول سے اور شرف حاصل ہوا گار مولی اکرم بھے کے نزول سے اور شرف حاصل ہوگیا۔ اور اللہ تعالی نے آپ بھے کے زمانے کی یوں شم کھائی ہے: وائے حصر اِنَّ

اُلاِنسانَ لَفِي خُسرٍ. (مم

ترجمه .... منتم ہے زمانہ کی اعتقیق انسان گھائے میں ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے بیارے نبی ﷺ کی صحیح قدر کرنے کی تو فیق

عطافر مائے آمین یارب العالمین۔

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا

خصوصیت نمبر۱۹

رسول اکرم علیکانام ہی آپ کی خصوصیت کامظہر ہے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم علی کی انتیازی خصوصیات میں سے بیانیسویں خصوصیت ہے، جسکا عنوان ہے' رسول اکرم ﷺ کا نام ہی آپ کی خصوصیت کا مظہر ہے' الحمدللدد مرخصوصیات کی طرح اس خصوصیت کوتر تیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالی نے روضہ رسول بھٹاکا قرب عطافر مایا اور روضہ رسول بھٹا کے سائے میں بیٹھ کرمیں نے اس خصوصیت کو فأتنل ترتبيب دياءاس سعادت كے ملنے يرمين اينے الله كاجتنا زياده شكرادا كروں كم ب،الله تعالی ہم سب میں سے ہرایک کو بار بارآ قا ﷺ کے روضے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین بہر حال محترم قارئین! الله تعالی نے ہمارے نبی الله کواییا عظیم نام عطافر مایا جو که آپ ﷺ کی خصوصیت کامظہر ہے، جب کہ دیگرا نبیاء کرہتم کے ناموں میں ایسی خصوصیت نظر نہیں آتی ،آپ علیے کے نام مبارک میں کیا کیا خصوصیات ہیں ،آنے والے اور اق میں انشاء اللہ انہیں تفصیل ہے بیان کیا جارہا ہے، اور جس میں ویگر انبیاء اکر الم کے ناموں کی وضاحت کے ساتھ آپ ﷺ کے نام کی خصوصیت کوداضح کیا جائے گا ،امید ہے كانتاء اللهاس خصوصيت كے مطالع كے بعد ہمارے ول ميں آپ علا كام كى مزيد محبت پیدا ہوگی ، وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوآپ ﷺ سے تجی محبت کرنے اور آپ ﷺ کی تمام تعلیمات برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمین یارب العالمین۔ کیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فر مائے:۔

> انیسوین خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میس ارشاد باری تعالی ہے مُحمد رُسُولُ الله : که محداللہ کے رسول ہیں۔

جلدِ او کان ان کان ج

اس آیت میں نبی ﷺ کا نام بھی ہے اور حضور ﷺ کا منصب بھی بتایا گیا ہے ہر دو اعتبارے آیت بالاخصوصیات نبوتیہ کی مظہر ہے۔

ذیل میں اس کی وضاحت پیش کی جارہی ہے ملاحظ فر مائے:۔

(الف) نبی کی رفعت شان کے اظہار میں رسول اکرم کی نام مبارک بھی اپنے اندرخصوصیت رکھتا ہے واضح ہو کہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا نام بھی السانہ بیں اپنے اندرخصوصیت رکھتا ہے واضح ہو کہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا نام بھی ایسانہیں پایا جاتا کہ وہ نام ہی اپنے مشمّٰی کے کمالات نبوت کا شاہد ہو، بہ بطور نمونہ چندا ساء کا ذکر کیا جاتا ہے۔

آدم: کے معنی گندم گوں ہیں، ابولبشر کا بینام اُنے جسمانی رنگ کوظا ہر کرتا ہے۔

نوح: کے معنی آرام ہیں، باپ نے ان کوآرام وراحت کا موجب قرار دیا۔

الحق: كمعنى ضاحك، يعنى منف والابين، مشاش بشاش چره والے تھے۔

یعقوب: پیچھے آنے والا ، بیا ہے بھائی عیسو کے ساتھ تو ام پیدا ہوئے تھے۔

موی : پانی سے نکالا ہوا، جب ان کاصندوق پانی میں سے نکالا گیا، تب بینام رکھا گیا۔

یجیٰ: عمر دراز ،بڈھے ماں باپ کی بہترین آرزؤں کاتر جمان ہے۔

عیسیٰ: سرخ رنگ، چېره گلگوں کو دجهے پینام نجویز ہوا۔

اساء بالاکود کیھواوران کے معانی پرغورکرو کہ وہ کسی طرح مسمیٰ کی عظمت روحانی یا نبوت کی طرف ذرائی بھی اشارت نہیں رکھتے۔ گراسم ''محمہ'' کی شان خاص ہے۔حضور کی اور احمد بھی ہر دواسائے ذاتی میں وحدتِ مادہ موجود ہے۔ یعنی دونوں حمہ ہے ہیں۔اب معنی حمد کا سمجھنا ضروری ہوا۔

جب صفات میں کمال اور لغوت میں جلال اور فطرت میں احسان برغیر اور فیضانِ عالم کے فضائل جمع ہوجا کیں اقواس مجموعی کیفیت کا نام''حمد''ہوگا۔

ثناوتكريم ،رفعت شان ورفعتِ ذكراوراتلزام جودوعطا كالمجموعة حمركهلا تا ہے۔ حمد كى بين مائن على مناوت بدرجه المل ذات بياك سجانی میں پائی جاتی ہیں ۔الحمدُ للد كاحرف لام يہی بتلا

رہاہاوراسم یاک حمید بھی اس راز کا انکشاف کرتا ہے۔

besturdubooks.wordpress! سیدناحتان الموبد بروح القدول نے اپنے مشہور قصیدہ کے مشہور بیت میں گویا ای معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

> وشقَّ لهُ مِن إسمِهِ لِيُجلَّهُ..... ..... فَلُو العرش مَحمُودٌ وَّهٰذا مُحَمِّلًا

مُحَمَّدٌ، حَمَّدٌ (مضاعف) ہے مبالغہ کے لئے ہیاں گئے کہ بی کریم اللہ اللہ کے ہاں بھی محمود ہیں ملائکہ مقربین میں بھی محمود ہیں۔ جملہ انبیاء ومرسلین میں بھی محمود ہیں اوراہل زمین کے نز دیک بھی محمود ہیں۔جولوگ حضور کھی کا کلم نہیں پڑھتے وہ بھی ان سجایا دشیم کے مداح ہیں،جن کالزوم وثبوت حضور ﷺ کے نام کے معنی اور حضور ﷺ کی ذات گرامی ے بدرجہاتم ہے۔

ہاں!حضور ﷺی "مقام محمود" والے ہیں اور "لواء الحمد"حضور ﷺی کے رایت شاہی کانام ہے حضور کھی امت کانام بھی انہی مناسبات ہے 'حمادون' ہے۔

محمد واحمد کے معانی میں الگ الگ فرق بیہ ہے کہ محمد وہ ہے،جس کی حمد ونعمت جملہ اہل الارض والسماء نے سب سے بوھ کر کی ہو ،اور احمد وہ ہے جس نے رب السموت والارض کی حمد و ثنا جملہ اہل الارض والسّمٰوٰ ت ہے بڑھ کر کی ہو۔لہٰذا اسم یا کے علم بھی ہے اور صفت بھی وہ اپنے معانی کے اعتبارے کمالات نبوت بردال ہے اور مدلول بھی۔

بدوہ خصوصیت ہے جس ہے دیگرانبیا علیہم السلام کے اساء ساکت و خاموش ہیں ، (ب) اسم یاک کے ساتھ رسول اللہ کاعلم بھی سورۃ الفتح، عم آل عمران ،ع ۱۵

میں موجود ہے۔

رسول بروزن فعول بمعنی مرسل ہے،اللّٰہ کی طرف مضاعف ہونے ہے اس کے معنی بیہ و گئے ہیں کہ اُس کی رسالت صرف منجانب اللہ ہے وہ کسی دوسرے کا پیغام نہیں سناتا اور کسی دوسرے کی بات پہنچانا اس کی شان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جہاں بدلفظ بشکل مضاعف قرآن مجيد مين مستعمل نهيس هوا\_و مال معرف باللا مستعمل هوا ب اورائ تخصيص

esturdubooks.

کاعرفان دیتا ہے۔ آیت مُحمد رسولُ الله اور آیت و مَا مُحمد اِلّا دسُول کی تنزیل سے آشکاراہوگیا کفرقانِ جمید میں جہال کہیں بھی اَطب عُوااللهُ واَطِیه عُوااللهُ سُول کی وی موجود ہے اور جتنی آیا ہ اس کی جم عنی پائی جاتی ہیں ،ان سے حضور ہی کی ذات بابرکت مقصود ہے در حضور ہی نورب العلمین نے مطاع عالم اور سیدالا نبیاء والام مقررفر مایا ہے۔

ید مسئلہ کر شتہ تیرہ صدیوں میں جملہ اہل اسلام کا ایمان رہاہے ، مگر ہمارے زمانہ میں بیع عقیدہ محدثہ ایجاد کیا گیا کہ رسول سے مراد آیات الہید میں خود قرآن ہے، لہذا اطاعت قرآن فرض ہے الہذا اطاعت قرآن فرض ہے اوراطاعت محمد کی فرض ہیں۔

آیت مصحمة رسول الله (جوزیب عنوان ہے) کی مناسبت سے پیضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید سے اس مسئلہ کاحل کیا جائے ،اہل ایمان کو تد برقرآن سے صاف طور پرواضح ہوجائے گا کہ لفظ رسول کا اطلاق صرف انبیائے کرام پریا اُن ملائکہ پرجو رسالت کا کام سرانجام دیتے تھے۔فر مایا گیا ہے،لیکن لفظ رسول کا اطلاق کی کتاب پرجھی نہیں ہوا آیا ہے ذیل پرخور کیجے۔

حفرت وح العفظ كازبان سے ينقوم لَيسَ بِى صَلا لَهٌ وَلَكِنَى دَسُولٌ مِّنُ دُبِّ العلمين. ترجمه احقوم المجھ مِس گراہى يَحضيس، مِس توانتُدتعالی كارسول ہوں۔

حضرت جود الطَّيْنِ الْمَانِ سے ين قدوم كيسسَ بِى سَفاهَةٌ ولكنَّى دَسُولٌ مِّنُ رَّبِ السعن لم مِين. ترجمه: استِقوم إمجه مِين ناوانی کی کوئی بات نہيں، میں تورب العلمین کا رسول ہوں۔

حفرت موی الطفی کی زبان سے وقال مُوسلی پیفوعون اِنکی دسُول مِّن دَّبِ العلیمین. ترجمہ: موی نے کہاا ہے فرعون میں پروردگارعالم کارسول ہوں۔

وإذ قبالَ موسلى لِيقومِهِ يقَومِ لِمَ تُؤذُونَنِى وقَدُ تَعُلَمُونَ إَنَى رَسولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ مَن رَجمہ: جب مویٰ نے کہاا ہے میری توم! مجھے کیوں ایڈاد سے ہوہم توجان چکے ہو کہ میں تمہاری حانب اللّٰد کارسول ہوں۔

besturdubooks.wordpress. حضرت كَ النَّا اللَّا كَارْبان \_ إنَّمَا المَسيحُ عِيسَى ابْنُ مريمَ رَسولُ الله. ترجمہ سوااس کے اور پچھنیں کہ سے عیسیٰ بن مریم اللہ کارسول ہے۔ مَا الْمَسيحُ ابنُ مَريمَ إلا رسولٌ. ترجمه بيح بن مريم توصرف رسول بير-

وإذُ قالَ عيسَى ابنُ مريمَ ينبَنِي إسُرائيلَ إنِّي رسُولُ الله إلَيكُم.

ترجمہ بعیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے کہددیا کہ میں تمہارے لئے اللہ کارسول

ہوں۔

حضرت جرئيل العَيْنَ كَازبان عقالَ إنَّهَا أَنا رسولُ رَبِّك . ترجمه: مريمً ہے جبرئیل القلیعی نے کہا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں۔

آیات بالاے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا نوح وہودوموی عیسی اور جرئیل علیهم الصلوة والسلام کوقر آن مجید میں رسول بتایا گیا ہے۔ فیصلہ طلب امریدرہ جاتا ہے کہ سیّدنا ومولا نامحمہ النبی الای کی کوبھی رسول ہی فر مایا گیا ہے تو پھر کیوں دیگر انبیاء کے ناموں کے ساتھ رسول بمعنی پنجمبر سمجھا جائے اور رسول اللہ ﷺ کے لئے یہی معنی کیوں نہ سمجھے جا کیں۔

ذیل میں وہ آیات درج ہیں جن سے کلمہرسول کا ہوناحضور ﷺ ہی کے لئے ثابت ہے،وہاں تاویلا بھی کسی کتاب سے مراذبیں ہو مکتی۔

(١) .....لَقَد صَدَقَ اللهُرُسُولَهُ الرُّؤيَا بِالحَقِّ ـ رَّجمه: الله فالسِّولَ كا خوابٹھیکٹھیک سیا کردکھایا۔ پیظاہر ہے کہ خواب دیکھنا انسان کا کام ہے الکتاب کانہیں خواب نبى عليه السلام نے ديكھا تھا، قرآن مجيد نے كوئى خواب نبيس ديكھا تھا۔ إذا جآءً ك الـمُنافِقُونَ قالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله واللهُ يعلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. ترجمہ:جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شہادت بدے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آب اس کے رسول ضرور ہیں۔

منافقوں کا آنا جانا اور در بارنبوی میں تھا۔وہ لوگ نبی ﷺ ہی کومخاطب کرتے تھے۔ الله تعالیٰ کا خطاب بھی نبی ﷺ کی جانب ہے، تین جگہ حرف ''ک' خطاب موجود ہے۔ oesturdubooks.nord@j.n.

بَل ظَنَنتُم اَنُ لَّنُ يَّنقَلِبَ الرَّسولُ والمُؤمِنُونَ اِلَى اَهليهِم. (١٢:٢٨) ترجمہ: ہاں تنہارے برے گمان تو بیہ تھے کہ رسول اور ایمان والے لوٹ کراپئے اپنے کنبوں میں نہیں آئیں گے۔

جانا،لوٹ کرآنا، نیچ رہنا،کنبہ دار ہونا بیصفات قرآن کے نہیں ہو سکتے ۔غور سیجے کہ رسول کو یہاں کنبہ دار،صاحب اہل وعیال بھی کہا گیا ہے۔جبیبا کہ دیگرمؤمنین کوبھی کنبہ دار کہا گیا، بیشمول ذکر قرآن پاک ہے۔

(الف)يناأيُّها الرَّسولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ اللَّكَ. ترجمہ:اےرسول پہنچاد یجئے جو کھکہ آپ پرنازل کیا گیا ہے۔

یقیناً قرآن مجید ما اُنزِلَ اِلیکَ ہےاورسیّدنامحدالنبی الاتمی وہ رسول ہیں جوآیت بالامیں مخاطب ہیں۔

جے بلّغ فر مایا وہ فرض تبلیغ اُن پر عائد کیا گیا ہے ہاں یہ بھی غور کرو اِلیک کا مخاطب بھی رسول اللّٰہ کے سوااورکون ہے جس پرنزول قر آن ہوا۔

(ب) کے مَا اَرسَلْنَا فِیکُم رَسُولَامِّنگُم یَتُلُوا علیکُم. ترجمہ: ہم نے اپنا رسول تم میں بھیجا ہے جوتم میں سے ہاوروہ ہماری آیات تم پر پڑھا کرتا ہے۔ ایاتِنا و قرآن مجید ہی ہے۔ اب اَرسلنَا رسو لَا کا مصداق کون صمراً وہ منگم والاکون ہے جے قریش میں حسب ونسب بھی حاصل ہے۔ کلام اللّٰدالمنان تو کسی حسب ونسب کی طرف منسوب ہیں ہوسکتا۔

(ج) لقَدُ جَآءَ کُم رَسولٌ مِّن اَنفُسِکم . (سررة ب) ترجمہ: شاندار رسول تمہارے پاس آیا ہے جونوع بشرکے مہارے پاس آیا ہے جونم بی میں سے ہے۔ قرآن مجید کی کونی شخصیت ہے جونوع بشرکے ساتھ مشارکت بھی رکھتی ہے۔

المخضر قرآن پاک نے نبی کا اسم وعلم بیان فرمانے کے بعد حضور کارسول ہونا اور پھر کھم البی مطاع اور مفترض الطاعت ہونا ظاہر کر دیا ، مگر قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی

besturdubooks.wordpress! اَلقُر آنُ رسولُ الله موجوز بين نتيجه يه ب كرقر آن حكيم نهايت جزم وقطعتيت كساته بتلاديا كەسىدناومحد على اي كورسول ياك بين جن كالتباع فرض ہے اور وہى كل عالم وعالميان ك مخدوم ومطاع بين وما أرسَلنَا مِن رَّسول إلَّا لِيُطاعَ بِإِذُن الله (سرمنام) ترجمه: بم نے ایک رسول کواس لئے بھیجا کہ اُس کی اطاعت ہمارےاذن سے کی جائے۔ کا طغراحضور ى كے لئے ہاوروَمَن يُسطِع الرسولَ فقدُ أطاعَ الله. (نا،) ترجمہ: (جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ) کا فرمان واجب الا ذعان حضور ہی کے احترام واختشام میں نفاذ پذیر ہے اور بیالی خصوصیت ہے جس نے حضور کی شان بلند کو نہایت ارفع واعلیٰ ثابت کردیا ہے۔

> جمله آیات بالاے ثابت ہوگیا کہ "" وہی عبدالله کا فرزند، آمنه کا جایا، المکی المدنی الاتمى الهاشمي القرشي الكنافي العدناني فخر اساعيل ذبيح الله، دعائے ابراہيم خليل الله اور بشارت عيسني سيح عليه السلام بين ، جن ، كي اطاعت عالم وعالميان يرتاانقر اض عالم وعالميان فرض عين ہاور بیامرحضور کھاکی خصوسیت میں ہے۔

(بحواله جسته جسته ازرحمة اللعالمين جلدسوم)

عَلَى حَبِيُبِكَ خَيُرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا



besturdulooks modeling

#### خصوصیت نمیر۲۰

# رسولِ اکرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے بھی نام لے کرمخاطب نہیں کیا جبکہ دیگر انبیاء کانام کیکر خطاب کیا

قابل احترام قار کین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے بیبیسویں خصوصیت ہےجسکاعنوان ہے 'رسول اکرم کی کواللہ تعالی نے مجمی نام لے کرمخاطب نہیں كيا جبكه ديكرانبياء كانام ليكرخطاب كيا"اور بحدالله ديكرخصوصيات كي طرح اس خصوصيت کوتر تیب دیتے وقت بھی میں روضہ رسول ﷺ کے قریب لیعنی روضہ کے سائے تلے بیٹھا ہوں،اوراس خصوصیت کور تیب دے رہا ہوں،اور دل سے بار باریمی صدا آرہی ہے کہ یا الله آقا ﷺ كمديخ من بار بارآن كى توفيق عطافر مااوراخلاص سے آقا ﷺ كے دين كى خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دل جا ہتا ہے کہ روضہ رسول ﷺ کی جالیوں کو دیکھیار ہوں ادر پھرد کھتا ہی چلا جاؤں کہ دل کا سروراسی میں چھیا ہے، دعا گوہوں کہ یارب قدوس اس گناه گارکی اس کاوش کواینی بارگاه میں مقبول دمنظور فر مااور آخر میں نجات کا ذریعہ بنا، آمین۔ بہرحال محترم قارئین! ہمارے نبی ﷺ کی جملہ خصوصیات میں سے ریجی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو کبھی نام لے کر خطاب نہیں کیا جبکہ دیگرا نہیاء کا نام كے كرخطاب كيا، جيسا كه آنے والے اوراق ميں ان تمام مثالوں كو پيش كيا جارہا ہے، كه قرآن کریم میں کہاں کہاں اور کس طرح دیگرانبیاء کا نام لے کرخطاب کیا گیااور آپ ﷺ کا الله تعالى في بهي نام كرخطاب بيس كيا، بيشك بيآب على كي بلندمقام اورالله تعالى كى نظر ميں قابل احتر ام ہونے كى علامت ہے۔ چنانچداب ہمارے لئے بھى ضرورى ہے كه ایے نی ﷺ کے نام کا احترام کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے احترام کیا کہ ای میں ہاری بيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كي روشني ميس

رسولِ اکرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے کنایہ سے خطاب فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے کہ انہیں ان کے نام سے خطاب کیا ہے دیکھئے آیات ذیل:۔

ا .....وقُلنا يآ ادَمُ اسُكُنُ آنُتَ وزَوُجُكَ الْجَنَّةَ وكَلامِنُها رَغَداً حَيْثُ الْجَنَّة وكَلامِنُها رَغَداً حَيْثُ اشِئتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيُنَ. (پـ١٣٠)

ترجمہ .....اورہم نے تھم دیا کہ اے آدم رہا کروتم اور تمہاری ہوی بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ ہے جا ہوا در نزد کیے نہ جائیواس درخت کے ورنہ تم بھی ان ہی میں شار ہوجاؤ گے جواپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔

۲ .....و عَصلی آدمُ ربَّهُ فَعُولی . (پ ۱۱ لِهُ الله عَلَي که) ترجمه .....اورآ دمِّ سے اینے رب کاقصور ہو گیا سولطی بیس پڑ گئے۔

سسسقِ لَ يُنُوحُ الْهِبُطُ بِسَلْمِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَمِ مِّنَّنُ مُكَاتٍ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَمِ مِّنَّنُ مُكَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَكَ.

ترجمه.....کها گیا اے نوح اتر و ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جوتم پر نازل ہوں گی اوراُن جماعتوں پرجو کہتمہارے ساتھ ہیں۔

٣ .....ونَادى نُوحُ إِبُنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَثْنَى ارُكِبُ مُعَنَا وَلَا تَكُنُ مَعَ اللهِ اللهُ مُعَنَا وَلَا تَكُنُ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ترجمہ....اورنو کے نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا اور وہ علیحدہ مقام پر تھا اے میرے بیارے بیٹے ہمارے ساتھ ہوجا اور کا فرول کے ساتھ مت ہو۔ جلبراه الحالم

۵..... يَآ إِبُراهِيمُ أَعُرِضُ عَنْ هَذَا . (پ١١١ـ١٠ود ٢٥) ترجمه ....ا ابراجيم ال بات كوجانے دو۔

٢ .....وَإِذْ يَرُفَعُ إِبُراهِيهُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسُمْعِيلُ. رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (پداربقره عه)

ترجمه ....اورجبکه اتهارے تھے ابراہیم (الطّیفان) دیواری خانهٔ کعیدی اوراسمعیل بھی (اور بید کہتے جاتے سے کہ)اے ہارے بروردگار!(بید خدمت ہم سے قبول فرمائي ، بلاشبه آپ خوب سننے دالے جانے دالے ہیں۔

٧....قالَ يَامُوسِلَى إِنِّي اصْطَفَيُتُكَ عَلَى النَّاسِ برسْلْتِي و بِكَلامِيُ فَخُذُ مَا الْيُتُكُ وَكُنُ مِّنَ الشَّاكرينَ . (پ-٩-١/اف-١/٤)

ترجمه ....ارشاد ہوا کہ اے موٹ ( یہی بہت ہے کہ ) میں نے اپنی پیغمبری اور اپنی ہمکلامی ہے اورلوگوں برتم کو امتیاز دیا ہے ،تو (اب) جو کچھتم کو ہیں نے عطا کیا ہے اس کو لو،اورشكركرو\_

٨..... فَوَكُرْهُ مُوسِنِي فَقَضِي عَلِيهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيُطُنِ إِنَّهُ عَلُوْمُضِلُّ مُبِينٌ. (پ\_۲۰یقعی ۱۶۰

ترجمه .... بو موی نے اس کوایک گھونسا ماراسواس کا کام بی تمام کردیا موی کہنے کے کہ بیتو شیطانی حرکت ہوگئی ہے شک شیطان ( بھی آ دمی کا ) کھلا دشمن ہے ( غلطی میں ڈال دیتاہے)

٩ .....وَإِذُ قِبَالَ اللهُ يَاعِيسَنِي ابُنَ مَرُيسَمَ اذُكُرُ نِعُمَتِي عَلَيُكَ وَعَلَى وَالِدَتِكُ. (de\_36)

ترجمه ....جبکهانندتعالی ارشادفرمائیں گے، کهاے عیسی ابن مریم ! میراانعام یاد كرو، جوتم يراورتمهاري والده يربواب\_

• ا ....قالَ عِيسَى ابُنُ مَرُيَمَ اللَّهِمَّ ربُّنَا ٱنْزِلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

ترجمہ ....عیسی ابن مریم سے دعا کی ،کہ اے اللہ!اے ہمارے پروردگارہم پر
آسان سے کھانا نازل فرمایئے ،کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جواول ہیں ،اور جو بعد میں
"سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہوجائے ،اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہوجائے اور
آپ ہم کوعطافر مائے اور آپ ہم سب عطا کرنے والے سے ایچھ ہیں۔

. ا ا .....يلداؤو دُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِيُفَةً فِي الْاَرُضِ فَاحُكُمْ بَيُنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهُولَى فَيُضِلَّكَ عَنُ سَبِيلِ الله. (پ٣٦٠٠٠)

ترجمہ....اے داؤڈ ہم نے تم کوزمین پرحاکم بنایا ہے سولوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیردی مت کرنا کہ (اگرابیا کروگے تو) وہ خدا کے رستہ ہے تم کوجھ کا دےگا۔

۱۲ سسوَوَ هَبُنَا لِداؤ دَ سُلَيْمَان نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. (پ-۲۳ ص-۳۶)
 ترجمہ سساورہم نے داؤڈکوسلیمان عطا کیا بہت اچھے بندے تھے کہ (خداکی طرف) بہت رجوع ہونے والے تھے۔

السَّمَةُ يَحَيَّى لَمُ نَجُعَلَّهُ مِنُ قَبُلُ بَعُلْمِ نِ اسْمُهُ يَحَيَّى لَمُ نَجُعَلَّهُ مِنُ قَبُلُ سَمِيًا . (پ-۱۱-مريم-۱۲)

ترجمہ....اے ذکر یا ہمتم کوایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کانام کیلی ہوگا کہ اس کے بل ہم نے کسی کواس کا ہم صفت نہیں بنایا ہوگا۔

۱۳ ..... کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیها زَکَرِیًا الْمِحُوَابَ وَجِدَ عِنْدُها دِزُقاً . (آل مُران)
ترجمہ .... (سو)جب بھی زکریا (الطبِین) اُن کے پاس عمدہ مکان میں تشریف
لاتے توان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔

١٥ .....ينَحيني خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. (مريم ع)

ترجمه ....اے کی اکتاب کومضبوط کرلو۔

۱۲. وزَكِرِيّا إِذُ نادى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَلَوُنِيْ فَوَداً وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ انبياء - ٦٠ ترجمه ..... اورزكريا كا تذكره يجيئ جَبُه انهول في السيّ رب كو پكارا كها مير ب رب كو پكارا كها مير ب رب المجه كولا وارث مت ركيو (يعنى مجه كود يجئ كه ميرا وارث مو ) اور سب وارثول سي بهتر آب بي بين -

ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دیگر انبیاء کوان کے نام کے ساتھ بیکار انگر بھارے آتا کے نامدار کواللہ تعالیٰ یوں خطاب فرما تاہے:۔

(۱) .....یآ آیھا النّبِی حَسُبُکَ اللهُ وَمَنِ اتّبَعَکَ مِنَ الْمؤمِنِينَ. (امَال ٢٠) ترجمہ ....اے نی ! آپ کے لئے الله تعالی کافی ہے، اور جن مؤمنین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہیں۔

(۲) ...... أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنُولَ اللَّكَ مِنُ رَّبِكَ . (۱۱۵ه-۱۰۰) ترجمه .....ا برسول جو پچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پرنازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچاد بیجئے۔

(٣).....يًا يُهَا الْمُزَّمِّلُ. (طِلْتُروع)

ترجمه ....اے كيروں من لينے والے۔

(٣).....يَأَ يُهَا الْمُدَّيِّرُ . (مِرْثروعَ)

ترجمه ....اے کپڑے میں کینے والے اٹھو۔

اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام مبارک کی تصریح فرمائی ہے وہاں ساتھ ہی رسالت یا کوئی اور وصف بیان فرمایا ہے۔ دیکھیئے آیات ذیل:۔

ا .....وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. (پ ٢٠١٢ مَران ع ١٥٥)

ترجمه....اور محرئزے رسول ہی توہیں

٢ ..... مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. (پ٢٦ ـ ﴿ حَمَّا)

ترجمه .... محد الله كرسول بين \_

٣ ....مَاكِانَ مُحَمَّدٌ آبا آحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ ولَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُماً. (پ-٢٢-١٥:١ب٥)

ترجمہ .... مجمہ تمہارے مردوں میں ہے کسی کے باپنہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں سب نبیوں کے ختم پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

ترجمہ....اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور وہ اس سب پر ایمان لائے جومحمر پرنازل کیا گیا ہے اور وہ اپنے رب کے پاس سے امر واقعی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پرسے اتاردے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔

۵ .....جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل وحبیب کا یکجا ذکر کیا ہے وہاں اپنے خلیل کا نام لیا ہے اور اپنے حبیب کو نبوت کے ساتھ یا دفر مایا ہے، چنانچہ یوں ارشاد ہوا ہے:۔

٥ ..... إِنَّ اَوُلَى النَّاسِ بِابُرَاهِيمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهَلَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤمِنِيُنَ. (پ٣-٦ آل مران - ع)

ترجمہ ..... بلاشہرسب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نبی (ﷺ) ہیں اور یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے۔

### امتيازى تخاطب جس ميں كوئى شريك نہيں

قرآن کریم انسانوں کے لئے کتاب ہدایت ہے۔کل کے انسانوں کے لئے،آج کے انسانوں کے لئے اور آنے والے زمانوں کے انسانوں کے لئے۔ہدایت دینے کے لئے ہدایت دینے والے کا ہدایت پانے والوں اور ہدایت کے طالبوں سے تخاطب اور ہم کلامی ملبراهل<u>ي</u>

لازمی ہے۔اس ہم کلامی کی جوصورت رب کا ئنات جل جلالہ نے پسند فر مائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیں ،اوراس کے ساتھ ساتھ انسانوں کوخود بھی مخاطب فر مایا۔

قرآن حکیم میں شخاطب کی میصورتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنجلیل القدر انبیاء کی ہم اسلام کو مخاطب فرمایا اور ان ۔ ۔ عب کے پیرائے میں ان کی امتوں کو ہدایات دیں۔ قرآن مجید میں "بیاایھا المذین آمنوا" اور "بیاایھا المناس "کا شخاطب بہت عام ہے۔ جہال اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے وہال ایمان کی اساسی باتوں اور احکام دیئے گئے ہیں اور حقائق بیان کئے گئے ہیں، مثلاً سورة البقرة کے ابتدائی جھے میں جمیں ہے آیت ملتی حقائق بیان کئے گئے ہیں، مثلاً سورة البقرة کے ابتدائی جھے میں جمیں ہے آیت ملتی ہے:۔ ﴿ آن ایمان المناس اعبدوا ربکم المذی خلقکم و اللذین من قبلکم لعلکم تشقون ﴿ رسرة بقره )" اے انسانو! عبادت کروا پندرب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان اوگوں کو جوتم سے پہلے شختا کہ تم متی بن سکو۔"

اٹل ایمان سے اللہ تعالیٰ کی مخاطبت زیادہ وسیج ہے۔ اس میں اٹل ایمان کو اسلام کے تقاضوں ، ایمان کے بنیادی اور اساسی اصولوں ، نبی کے مرہ ہے اور ان کے بارے میں آور اب اب اور کھانے کے اصولوں ، مصیبت کے مقابلے کے نسخ ، عبادت ، باہمی معاملات اور کھانے کے اصولوں ، مصیبت کے مقابلے کے نسخ ، عبادت ، باہمی معاملات اور لین دین کے طریقوں ، صبر ، جن ، رحمت کے افادات ، باہمی ربط اور اللہ کے راست معاملات اور لین دین کے طریقوں ، صبر ، جن ، رحمت کے افادات ، باہمی ربط اور اللہ کے راست میں استقامت ، معروف ونوائی ، غرض کہ زندگی کے ہر پہلواور گوشے کے بارے میں ہدایات سے نوازا گیا ہے۔

الل ایمان کومخاطب کر کے اللہ تعالی نے جو پھوفر مایا ہے اس سے ان کومل کی راہ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ﴿ آیا یہا اللہ یہ المنوا استعینوا بالمصبر و الصلوة ان الله مع المطبرین ﴿ (سورة بقره) ' اے ایمان والوا صبر اور نماز سے مدد لو، بیشک الله صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔''

بردوريس ابل ايمان كوالله كراسة ميس مصائب مشكلات اورآ زمائشون كاسامنا

كرنا پرتا باوران كے لئے يہ آزمائيس صبراور نمازے بهل ہوتی ہیں۔ ﴿يَايها الله ين المنوادخلوا في المسلم كافة ﴾ (سرة بقره) اے الل ايمان! اسلام ميں پورے كے پورے واضل ہوجاؤ۔"

اسلام الله کادین اور الله کاراسته ہے۔ بیاس بات کا اعلان ہے کہ ہم الله ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں کسی کی شرکت کی گنجائش نہیں۔

اسلام مومن کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی۔ اس یکسوئی کانام اسلام ہے۔ آدی اپنی فالم روست بردار ہوجاتا ہے۔ یہ بات اپنی فاطر دست بردار ہوجاتا ہے۔ یہ بات اپنی عقل برکمل تکیہ کرنے والوں اور اپنے معیار کوتی و باطل کی میزان قرار دینے والوں کی بجھ میں نہیں آسکتی۔ مسلمان فرامین الہی کوتسلیم کرنے کے بعد جب کا نئات پرنظر ڈالتا ہے، فلسفہ اور خیالات کی دنیا کا جائزہ لیتا ہے اور فرمانِ الہی کوقول فیصل قرار دے کر جب تفکر کرتا ہے تو وہ علم فیکر کی امامت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ قرآن کیم میں رسولوں سے خطاب ماتا ہے، بلکہ انسانوں سے خطاب انبیائے کرائم ہی کے وسلے سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے جتنے رسول اور نبی بجھیج ہم ان کی تعداد سے ناواقف ہیں۔ قرآن کیم می غظیم المرتبت انبیاء کاذکر اور ان کے کارناموں کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔

ان رسولوں میں حضرت آدم، حضرت نوح، ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم، حضرت موکی اور حضرت عیسیٰ علیم السلام ممتاز تر ہیں۔ ہم رسول کی حیثیت سے ان میں کوئی تفریق نبیس کرتے لیکن اہمیت اور مرتبے میں بعض زیادہ اہم ہیں، اس کا معیار انسانی تاریخ پراس کا اثر اور ان کی نازل ہونے والی کتابوں کوقر اردیا جاسکتا ہے۔ ﴿ تسلک الرسل فضلنا بعضهم علیٰ بعض ﴾ (سور ہترہ)' ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پرفضیات دی ہے۔' مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیات ہیہ کہ وہ ابوالا نبیاء ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیات ہیں ۔ حضرت المعیل، حضرت الحق، حضرت العقوب، حضرت العصل میں سے جم نے بین ۔ حضرت المعیل، حضرت الحق، حضرت العقوب، حضرت المعیل، حضرت الحق، حضرت العقوب، حضرت العصل میں ان کے جلیل حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہم السلام وغیرہ اور سلسلیہ نبوت کا اختقام بھی ان کے جلیل

القدر ميني رحمة اللعالمين وفخر بني آ دم حضرت محمصطفي اللي يرجوا

besturdubooks. تخيجليل القدرانبياءكرا عليهم السلام كحصالات اورتعليمات كاسب سے زيادہ معتبر ماخذ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق بیسارے رسول ایک ہی دین لے کر آئے اور وہ دین اسلام ہے۔ان رسولوں کی بنیادی تعلیمات اور ان کے دیتے ہوئے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ، ہاں جزئیات کا فرق ان کے زمانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ان سب رسولوں کو مخاطب کر کے ان کے بھیجنے والے نے ایک بات کہی اوروہ بیہ ہے کہ:

> ﴿ يَآيِهَا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، (سرومون)''اے رسولو! یا کیزہ اور صاف تھری چیزیں کھاؤاور نیک کام کرو، اور تم جو کرتے ہومیں جانتاہوں۔''

> ہررسول نے حلال اور یا کیزہ طریقے سے حاصل کئے ہوئے یا کیزہ رزق پرزور دیا ہے۔ بیربانی تعلیمات کی عملی اساس ہے، اور بنیادی عقائد کے بعد سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔عبادت کے قبول اور عدم قبول کانحصار بھی رزق حلال پر ہے اور اعمال صالحہ میں عبادت،معاشرتی زندگی کا ہرجز واوراینی ذات کی تعمیر ہر چیزسمٹ آئی ہے۔ کئی انبیاء کرام کا ذکر قرآن عظیم میں بار بارآیا ہے۔مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن تحكيم مين ١٩٣ باراور حضرت ابراجيم عليه السلام كانام نامي ١٩٧ بارآيا ہے۔

> اس نقطے برغور سیجئے تو کئی ایمان افراز پہلوسامنے آئیں گے، قرآ ن کریم میں پنیمبروں اور ان کی امتوں کے قصول کے حوالے سے انسانیت کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔انسانی سعادتوں کی تاریخ ،انسان کی بغاوت ،سرکشی ،طغیان اور گمراہیوں کی تاریخ ،انسانی تر غیبات ،خواہشوں ،فلسفوں ،خودکو دھوکہ دینے اورخو دشناسی کی تاریخ۔ دوسرا نکتہ بیا بھراہے کہ رسول للد الله على كام الرج صرف يا في بارآئ بين، ليكن قرآن كريم في انبيس كهيس ني كها ہے، کہیں رسول، کہیں مزمل اور کہیں مدشر ،اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے ذاتی ناموں ے کہیں مخاطب نہیں کیا ہے، بیا ہے بندے اور رسول کے احترام کی انتہائی مثال ہے۔

besturdulooks.wordpress.com ہررسول کواللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کرمخاطب کیا ہے۔ہم صرف حضرت ابراہیم عليه السلام سے مخاطبت كى مثاليں پيش كرتے ہيں، يا آب واهيم اعوض هذا (سرة ہود)'اے ابراهيم بيخيال چهوڙ دو-' ﴿ونادينه ان يُنابراهيم قلد صدقت الرئيا انا كذلك نجوی المحسنین (سربطند)"اورجم نے اے یکارکرکہا کراے ابراجیم تم نے این خواب کو پیچ کردکھایا۔اورہم محسنوں اور نیکو کا روں کوان کی جز ااوران کا اجردیے ہیں۔"

> حضرت سروردیں،خلاصة کا ئنات محمصطفیٰ کاللہ نے بار ہامختلف سیاق وسباق میں مخاطب کیا ہے۔ کہیں شدائد کے عالم میں حرف تسلی سے نوازا، کہیں آپ اللہ کوفرائض نبوت کی تکمیل میں بے چین اور سرگردال پاکراس پیارے پکاراہے کہ لفظیسم بن گئے ہیں، کہیں آپ کورانوں میں کفار اور مشرکین کے لئے ہدایت طلی کی دعاؤں میں اپنی جان کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہوئے دیکھ کر بیارے اپنی طرف بلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ اپنا خيال ركت ـ ﴿ يآيها الرسول الايحزنك الذين يسار عون في الكفر ﴾ (مرة ١٠٥٠) "اےرسول (ﷺ)! وہ لوگ آپ کے لئے حزن اور دکھ کا سبب نہ بنیں جو کفر کی راہ

میں بڑی تیزی دکھارہے ہیں۔"

کمی سورتوں میں قریش کی ہدایت کے لئے نبی اکرم ﷺ کے اضطراب اور بے چینی کی تصویر ملتی ہیں۔سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، یہ سمجے یا محصل مدیبیے بعد نازل ہوئی۔ بیدہ وفت تھاجب مدینہ اور نواح مدینہ کے یہودی سازشوں میں مصروف تھاور ان کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئ تھیں۔اسلام کی بقا اور فروغ کے سلسلے میں اللہ کے رسول ﷺ کے ذہن میں کسی شبہ کے پیدا ہونے کا کیا سوال، عام مسلمان بھی فتح مبین برایمان کامل رکھتا تھا۔رسول اللہ اللہ اللہ اضطراب بحزن ان كفار كى خيرخوابى كى خاطر تھا۔

الله كےرسول اعظم اللہ كارات نہيں اللہ كاركى بيسر كرمياں دين حق كارات نہيں روك سكتيں \_ كفر كى قسمت ميں ذكيل ہونا تھا۔اللّٰد كابيہ فيصله لمح حديبيہ كے موقع برنازل ہوج كا تهاكه:﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبين﴾ (سروخ) 'بيتك م ني آپ كوفتي مبين عطاكى جلداول مردکرے مردکرے مردکرے مردکرے مردکرے مردکرے مردکرے مردکرے مردکرے

ہے۔ "سورہ فتے وعدہ نفر ت اور اللہ کے فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تمہاری زبردست مدد کرے گا۔ آسانوں اور زمینوں کے تمام کشکر اللہ کے ہیں۔ اور یہی بات آیت نمبر کہیں دہرائی گئی۔ منافق مردوں اور عورتوں ، مشرک مردوں اور عورتوں کے لئے مصیبتوں کا دائرہ اور چکر مقدر ہو چکا تھا۔ قار نمین کرام سے درخواست ہے کہ وہ سورہ فتح کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کریں۔ سورہ کے آخری رکوع میں تو صاف صاف اعلان کردیا گیا کہ:"وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اللہ کا دین ہر باطل دین اور نظام پرغالب آکر رسول کو ہدایت اور دین حق شاب تا کہ اللہ کا دین ہر باطل دین اور نظام پرغالب آکر رہے گا اور اللہ ہی حق فاصرت پر ایمان کے باوجود حضرت محمد بھیجا تا کہ اللہ کا دین ہر باطل دین اور نظام پرغالب آکر رہے گا اور اللہ ہی حق فاصرت پر ایمان کے باوجود حضرت محمد بھیکا قلب مطہر گم کردہ اور بھیکے ہوئے انسانوں کے لئے کیسا دکھ برداشت باوجود حضرت محمد بھیکا قلب مطہر گم کردہ اور بھیکے ہوئے انسانوں کے لئے کیسا دکھ برداشت

یہاں ضمنا ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ بہت ہے مقام پرسرور
کا تنات ﷺ ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نام اور صفت کے خطاب فرمایا ہے اور ضمیر حاضر
استعال کی ہے، مثلاً ای سورہ الفتح میں ارشادہ وا اور انا ارسلنگشا ہداً و مبشراً و نذیر آپ "اے رسول (ﷺ)! ہم نے آپ کوشاہد (گواہ) اور حال بتانے والا ، مبشراور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔''

اور کہیں مختصر سے فعل کے ساتھ نبی اکرم ﷺ سے خطاب کیا گیا ،سورہ اخلاص اور معوذ تبین اس کی مثالیں ہیں۔اور سورہ الاعراف کی آیت کا بیابتدائی حصہ ملاحظہ ہوا۔

﴿ قُل يَآيِهَا الناس اني رسول الله اليكم جميعاً ﴾ (سورة الراف)

"اے رسول (ﷺ)! کہہ دیجئے کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔" پیرسول اللہ ﷺ کی عالم گیر نبوت کا اعلان ہے۔ بیاس بات کا اعلان ہے کہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ اور آپ ﷺ کی بی عظمت بوت پر ایمان لانا تمام رسولوں پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ اور آپ ﷺ کی بیعظمت اللہ، وشانِ محبوبیت تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیاعلان آپ ﷺ کی زبان ہے کرایا ہے۔ العظمة اللہ، بیاعلان اس کی زبان ہے کرایا گیا جو صادق تھا، امین تھا۔

الله تعالی نے اہل ایمان کوایمان،عبادات، اعمال صالحہ کے احکام راست دینے کے

besturdubooks.wordpress.com كَ خيروشر كفرق سے آگاه كرنے كے لئے أنبيل داست مخاطب كيا ہے۔ايسے "خطابات" کی تعداد ۱۵۰ سے کچھ کم ہے۔ لیکن بعض فرائض اور عبادات نبی اکرم ﷺ کے حوالے سے عطا کئے گئے ہیں۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہان کی اسیت کواور ابھارنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کومخاطب کیا گیاہے، کیونکہ رسول کاعمل اس کے اسور حسنہ کا حصہ ہے۔ اور اس کا اتباع اہل ایمان کی شناخت ہے۔

> جہادا گر چدرکن اسلام ہیں ہے، مگر جہاد ہررکن کی روح اور جان ہے۔صلوۃ اللہ ہے ہم کلامی ہے اور نماز میں یہ بات بڑی جدوجہد کے بعد ہوتی ہے۔ تمام وسیلوں کوٹھکرانا اورکسی آستانے برسرنہ جھکانا،اس سے براجہاداور کیا ہوسکتا ہے؟ ..... قال، جہاد کی انتہائی شکل ہے اور جان آدمی کوئٹنی عزیز ہوتی ہے،اس کا شاہد ہم میں سے ہر مخص ہے۔مسلمانوں کو قال کی القتال ﴾ (سوره انفال) "اے نبی ( الله علی) اِمومنوں کوفتال کا شوق ولا ؤ۔"

اوراس سلسلے میں پیفر مایا کہا گرتم ثابت قدم رہو گے تو ہیں مومن دوسو کا فروں پر غالب آئیں گے،اوراس کاسب بیر بتایا کہ کافر مجھاور شعور نہیں رکھتے۔ "لاسف قصون." مشرک، اہل کتاب اور کا فرزندگی اور موت کے مفہوم سے ناواقف ہیں ،ای لئے وہ زندگی کے حریص ہوتے ہیں اور موت سے خوف ز دہ رہتے ہیں۔ اہل کتاب بھی رہانی تعلیمات کو بھلا كردنيا كے دام ميں الجھ جاتے ہيں۔سورہ البقرہ كى آيت نمبر ٩٧ ميں ان لوگوں كے حص حیات کاذکرہے کہان میں سے ہرایک جا ہتا ہے کہ ہزارسال کی عمریائے۔ نبی اکرم علی نے وحی البی کی روشنی میں اہل ایمان کو بیعلیم دی کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ بید نیا تو سرائے ہےاورموت کا وقت مقرر ہے۔ پھرزندگی کا مقصدتو اسے اعلائے کلمۃ الحق کے لئے گزار نا اور قربان کرنا ہے اور جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔ مجاہد اعظم عظم نے انسانی قلب سے موت کا کانٹا نکال دیا ،اور موت و میک بن گئی جودوست سے ملاتا ہے۔

جہاد کا حکم ایک مقام پر نبی اکرم ﷺ کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے۔ حالانکہ بیچکم اہل ایمان کے لئے بھی ہے۔اس اسلوب بیان کا مقصد جہادی اہمیت کواجا گر کرنا ہے۔ ﴿ یا آیھا النبی جاهد الکفار والمنفقین واغلظ علیهم ﴿ (سرة توبه)'اے نبی (ﷺ)! کافریل اور ُ منافقول سے جہاد کیجئے ،اوران کے ساتھ تختی ہے پیش آئے۔''

نی اگرم استوری سے بیش آ۔ تے ، قصبات، ہے آنے والے غیر تربیت یافتہ نوسلموں کے ساتھ ساتھ التفات سے بیش آ۔ تے ، قصبات، ہے آنے والے غیر تربیت یافتہ نوسلموں کے ساتھ التفات سے تاوران کی ادب وآ داب سے ناواقفیت کا خیال نہ کرتے ، اس لئے ان کے رب نے کا فروں اور کھلے ہوئے منافقوں کے ساتھ آئیں سخت برتاؤ کا تھم دیا۔ ابتدائی تکی سورتوں میں اللہ تعالی نے نبی اگرم کی کودو پیارے القاب یاصفاتی ناموں سے مخاطب کیا۔ یہوہ دورتھا جب آپ کی مشقت اور ہو جھ برداشت کرنازیادہ مشکل تھا۔ قرآن ظیم تو وہ کلام ہے کہ قلب محمدی کے سوااس کوکوئی اور برداشت نہ کرسکتا تھا۔ والسو انسز لنا ھا ذا القرآن علی جبل لو ایته خاشعاً متصدعا من خشیة الله کی (سرہ حش) اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو د کھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے دب جاتا ، پھٹ جاتا (ریزہ ریزہ ہوجاتا)۔"

وی کے نزول کے وقت نبی کریم ﷺ کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کے بارے میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ وی کے نزول کے بعد سخت سردی محسوس کی ، اور حضرت خدیجہ الکیر کی سے فرمایا کہ:﴿ زملونی زملونی کِر ملونی کِر ااوڑ ادو''

الله تعالی کوآپ کی بیاداید کیفیت اتنی پندآئی که بارگاهِ صدیت مزمل کا اعزاز عطاموا قرآن میں سورہ مزمل سے متصل سورہ مدر ملتی ہے۔ ﴿ یَآیِها المدشو ﴾ ''اے کیڑے میں لیٹنے والے '' یہ بات رسول اللہ کی سالم میں کوش کے اسلوب تخاطب کے سلسلے میں عرض کی گئی۔ (بحوالہ مقام محمد کے قرآن کے آئیے میں)

فاكده ..... چنانچ واضح مواكرالله تعالى نے اپنے نبی الكاكم محى نام لے كرخطاب نبی الله علی الله علی الله تعالى خام ہے۔ الله تعالى نبیس كیا جبكه و مگرانبیاء كانام لے كرخطاب كیا توبي آپ كائل كی عظیم خصوصیت ہے۔ الله تعالى میں اپنے عظیم نبی کی سیح صحیح تحد کر رئے كی توفیق عطافر مائے آمین یارب العلمین۔ میں اپنے علی میں این ارب العلمین۔ یا رَبِ صَلِ وَسَلِمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِینِ کَ حَیْرِ الْعَمْلُقِ مُلِهِم

Poesturdubooks. Word Press, com

### خصوصيت نمبرا ٢

رسولِ اکرم ﷺ پرایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء سے عالم ارواح میں لیا گیا

قابل احرّام قارئین! رسولِ اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے بیا کیسویں
خصوصیت ہے جبکا عزان ہے 'رسولِ اکرم ﷺ پرایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاءً سے عالم
ارواح میں لیا گیا' الجمداللہ ان سطور کو لکھتے وقت بھی میں ''ریاض المبحنة'' (یعنی اس ھے
پرجس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا بیہ
میں بیٹے ہوں، آقا ﷺ کا بیار ااور مقدس روضہ مبارک میرے سامنے ہے اور میں آقا ﷺ کی
میں بیٹے ہوں، آقا ﷺ کا بیار ااور مقدس روضہ مبارک میرے سامنے ہے اور میں آقا ﷺ کی
اس خصوصیت کو ترتیب دے رہا ہوں، دعا گو ہوں کہ یا رب قد ویں میری اس ٹو ٹی پھوٹی
کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرما آمین یارب العالمین۔

بہر حال محترم قارئین! ہمارے نبی کی جملہ خصوصیات میں سے یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے، بیشک ہمارے نبی کی کے لئے بیاع زاز وافتخار کی بات ہے کہ آپ کی ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء اکرام سے عالم ارواح میں ہی لیا گیا تھا، جبکہ دیگر کسی بھی نبی سے متعلق اللہ تعالی نے اس قدرا ہمتام نہیں فر مایا، تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہر بھی صرف اور صرف رسول اکرم کی ہیں، جیسا کہ آنے والے اورات میں اسے وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، چنانچ اس خصوصیت ہے ہمیں بید بات سمجھ میں آئی کہ جب دیگر انبیاء کرام کو آپ کی پرائیان لانے کا حکم دیا جارہا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اتم اور بدرجہ اولی آپ انبیاء کرام کو آپ کی گی پرائیان لانے کا حکم ہے، بے شک اب اگر ہم اپنے نبی کی پرصد ق دل سے ایمان لائیں گے اور آپ کی کمتام سنوں کو اختیار کریں گے تو اس میں ہماری کا میا بی بی کا میا بی

بدادل Nordones المدادل المحالة المحادث المحاد

ہے، درنہ اپنے نبی ﷺ کے طریقے چھوڑ کرنہ دنیا میں ہم کامیاب ہوسکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہم کامیاب ہوسکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہم کامیاب ہوسکتے ہیں۔ دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوحضور سے تبحی محبت کرنے اور آپ ﷺ کی تمام تعلیمات بڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔
لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فر مائے:۔

### اكيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كي روشني ميس

سورة آل عمران على ارشاد بارى تعالى بنواذ أخذا الله عينا ق النَّبيِّنَ لَمَا اتَيُتُكُم مِن كَتَبٍ وَّحِكُمةٍ ثُمَّ جَآئكُم رَسُولٌ مُصَدِق لِمَا مَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ ولَتَنصُرُنَّه قالَ أَأْقُرَرُتُمُ وَاَحَلْتُم عَلَى ذَلِكُمُ اِصُرِى قَالُوا اَقْرَرُ نَا قالَ فَا شُهَدُوا وَآنَا مَعَكُم مِنَ الشّاهدينَ. فَمَن تَوَلَى بَعُدَ ذَلِكَ فَاولَ لِيَكُمُ الْفَسِقُون.

ترجمہ:....اور جب لیااللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو پچھ میں نے تم کودیا کتاب اورعلم پھر آ وے تہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتائے تہارے پاس والی کتاب کوتو اس رسول پر ایمان لاؤگے اوراس کی مدد کروگے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اوراس شرط پر میرا عہد قبول کیا بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں پھر جوکوئی پھر جاوے ساتھ گواہ ہوں پھر جوکوئی پھر جاوے ساتھ گواہ ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کھر جوکوئی پھر جاوے ساتھ گواہ ہوں کھر جوکوئی پھر جاوے ساتھ گواہ ہوں کھر جوکوئی بھر جاوے ساتھ کا میں نافر مان۔ (معارف القرآن جلدہ)

اس آیت میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بید پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاءاوران کی کتابوں کی تقد لیق کرنے والا ہوگا اور پہلے نبی کے لئے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائے ،اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے ،قر آن کے اس قاعدہ کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اللے کے بارے میں بھی اس طرح کا عہد انبیاء سے لیاہوگا جیسا کہ علامہ بکی آپ رسالہ 'الت عظیم والمہ نہ فی لتو من ب ولت صوف من ب والمہ نہ فی لتو من ب ولت سے سرادمحمد بھی ہیں اورکوئی نبی بھی ایسا ولئے تاکہ ولئے ہیں گرزا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کی ذات والاصفات کے بارے میں تائیر ولفرت نہیں گرزا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کی ذات والاصفات کے بارے میں تائیر ولفرت

besturdubooks.nordpress.com

اورآپ ﷺ پرایمان لانے کاعہدندلیا ہو، اور کوئی بھی ایسا نبی ہیں گزراجس نے اپنی امت کو رسول اكرم على يرايمان لانے اور تائيدونصرت كى وصيت ندكى ہو، (اور اگررسول اكرم على كى بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی توان سب کے نبی رسول اکرم ﷺ بی ہوتے اور وہ تمام انبیاء رسول اكرم اللكى امت ميں شار ہوتے ،اس معلوم ہواكدرسول اكرم اللكى شان محض نبى الامت ہی کی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے، چنانچہ ایک صدیث میں آپ کے خودارشاد فرماتے ہیں کہاگرآج مویٰ الطبیخ بھی زندہ ہوتے توان کومیری انتاع کےعلاوہ کوئی جارہ کار نه تفا۔اورایک دوسری جگہارشادفر مایا کہ جب عیسیٰ الطّیفانازل ہوں گے تو وہ بھی قر آن حکیم اور تہارے نی جے، کاحکام یکمل کریں گے۔ (تغیرابن کیر)

اس معلوم ہوا کہرسول اکرم اللہ کا نبوت "عامہ اور شاملہ" ہے، اور آپ اللہ کی شریعت میں سابقة تمام شریعتیں مرغم ہیں ،اس بیان سے رسول اکرم علی کے ارشاد "بُعِثْتُ إلَى الناس كَافَّةً " كالحيح مفهوم بهي تكركرسامة آجاتاب، كداس حديث كامطلب سيمجهنا كدرسول اكرم اللكى نبوت آپ الله كزمانے سے قيامت تك كے لئے ہے جي نہيں ہے، بلکہ آپ ﷺ کی نبوت کا زماندا تناوسی ہے کہ آ دم الطفی کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے،جیسا كاكك حديث مين آپ فرمات بين "كُنتُ نبياً وَّآدمُ بينَ الرُّوح والجَسدِ. "محشر مين شفاعتِ كبرىٰ كے لئے بیش قدمی كرنا اور تمام بني آ دم كارسولِ اكرم ﷺ كے جھنڈے تلے جمع ہونااورشب معراج میں بیت المقدس کے اندرتمام انبیاء کی امامت کرانارسولِ اکرم ﷺ کی ای سادت علمتہ اور امامتِ عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔

#### میثاق ہے کیامرادہاور بیکہاں ہوا؟

میثاق کهان ہوا؟ یا تو عالم اروح میں یا دنیامیں بذر بعدوی ہوا، دونوں احتال ہیں، میثاق کیاہے؟اس کی تصریح تو قرآن نے کردی ہے،لیکن پیمٹاق کس چیز کے بارہ میں لیا گیاہے ؟اس میں اقوال مختلف ہیں ،حضرت علی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہاس سے مراد نبی \* ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیعہدتمام انبیاء سے صرف محمد اللہ کے بارے میں لیا تھا اگروہ خودان کا زمانه پائیس تو ان پرایمان لائیس اوران کی تائید ونصرت کریں اورا پی اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کرجائیں۔

بظاہر یہاں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توعلیم وجبیر ہیں ان کواچھی طرح معلوم ہے کے محمد ﷺ کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ذراغور کیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہر معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ کے ارشاد پرمحمد ﷺ کی ذات والا صفات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے تو اب یا کیں گے۔

(بحولہ جلالین) (ازمعارف لقرآن ہے۔ یہ)

اورحضرت مولا ناعاشق الهي بلندشهريٌّا ين تفسير انوارالبيان جلدا ميں اس آيت کي تفسير كرتے ہوئے رقم طراز ہیں كہ شخ الوكس تقى الدين السبكي كامستقل ايك رسالہ ہے جوآيت بالا كاتغير مضتعلق بال رساله كاتام "التعظيم والمنة في لتومنن به ولتنصرنه"ب (جیسا کہاس کا حوالہ پہلے بھی گزرا) جوفتاوی کی جامیں سے ۳۸ سے شروع ہے۔علامہ کبی فرماتے ہیں کمفسرین نے فرمایا ہے کہ رسول مصدق سے مراداس آیت میں ہارے نبی حصرت محدرسول الله ﷺ ہیں اور کوئی نبی ایسانہیں جس ہے اللہ تعالیٰ نے عبد نہ لیا ہو کہ ہیں محمد رسول الله كومبعوث كرول گااگروه تمهارے زمانه ميں آئيں توتم ان برايمان لا نا اوران كى مدد كرنا اوراين امت كواس كى وصيت كرنا \_اس كے بعد لكھتے ہيں كہ اللہ تعالىٰ كے اس ارشاد ميں اوراخذ میثاق میں رسول اکرم عظم جس عظمت شان کابیان ہے وہ پوشیدہ بیں اوراس سے بید بھی معلوم ہوگیا کہ اگر انبیاء کرام کے زمانہ میں آپ کی بعثت ہوتی تو آپ ان کے لئے بھی مرسل ہوتے اوراس طرح ہے آپ کی نبوت اور رسالت تمام مخلوق کو عام ہوگئی۔ آ دم الطفیا ے لے کراخیر زمانے تک اوراس طرح ہے حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اوران کی امتیں سبآب كامت من داخل بير اورآب كاارشاد "بُعِثْتُ إلَى الناس كَآفَة اصرف انهى لوگوں سے متعلق نہیں ہے جوآپ کے زمانہ ہے لے کر قیامت تک ہوں گے بلکہ ان لوگوں سے بھی متعلق ہے جوآب سے پہلے تھے۔اوراس سے آپ کے ارشاد ''مُحنٹ نبیاً وَّ آدمُ بينَ الرُّوح و المجسدِ. "كامعنى يهى واضح موجاتاب (بحوالدانوارالبيان جلدا) besturdulooks.wordpress.com اس کے بعداب ذیل میں ہم مختصراً مؤرخِ اسلام مولا ناضیاءالرحمٰن فاروقی شہید کی ایک تقریر کے چندا قتباس پیش کردہے ہیں، چونکہ موضوع کی مناسبت ہے چنانچہاس لئے ائےمنفر دانداز کوآپ حضرات بھی ملاحظ فر مائے۔

> حضرت فاروقی شہیدا پی ایک تقریر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں كه: مندرجه بالاآيت كمطابق اس كامعنى يحيح بكه .... حضور المقامقصود كائتات بي رسول اكرم على في آنانه موتا توسمس وقرنه موت ،رسول اكرم على في آنانه موتا آسان وزمین نه ہوتے ،رسول اکرم ﷺ نے آنانہ ہوتا شجر و بجرنہ ہوتے ، کا ئنات میں کچھ بھی نہ ہوتا ،رسولِ اکرم ﷺ کے لانے کے لئے محفل کو سجایا گیا ، بزم کو آ راستہ کیا گیا، کا کنات کو بنایا گیا، دنیا کولایا گیا، مرسلین بنائے گئے ، پنجمبرلائے گئے ، رسول بنائے گئے ،عبادت خانے سجائے ،عرش کو سجایا گیا ،فرش کو سجایا گیارسول اکرم علی کے لئے ،اللہ نے قرآن یاک میں اس كانفرنس كى جھلكيال پيش كيس....جوكانفرنس پروردگارنے كى ہے،واذُ احدالله ميشاق النَّبيينَ لما اتيتكُم من كتب وحكمة وإذ اخذالله ....ا\_مير\_محم الله النَّبين لما اتيتكُم من كتب وحكمة وإذ اخذالله كى جھلكيوں كويادكر....اس كانفرنس كويادكر.....كەاللەتغالى نے جب وعده لياتھا۔ ميشا ق النبيين .... يغمرول موعده ليا ....كس چيز كاوعده؟ كم لما اليتكم مِّنُ كتابٍ كتاب بهي دول گا۔وحکمة اور نبوت بھی دول گا ....لین شرط بیہ کہ شم جا نگم رسُولٌ ....که تمهارے بعد آخرالزمال نبی ایک آنے والا ہے۔ مع تدرسول الله وہ جو محد الله خالزمال آئے گاوہ تمہاری تصدیق کرے گاوہ کے گا کہ مجھت پہلے سارے پینمبر جوآئے وہ سچے تھے مُصلقالمًا معكمُ لتؤمن الممير محمد الله من تيري كانفرنس جب بلائي تقي تو سارے انبیاء سامعین میں تھے ....اور جو کانفرنس محمد ﷺ کی سیرت کی تھی اس میں سامعین سارے انبیاء کی جماعت تھی موضوع شان محمد ﷺ تھا .... صدارت بھی خدا کی تھی.... مقرر بھی خداتهااورية جهلكيال ويكهو لما التيتنكم الميغمبروتهبين مين نبوت دول كالما التيتكم من كتنب وحِكْمة ثم جآئكم رَسول تمهار عدايك آخرالزمال ني آن والاب مُصدّقا لما معكم .....وهممهارى تقديق كركاليكن آج تمهارك لي كياحكم بكر

Desturdulooks.

شاکل رسول بھی میں علامہ یوسف بن اساعیل لمعانی نے لکھا ۔۔۔۔۔ کہ آدم المسیکا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث سے کہا ۔۔۔۔۔ بیٹا! میں اس دنیا سے جارہا ہوں میر سے جانے کے بعد اگر تحقیم کی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کر۔۔۔۔۔اگر دعا قبول نہ ہوتو محمد بھی پر درود پڑھ دیا کر۔ حضرت شیث المسیکی نے فرمایا اباجان! میں نے تو محمد بھی کانام آئے۔نا ہے جس جو کے آیا ہوں میں نے جنت کا کوئی درخت ایسانہیں دیکھا جس کے پیٹے پڑٹمہ بھی کانام نہ کھا ہوں میں نے جنت کا کوئی درخت ایسانہیں دیکھا جس کے پیٹے پڑٹمہ بھی کانام نہ کھا ہوں میں نے جنت کا کوئی درخت ایسانہیں دیکھا جس کے پیٹے پڑٹمہ بھی کانام نہ کھا ہوں میں نے جنت کا کوئی درخت ایسانہیں دیکھا جس کے پیٹے پڑٹمہ بھی کانام نہ کھا ہوں غین میں کیا سبق دیا؟ کہ محمد بھی کانام نہ کھا ہوں غین کو آدامتہ کیا گیا ۔ کہ کھی ہوں کو لایا گیا ، مجمد بھی کے لانے کے لئے بیغیمروں کو لایا گیا ، مجمد بھی کے لانے کے لئے بیغیمروں کو لایا گیا ، مجمد بھی کے لانے کے لئے بیغیمروں کو لایا گیا ، مجمد بھی کو اراستہ کیا گیا (بحوالہ مدائے قادوتی)

یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِکَ حَیْرِ الْحَلُقِ کُلِّهِم الله تعالیٰ ہم سب کواپنے بیارے نبی ﷺ کی تمام تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطا

فرمائے ،آمین بارب العالمین۔

#### خصوصيت نمبر٢٢

رسولِ اكرم الله تعالى في تاريخ انساني كاسب سے افضل انسان بنايا قابل احترام قارئین!رسول اکرم اللی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیر بائیسویں خصوصیت پیش کی جارہی ہےجسکاعنوان ہے''رسول اکرم کیکواللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کا سب سے افضل انسان بنایا'' اور دیگر خصوصیات کی طرح بحمد اللہ اس خصوصیت کو بھی میں نے روضهرسول کے سائے تلے بیٹھ کرتر تیب دیااللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ بہر حال محترم قارئین! ہمارے حضور ﷺ کی دیگر خصوصیات کی طرح بہ بھی ایک عظیم خصوصیت مے کہ اللہ تعالی نے ہارے نبی کھی کوتاری خانسانی کاسب سے افضل انسان بنایا، ہے شک تاریخ میں بڑے بڑے جلیل القدرانبیاءا کرام تشریف لائے ،ان کی فضیلت اور مقام ومرتبے میں کوئی شک نہیں لیکن جہاں تک ہمارے نبی کا کاتعلق ہے تو ہمارے نبی الله تعالى نے تمام انبياء اكرام سے فضل واشرف اور اعلى وبلندوبالا بنايا اور جمله محاس وكمالات دے كرمبعوث فرمايا جيساكة آپ افضايت اور آپ الله كے مقام اور آپ الله کے جملہ محاس کو جستہ جستہ آنے والے اوراق میں پیش کیا جارہا ہے۔ چنانچے معلوم ہوا کہ یخصوصیت بھی صرف اور صرف آپ ، ایکا مظہر ہے، دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوایے نى الله كالتيج تلجيح قدرجان كى توفيق عطافر مائے اور آپ الله كى جملے تعليمات كودل وجان ہے قبول کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین، ہے شک ای میں ہم سب کی کامیا بی مضمر ہے۔ للذاليجة ابتمهيدى بات كے بعداس خصوصيت كى تفصيل ملاحظ فرمائيے: بائيسوين خصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كي روشني ميس امریکہ سے ایک کتاب چھی ہے جس کا نام ہے" ایک سؤ"۔اس کتاب میں ساری

besturdur

انسانی تاریخ کے ایک سوایے آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہمصنف کے زویک ہتاریخ پرسب سے زیادہ اثرات ڈالے، کتاب کا مصنف نسلی طور پرعیسائی اور تعلیمی طور پرسائنسدان ہے۔ مگراپنی فہرست میں اس نے نمبرایک پرنہ حضرت سے کا نام رکھاہے اور نہ نیوٹن کا اس کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنے غیر معمولی کا رتاموں کی وجہ سے نمبرایک پررکھا جائے وہ پغیبراسلام حضرت محمد ﷺ ہیں۔ مصنف کا کہناہے کہ آپ نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے دہ کسی بھی دوسری شخصیت ،خواہ نہ ہی ہویا غیر نہ ہی، نے بیں ڈالے۔

مصنف نے آپ کی کالات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انہائی حد تک کا میاب رہے، نہ ہی سطح پر بھی اور دنیوی سطح پر بھی ،اگریز مورخ ٹامس کا رلائل نے پیغیراسلام کونیوں کا ہیر وقر اردیا تھا۔ مائیکل ہارٹ (امریکی) نے آپ کی کوساری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان قر اردیا ہے۔ پیغیبرا ملام کی عظمت اتن واضح ہے کہ وہ صرف آب کے پیروؤں کے ایک ''عقیدہ'' کی حیثیت نہیں رکھتی ۔وہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے اور ہرآ دمی جو تاریخ کو جانتا ہے وہ محبور ہے کہ اس کو بطور واقعہ لئیم کرے کوئی شخص او پر نظر ڈالے تو اس کو ہر طرف آسمان چھایا ہوا نظر آئے گا۔ای طرح انسانی زندگی ہیں جس طرف بھی دیکھا جائے ، پیغیبراسلام کے اثر است نمایاں طور پر اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔وہ ساری بہترین قدریں اور تمام اعلیٰ کا میابیاں جن کو آئ انہیت دی جاتی ہے وہ سب آپ کی کلائے ہوئے انقلاب کے براہ راست یا بالواسطہ نتائج ہیں۔ (بحوالہ پغیرانقلاب)

رسولِ اکرم ﷺ کے افضل المخلوقات ہونے سے تعلق چندروایات پہلی روایت

حضرت ابن عباس الله تعالی الله تعالی الله تعالی کے میں الله تعالی کے میں الله تعالی کے میں الله تعالی کے خزد کی تمام اولین و آخرین میں سب سے مرم ہوں۔

دوسری روایت

حضرت انس ﷺ براق حاضر کیا گیا تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس شب معراج میں براق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے ونت شوخی کرنے نگا۔ حضرت جبر نیل الظیما نے فرمایا کہ کیا تو محمد ﷺ کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تجھ پرکوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جوان سے زیادہ اللہ کے نزد یک مکرم ہووہ پسید بہینہ ہوگیا۔

تنيسرى روايت

حضرت ابن عباس کے اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ تو تمام انبیاء کیم السلام المقدس میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ تو تمام انبیاء کیم السلام کی ارواح سے ملا قات ہوئی اور فرشتے بھی آپ کھٹے کے مقتدی ہوئے۔ پھر انبیاء کیم السلام کی ارواح سے ملا قات ہوئی اور سب نے حق تعالیٰ کی ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کئے۔ جب رسول اللہ کھٹے کے فضائل بیان کئے۔ جب رسول اللہ کھٹے کے فیم اللہ کھٹے کی نوبت آئی جس میں آپ کھٹے نے اپنا رحمۃ اللعلامین ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم خطاب کر کے فرمایا کہ ان بی فضائل سے محمد کھٹے سب انبیاء کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان بی فضائل سے محمد کھٹے سب انبیاء کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان بی فضائل سے محمد کھٹے۔

چرتھی روایت

حضرت ابن عباس کا است ہے کہ اللہ تعالی نے محکمہ کا کا کہ حضرت ابن عباس کا اللہ تعالی نے محکمہ کا کا کہ کا استدلال محکمہ نصیلت دی۔ اور آسان والوں یعنی فرشتوں پر بھی اور پھراس پر قرآن مجید۔ نے استدلال کیا۔

يانچوس روايت

حضرت انس علیہ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی الطبی ہے ایک بار فرمایا کہ بنی اسرائیل کومطلع کردو کہ جوشخص مجھے ہے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمہ ﷺ کا منکر

besturdubooks.wordpress.com ہوتو میںاس کودوزخ میں داخل کروں گا ہخواہ کوئی ہو۔حضرت مویٰ الطّیٰعیٰ نے عرض کیا کہ احمد کون ہیں،ارشادہوا کہاہےمویٰ!قتم ہےا بنی عزت وجلال کی میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جوان سے زیادہ میرے نز دیک مکرم ہو، میں نے ان کا نام عرش پراینے نام کے ساتھ آسان وزمین اورشس وقمر پیدا کرنے ہے ہیں لا کھ برس پہلے لکھا تھا ہتم ہےا پنی عزت وجلال کی جنت میری تمام مخلوق برحرام ہے جر مسلط اوران کی امت اس میں داخل نہ ہوجاویں (پھرامت کے فضائل من کر) حضرت موٹی الطفیلانے عرض کیا اے رب مجھے اس امت کا نبی بناد یجئے ارشاد ہوا کہ اس امت کا نبی اسی میں سے بیدا ہوگا عرض کیا تو مجھ کوان محمد المت میں سے بناد یجئے ارشاد ہواتم پہلے ہو گےوہ پیچھے ہوں گے۔البتہ تم کواوران کو جنت میں جمع کردوں گا جملہ روایات ہے آپ کھی کا افضل الخلق ہوناحق تعالیٰ کے ارشاد ے،خودآپ ﷺ کے ارشاد سے صحابہ کے ارشاد سے صریحاً بھی اور امامت انبیاء وملائکہ لیہم السلام وختم نبوت وخيرت امت وغيره سے استدلالاً بھی ثابت ہے، (بحوالدازد بی دسرخوان جلداول) فيحضى روايت

> حضرت عباس على ايك حديث ميں روايت ہے كه نبي على منبر ير كھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں لوگوں نے عرض کیا آپ رسول اللہ علیہ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں (رسول تو ہوں ہی مگر دوسر نے فضائل حسبی نسبی بھی رکھتا ہوں چنانچے میں )محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں اللہ تعالیٰ نے خلق کو (جو کہ جن وغیرہ کو بھی شامل ہے ) پیدا کیا اور مجھ کو ان کے بہترین (بعنی انسان) میں ہے کیا پھران (عرب) کومختلف قبیلے بنائے اور مجھ کو بہترین خاندان (بیعنی بنی ہاشم) میں بنایا پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں روایت کیا اس کو تر مذی (كذافي المفكوة)

فائدہ ....اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ نے اینے فضائل کا ذکر برسرمنبر

besturdubooks.wordpress.com فرمایا۔اورایک دوسرےموقع پرحضرت بلالﷺے اعلان کروا کرلوگوں کوجمع کرایااوراپنے فضائل بیان فرمائے۔

#### ساتوين روايت

فقیہ ابوللیث یے تنبیہ الغافلین میں اپنی سندمتصل سے حضرت علی سے روایت کیا كهجب سورهاذا جاء نصر الله آب كمرض مين نازل موئى سوآب نے تو قف نہيں فرمایا جعرات کے روز باہرتشریف لائے اور منبریر بیٹھے اور حضرت بلال کے کو بلا کر فرمایا کہ مدینه میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ ﷺ کی وصیت سننے کو جمع ہو جا ؤ چنانچہ بلال نے ایکار دیا اور چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے آپ نے کھڑے ہوکر حمدوثناء وصلوٰ ق علی الانبیاء کے بعد فرمایا كه ميں محد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ہوں عربی حرمی مکی ہوں میرے بعد كوئی نبی (بحواله العطورالمجموعه) نہیں ہے۔

رسولِ اكرم على كافضل المخلوقات ہونے ہے متعلق چند دلائل ىپلى دلىل

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے رسول اکرم ﷺ تمام مخلوقات حتی کہ انبیاء وملائکہ میں سب سے افضل ہیں ، کیونکہ ریثابت ہے کہ نور مبارک رسول اکرم عظامتام موجودات ے پہلے پیدا ہوااور عبادت آپ کی سب سے زیادہ اور جامع ہے چنانچہار شاد ہے گنت ک نبيًّا وادمُ بَيْنَ الماءِ وَالطِّينِ. كمين ال وقت ني تفاجس وقت آدمٌ يا في اورمي بي مين تصاور فرماياكه:أنا سيّن وُلدَ ادمَ وَلا فَخُورَ لِي، ميس مردار مول تمام اولا دآ دم كااور ميس اس برفخرنبيس كرتااور فرمايا كه:أنسا سيِّلهُ الْعَسرَبِ وَالْعَجَمِ. مين تمام عرب وتجم كاسردار ہوں۔اورسردار دہ ہوتاہے جواین قوم میں سب سے افضل ہو۔

OBStUIdUDOOKS.NOTOODESS.COT

دوسری دلیل

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ انور آسانوں ،زمینوں ،عرش وکری لوح وقلم ، بہشت دوز خ اور نمام مخلوق اور تمام انبیاء سے جار ہزار چار سوبیس برس پہلے بیدا ہوگیا تھااور بارہ ہزار برس تک وہ ٹور مقدس: سنبحان رَبنی الاعلیٰ و بِحَمْدِہ. کہتارہا۔ تنیسری ویل

تواریخ وسیر مجم وعرب سے نابت ہے کہ کوئی بھی مثل رسول اکرم کے عبادت، بیب ، شجاعت ، رفعت وعظمت ، منزلت وسعادت ، ہدایت و کرامت ، شفاعت و مناقبت فضائل وخصائل مجزات و کمالات ، ذات وصفا علم وحلم ، خلق و کرم اور سخاوت میں نہ تھا اور نہ بوا اور جو ایسا جامع کمالات اور صاحب فضل ہووہ تمام سے ہر حیثیت سے برام چر کھر کر ہوگا اور یہ کون نہیں جانتا کہ اس کوسب پر فضیلت اور افضلیت حاصل ہوگی بس آپ کھاان تمام وجوہات کی بناء پر تمام ملائک اور تمام نبیوں سے افضل ہوئے۔

چوهمي دليل

اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی شان میں فرمایا: کو لاک مساخہ کے گئٹ الاف اللہ تعالیٰ کونہ ہوتا تو اللہ فی سلاک کے بعنی اگر وجود مبارک رسالت مآب کی متصود و مطلوب حق تعالیٰ کونہ ہوتا تو موجود الت میں ہے کوئی بھی وجود میں نہ آتا ہے نہ عرش نہ فرش ، نہ جمادات و نباتات ، نہ حیوانات اور نہ انسان حتی کہ باقی انبیاء ورسل بھی وجود میں نہ آتے ہے جیسا کہ اہل علم اور اصحاب تاریخ وسیر سے پوشیدہ نبیں ہے، تو پس جس ہستی کو یہ اقد میت و فوقیت حاصل ہو، جی کہ جمیع محلوقات کے وجود کا موقوف علیہ بھی ہوتو پھر اس سے زیادہ کسی دوسر ہے کوکس طرح فوقیت حاصل ہو تھی اس ہو تھی اس ہو تھی اس ہو تھی کہ تھی موتو پھر اس سے زیادہ کسی دوسر ہوتی کہ تمام فوقیت حاصل ہوتی کہ تمام کی دوسر ہوتی کہ تمام فوقیت حاصل ہوتی ہوا کہ ہمار سے پیغیر احمد جبتی کی کوسب پر جی کہ تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہواور آ یہ افضل الخلائق والرسل ہیں۔

besturdubooks. Wordpresse

جلدِ اولَ

يانچوس دليل

چھٹی دلیل

تمام انبیاء کی بعث خاص خاص جگہوں اور خاص مقاموں کی طرف ہوئی۔ اور آپ کا منعوث ہوناتمام جہان والوں عرب وعجم کی طرف ہوا۔ "وَ مَسَا أَرْسَلُناکَ اِلَّا کا فَقَا لَلْمَناسِ " کہ آپ کوتمام لوگوں کی طرف رسول بناکر ہم نے بھیجا ہے آپ جمیع عرب وعجم کی ہوایت کے لئے مکلف بنائے گئے جسیا کہ تو ادری وسیر ہے بھی ثابت ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کی مشقت اور مجاہدہ سب سے بڑھ گیا۔ نہ کوئی ساتھی نہ کوئی مددگارتن تنہا اور تمام انسانوں حتی کہ جنات کی طرف بھی بعثت ہوئی پھر دعوت بھی اللہ احد کی تھی جو سب کے خلاف تھی ، البندا صدی تھی جو سب کے انسانوں حتی کہ جنات کی طرف بھی بعثت ہوئی پھر دعوت بھی اللہ احد کی تھی جو سب کے خلاف تھی ، البندا سب دغمن ہوگئے ، درنج وافیت وعوت حق میں آپ برداشت کرتے رہے۔ اور مشغول ہدایت رہے جو کہ زیارت و تو اب کولازم ہے ، اور زیارت فضیلت کو پس ثابت ہوا کہ آپ کا فضل بھی اور نبیوں سے زیادہ ہے لہٰذا آپ سب سے زیادہ افضل ہوئے۔

ساتویں دلیل

جوشخص رسول اكرم ﷺ برايك باردرود بهيجنا ہے تو الله تعالى اس پردس باردرودر حمت سجيجة بيں اورخود الله رسول اكرم ﷺ پردرودر حمت بھيجنا ہے۔ اور بندوں كوبھى تھم دياا۔ پيناس ارشاد ميں كہ إِنَّ اللهُ و مسلنت كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآيُها الَّذِينَ امنُوا صَلُّوا عَلَيهِ besturdubooks.wo

وَسَلِّمُوا تَسُلِيماً. ترجمه بتحقيق الله تعالى اوراس كفرشة رسول اكرم الله بردرود بهجة بين \_لهذاا مومن التم بهى رسول اكرم الله برصلوة وسلام بهجو إيس اس عناص الخاص فضيلت تمام نبيول برثابت موئى \_

## آ گھویں دلیل

آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور جو خاتم الانبیاء ہوگا، اس کا مذہب تمام مذاہب سابقہ کا ناخ ہوگا، اور جو ناتخ ہوگا وہ منسوخ سے افضل ہوگا، اور جب رسول اکرم ﷺ کا مذہب سب ناتخ ہوگا، اور جب رسول اکرم ﷺ کا مذہب سب افضل ہوا تو رسول اکرم ﷺ کا سب سے افضل ثابت ہو نابالضر ورثابت ہوگا کیونکہ رسول اکرم ﷺ اگر مفضول کے ذریعے افضل کا ننخ اکرم ﷺ اگر مفضول کے ذریعے افضل کا ننخ عقلاً فتیج ہے ہیں ثابت ہوا کہ رسول اکرم ﷺ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ (بحداد بی معرفوان عا)

## رسول اكرم ﷺ كى فضيلت تمام انبياءاور آسان والول پر

"خضرت ابن عباس عباس عباس المام المرابي المام المرابل آسان (ایک دن ابن مجلس میں)
فرمایا" اللہ تعالی نے محمہ المحکوم المبار علیہ السلام اور اہل آسان (فرشتوں) پرفضیلت عطا
فرمائی ہے، حاضرین مجلس نے (بین کر) سوال کیا کہ اے ابوعباس! اہل آسان پر آمخضرت
فرمائی ہے، حاضرین محلس نے (بین کر) سوال کیا کہ اے ابوعباس! اہل آسان پر آمخضرت
اہل آسان سے تو یوں خطاب فرمایا۔"

(گویاای خطاب میں نہ صرف یہ کہ نہایت تخت انداز اور رعب ودبد بہ کا اظہار کیا بلکہ تخت عذاب کی دھمکی بھی دی گئی جب کہ آنخضرت کے کو خطاب فرمایا گیا تو بڑی ملائمت ، مہر بانی اور کرم وعنایت کا انداز اختیار فرمایا گیا چنا نچہ ) محمد کے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا بنا فَتَ حُنا لک فَتُحا مُیناً لیک فَتُحا مُیناً لیک فَتُحا مُیناً لیک فَتُحا مُیناً لیک فَتُحا مُیناً اللہ کہ اللہ ما تقدّم مِن ذَنبِک وَ مَا تأخّر اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ کا فتے ہوں اور برکتوں کے دروازے پوری طرح کھول دیے ہیں (جیسا کہ مکہ کافتے ہونا) اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اللہ بچھلے گناہ دیے ہیں (جیسا کہ مکہ کافتے ہونا) اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اللہ بچھلے گناہ

بخش دیتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ (اچھا بہ بتا ہے) تمام انبیاء پر رسول اکرم اللہ تعالی نے کس طور پر فضیلت دی ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا: "اللہ تعالی نے دوسرے انبیاء کی نسبت یوں فرمایاو مَا اُر سَدُنا مَا مَن رَّ سولِ إِلَّا بِلِسانِ قومِه لِیُبَیِّنَ لَهُمُ انبیاء کی نسبت یوں فرمایاو مَا اُر سَدُنا مَن رَّ سولِ إِلَّا بِلِسانِ قومِه لِیُبَیِّنَ لَهُمُ فَیُضِلُّ اللهُ مُن یَشاءُ الآیة. ہم نے ہر نی کواس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجاتا کہ وہ قوم کے ساتھ بھیجاتا کہ وہ قوم کے سامنے خدا کے احکام وقوا نین بیان کرے اور اللہ جس کو جاہتا ہے۔ گمراہ کرتا ہے الخے۔ "جبکہ اللہ تعالی نے محمد اللہ علی اللہ تعالی نے محمد اللہ علی اللہ تعالی نے محمد اللہ علی اللہ تعالی نے کھی اور کے اس می اللہ دسول بنا کر بھیجا۔ " محمد اللہ اللہ تعالی نے آپھی کہ اور کے الے رسول بنا کر بھیجا۔ "

تشری ہیں۔ اللہ نے تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ 'اس آیت کے متعلق سوال اٹھتا ہے کہ جب رسول اکرم کے معصوم ہیں، آپ کیا معنیٰ کہ آپ کی گناہ اس زونہیں ہوسکتا، اور نہ بھی کوئی گناہ آپ کے سرز د ہوا تو پھر یہ کہنے کے کیا معنیٰ کہ آپ کی تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے؟ چنا نچے مفسرین اور شارعین اس آیت کی مختلف تاویلیس اور تو جہیں کرتے ہیں، ان میں سے سب ہم ہر تاویل ہے بچی حاتی ہے کہ آیت قرآنی کا یہ فقرہ اپنے اصل لفظی معنیٰ پرمحول نہیں ہے بلکہ اس سے محض رسول اکرم کے سے متعلق کمال منایت و مہر بانی اور آپ کی امتیازی خصوصیت و عظمت کا اظہار مقصود ہے، اس کو مثال عنایت و مہر بانی اور آپ کی امتیازی خصوصیت و عظمت کا اظہار مقصود ہے، اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی آ قا اپنے کسی غلام کی تابعد اری سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے متعلق کمال رضاو خوشنود کی کوظامر کرنا چا ہتا ہے تو اس سے بی ہرکوئی داروگر کہ جا میں نے تجھے بالکل معافی دے دی، تیری ساری خطا ئیں معاف تجھ پرکوئی داروگر خیاس سے جا ہے اس غلام ہے کہی کوئی خطامر زدنہ ہوئی ہو۔

"پس الله تعالی نے رسول اکرم کی کوجن وانسان دونوں کا پیغیبر بنا کر بھیجا ہے۔ "کے ذریعہ حضرت ابن عباس نے الفاظ قرآنی "کافة للناس "کی وضاحت فرمائی اگرچہ یہاں صرف" انسان "کا ذکر ہے اور وہ بھی اس بناء پر کہ اشرف المخلوقات انسان "کا دکر ہے اور وہ بھی اس بناء پر کہ اشرف المخلوقات انسان "کی طرف ہے۔ لیکن مراد" جن وانسان "دونوں ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اکرم کی کوانسانوں کی طرف

besturdubooks.norders بھی مبعوث فرمایا ہے اور جنائت کی المرف بھی ،اس کی دلیل متعدد آیات قر آنی اور احادیث نبوی بھی میں موجود ہے! اس آیت کا اصل مقصد اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ رسول آکرم ﷺ کی رسالت ونبوت کسی خاص علاق یا انسانوں کے کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں ، بلکہ آپ کی بعث تام نورع انسانی کی ام زیر جوئی ہے اور اس حقیقت کی وضاحت بھی اس لئے • كى كئى - ين كدان ابل كار يارويد موجائ جوكها كرتے تھے كەمحد كلىكى رسالت تو صرف عرب والوز ائے ۔ لیتر ہے۔ (بحواله مظاهر حق ج۵)

رسول اكرم على كى او نجى شان

بهرحال خلاصه بيت كه حضرت محم مصطفيٰ ،احم مجتبیٰ صلی الله عليه وسلم \_سيدالمرسلين خاتم النبيين ، امام الرسل ، مقصد آ فرينش ،اور باعث وجود كا ئنات ہيں۔دوعالم كى رونقيس آپ کی ذات اقدس سے قائم اور کا گنات کانٹہور آپ کے دم قدم سے ہوا۔ آب اگر مقصود نه ہوتے کون ومکان موجود نه ہوتے اور مبحود نه ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم

آمرتی اے ابرکرم رونق عالم تیرے ہی لئے گلشن ہتی ہے بنا ہے فردوس وجہنم تری تخلیق سے قائم پفرق بد ونیک ترے دم سے ہوا ہے فرمان دو عالم تیری توقع ہے نافذ تیری ہی شفاعت پرجیمی کی بنا ہے حسن و جمال فضل وکمال ،عطاءونوال اورمحبو ببیت وخو بی کا جوار فع واعلی درجهاوراوج

امتياز كاجونكته معراج تفاوه سراياجهال آرائ حضور فظيمين نمايال تفا

خلقت مبراء من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء

(حيان بن ابترضي المتدتعالي عنه)

مِن ويبا آڀ کو بيدا کيا گيا۔'' besturdubooks.wordpress! مس تخلیق کاشا ہکار حمزت محمد اللے کے پیکریاک میں جلوہ آئن ہوا، جوظا ہراوباطنا، سيرة وصورة ، اينى مثال آپ تقاجس جيسان كوئى پيدا ہواند ہے، ندہوگا، الله جل جلاله، عم نواله وعزاسمه ، كاجيسے اس كى الوہيت ميں كوئى بھى شريك وسہيم ، شبه وشبيه ، مقابل و برابز ہيں ، آپ این ذات وصفات اورمحاس و کمالات میں جامعیت کبری کے اس بلندی فوزیر فائق ہیں جس ہے آ گے کوئی فوق وبلندی خوبی و کمال باقی نہیں رہتا۔

> بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله

الله تعالى نے آپ كوائي اورآپ كى شان كے لائق ہرخوني ومحبوني عز وشرف ، قبوليت ورفعت سے نوازا،اوردلر بائی ودلستانی میں پوری مخلوق میں لا ٹانی و بے مثال بنادیا۔ بقول صديقة الكبرى سيدتناعا ئشد ضى الله عنها\_

فلو سمعوافي مصراوصاف خده لما بذلوافي سوم يوسف من نقد لواحى زليخا لورأين جبينه لاثرن نقبع القلوب على الايدى (الزرقاني على المواهب ج٣)

ترجمہ: اگرمصر میں آب، بھے کے رخسار مبارک کے اوصاف سے گئے ہوتے تو وہ یوسف علیه السلام کی خریداری میں اپنی نفتری کوصرف نه کرتے ،اورا گرز کیخاز نده ہوتی اورمصر کی عورتوں نے آنخ ضربت ﷺ کی جبین اقدس دیکھی ہوتی تو وہ عورتیں ہاتھوں کے بچائے دلوں کے کا منے کور جی دیش، پیج ہے \_

کونسی تیری ادادل کی طلب گارنہیں تؤہمجموعہ خوبی وسرایائے جمال الله تعالیٰ نے ان جملہ محامد ومحاس ، کمالات وفضائل ہے نواز کر حضرت محمد ﷺ وخاتم النبین کے مقام رفیع پرسرفراز فرمایا،اور آپ کو بوری مخلوق کے لئے رسول ونبی ،اسوہ ونمونه، بادی دمقتدا بنادیا،اورآپ کی نبوت ورسالت میں ہدایت ونجات وفلاح دارین کومنحصر ومقید فرمادیا،اب (یعنی آب بھی بعثت ے لے کرابدالآبادتک) آپ بھی کی ذات besturdubooks

وصفات، عقا کدودین، اعمال وکردار، اقوال وافعال، الله تعالی کا واحد پبندیدگی ورضامندگی کارسته اوروسیله، اورنمونه ہے، اب جے بھی ملے گا، جہال بھی ملے گاجب بھی ملے گا حضرت محمد کارسته اوروسیله، اورنمونه ہے، اب جے بھی ملے گا، جہال بھی ملے گا، کہ فیصلہ ربانی ہی یہ محمد کا کے طریقہ عالیہ کے قبول کرنے اور اس پڑمل کرنے سے ملے گا، کہ فیصلہ ربانی ہی یہ ہو آپ کی جو آپ کی خبو ہی ہے کہ جو آپ کی سنتیں، آپ کے احکام اس کی زندگی میں رچ بس جا کیں گا ورجو آپ کی منع کردہ باتوں واعمال سے نی جائے گا وہ الله تعالی کی محبوبیت کے مقام پر فائز ہوجائے گا۔ منع کردہ باتوں واعمال سے نی جائے گا وہ الله تعالی کی محبوب خدا ہے وہ جو مجبوب نبی ہے کیا شان ہے الله رے محبوب نبی ہے ہو بیرواحمہ ہوہ محبوب نبی ہے بندے کی محبوب خدا ہے وہ محبوب خدا ہے وہ محبوب خدا ہے دورہ خدا ہے دورہ

غرض جو شخص بھی حضور انور ﷺ کے اسوہ عالیہ کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ کے کمال انعام واکرام ،محبت وکرم ، بخشش وعطاء سے نواز دیا جائے گا ،اور دارین کے فوز وفلاح وکا مرانی ہے ہم کنار ہوجائے گا۔ (بحوالہ العطور المجموعہ)

تو محترم قارئین! رسولِ اکرم کی افضلیت سے متعلق روایت اور دلائل اور احادیث کے مطالع کے بعد یقیناً ہمارے نبی کی بیا تنیازی خصوصیت کہ' رسول اکرم کی کواللہ تعالی نے تاریخ انسانی کا سب سے افضل انسان بنایا' نکھر کر آپ کے سامنے آگئی ہوگی ،اس لئے بس ان ہی روایات براکتفا کیا جا تا ہے،اللہ تعالی ہم سب کورسولِ اکرم کی تعلیمات بڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آ مین یارب العالمین۔

یا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْدِکَ حَیْدِ الْحَدُلَقِ کُلِهِم

### خصوصيت تمبر٢٣

# رسولِ اكرم عظيكا دفاع الله تعالى نے خود فرمایا جبکه دیگرانبیا ً اپنا دفاع خودفر ماتے تھے

507

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے بیتیکسویں خصوصیت ہےجسکاعنوان ہے''رسولِ اکرم ﷺ کا دفاع اللّٰہ تعالیٰ نے خودفر مایا جبکہ دیگرانبیا ً ء ا ینادفاع خودفر ماتے تھے" اور بحد الله دیگرخصوصیات کی طرح اس خصوصیت کور تیب دیے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے عین روضہ رسول ﷺ کے سامنے بیٹھنے کی تو فیق عطا فر مائی ، اگر چہ لوگوں کا اژ دھام لکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، بار بار ہاتھ ملنے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن دل آقا ﷺ کی محبت ہے لبریز ہے ،اس لئے مجبور کررہا ہے کہ پچھ بھی ہولکھو کہ شايد جب قيامت كادن ہوگا،نفسانفسى كاعالم ہوگا ايسے تصن وقت ميں آ قاﷺ فرمادين: ' يا الله اگرچہ بیمبراامتی تھا تو بہت گناہ گارلیکن چونکہ اس نے میرے روضے کے سامنے اور جنت کے باغیجے میں بیٹھ کرمیرے خصوصیات برکام کیا تھااس لئے میں تیرامحبوب(ﷺ) اس حقیر اور ناقص بندے کی سفارش کرتا ہوں قبول فرما لیجئے۔'' اور بیہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی این محبوب علی کی سفارش کور دنہیں کرے گا،بس دل کو یہی تسلی ہے۔ دعا گوہوں کہ یارب قد وس میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کواپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرما آمین یارب العالمین\_

بہر حال محترم قارئین!رسول اکرم اللے کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا خود دفاع فرمایا جبکہ دیگر انبیاء اپنا دفاع خود فرماتے تھے،جیسا کہاس کی کئی مثالیں قرآن کریم کی روشنی میں آپ آنے والے اوراق میں besturdul

ملاحظہ فرمائیں گے، چنانچہ اس خصوصیت ہے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے، یہاں گا ہمارے نبی کھی کا کتنا بلند وبالا مقام ہے، بے شک اب ہمارے لئے بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کھی فقد رجانیں اور حضور کھی ہے تچی محبت کریں، آپ کھی کی تعلیمات پر دل وجان ہے عمل پیرا ہوں، اور آپ کھی کے دین کی خدمت واشاعت کے لئے کمر بستہ ہوں، بے شک اسی میں ہماری کا میا بی وکا مرانی مضمر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب وعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئین یارب العالمین۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائے:۔

### تئيبوين خصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كي روشني ميس

رسول اکرم بھیکا دفاع خود اللہ تعالی نے فرمایا ، بخلاف دیگر انبیائے کرام کے کہ وہ اپنے مکذبین کی تر دیدخود کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قوم نوح الفیلی نے جب ان سے کہا:

اِنَّالَمَنَ رَبِّ فَی ضَلْلِ مُبینِ ترجمہ بی تحقیق ہم مجھے صریح گراہی میں دیکھتے ہیں۔ان کی نفی خود حضرت نوح الفیلی نے کی ، جب ان سے کہا: یا قدوم کیسس بی ضَلْلَةٌ وَلکتی رَسُولٌ مِسْنُ رَبِّ المعلمین ۔ (افراف عمر) ترجمہ: اے میری قوم مجھ میں گراہی نہیں اور کیکن میں رب العلمین کی طرف سے رسول ہوں۔

قوم مودن ال سن كهاات النوك في سفَاهَة وانّا لَنَظُنّك منَ الكَذِبِينَ مِرْجِمَة بِينَ الرَّحِمَة بِينَ اور تَحِمَة بِينَ اور تَحَمَّة بِينَ الرَّحِمَة بِينَ الرَّحِمَة بِينَ اور تَحْمَة بِينَ الرَّحِمَة بِينَ المُحْمَة وَلَيْ المُعْمَلُ بِيوَة فَي البَينَ الرَّحِمَة بِينَ الرَحْمَة المُعْلَقُ الرَحْمَة المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

فرعون نے موی العلیمان سے کہاتھا: إنّسى لا ظُلمُنگ يلم وسى مسُحُوراً ترجمہ بتحقیق میں مجھے اے موی جادو کیا ہوا گمان کرتا ہوں۔اس پر حضرت موی العلیمان نے besturdulooks.wordbress.cor فرمايا: وإنَّى الأَظُنُّكَ يَافِرُ عَونُ مِثْبُوراً - (فاسرائِل عهر) ترجمه: .... اور تحقيق مين تجَمّ اے فرعون ہلاک کیا گیا گمان کرتا ہوں۔

> قوم شعيب ني ان حكم النا لنوك فينا ضعيفاً ولولا رَهُطُكَ لَوجَهُ مُنكَ ومآانتَ علَينا بِعزيزِ (١٥٥٦) رَجمه: .....تَحقيق البنة بم تَجْهَا كوايي ورميان كمزورد مكھتے ہیں۔اگر تیری برادری نہ ہوتی تو البنہ ہم جھ کوسنگ ارکردیتے اورتو ہم پرقدرت والأنهيس حضرت شعيب الطيئة ال كاجواب يول دية بين يلقوم أرَهُ طِي أَعِزُ عليكُم مِّنَ اللهوا تَّخَذُتُمُوهُ ورَآنَكُم ظِهُرِيّاً. إنَّ رَبِّي بِمَا تَعُمَلُون مُحِيُطٌّ. (سرع٨) ترجمہ:....اےمیری قوم! کیامیری برادری تم پراللہ سے زیادہ عزیز ہےاور تم نے اس کواپنی پیٹے پیچھے ڈالا ہوا ہے بخقیق میرایروردگار گھیرنے والا ہے اس چیز کو جوتم کرتے ہو۔ كفارنے ہمارے آقائے نامدار كى نسبت جوطعن وتنقيص كى جن سجان تعالى نے بذات خود اس کی تردید فرمائی جس سے رسول اکرم اللے ک شان محبوبیت اور ابتیازی خصوصیت عیاں ہے۔ چندمثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:۔

> كفارن اعتراض كياكه يناتُها اللَّذي نُزِّلَ عليهِ الذِّكُو إِنَّكَ لَمَجُنُونَ \_ ترجمہ:....اے وہ خض کہ اتارا گیااس برقر آن تو البتہ دیوانہ ہے۔اور الله تعالیٰ نے جواب ديا كه مآأنتَ بِنِعُمتِ ربِّكَ بِمَجنُون (الم ع) ترجمه: ..... " البين توايخ رب كُفل ے د ہوانہ۔"

> كفارف اعتراض كياكه: أيْنًا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرِ مَّجُنُون (مانات-٢٠) ترجمہ:....کیا ہم چھوڑ دینے والے ہیں اینے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے واسطے۔ اورالله تعالى في جواب دياكه بَلُ جآءَ بالحقّ وصدَّقَ الْمُرْسِلِين .(مانات، ٢٠) ترجمه:..... بلكه وه لايام حق اورسجا كيام يغمبرول كوروما علَّمنهُ الشِّعُرَ وما يَنْبَغيُ لهٔ. (یںعه) ترجمہ:....اورہم نے ان کوشعز ہیں سکھایا اوراس کے لائق نہیں۔ كفارف اعتراض كياكه إنْ تَتبعُون إلا رَجُلاً مُّسُحُوراً-(فامرائل-عه)

bestudulo

ترجمہ: .....نہیں پیروی کرتے تم مگرایک مرد محور (جادو مارا) کی اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اُنظر کیف ضَربُو الکک اُلامشالَ فضلُو افلایستطیعُونَ سبیلاً (نی امرائل عه) ترجمہ: .....دیکھ کیونکر بیان کی انہوں نے تیرے واسطے مثالیں ۔پس وہ مگراہ ہوگئے۔پس نہیں یا سکتے کوئی راہ (طعن کی)۔

كفارنے اعتراض كياكه كونشآءُ كَفَلُنَا مِثلَ هاذا إِنْ هاذَا إِلَّا أَساطِيرُ الاوَّلِينَ. (اَعَالِ ٢٠) ترجمه: .....اگرجم جا بين تو كهه لين ايسا، يه يَحْضِين مَّر قص كهانيان پهلون كي-

اورالله تعالى في جواب دياكه قُل لَّننِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنسُ والْجَنَّ عَلَى اَنُ يَاتُوا بِمِثْلِ هَلْذَا القُر آنِ لَا يَأْتُون بِمِثْلِهِ وَلَو كَانَ بَعُضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيراً (بَىٰ الرَّيُلُ عَلَى) بِمِثْلِ هَلْذَا القُر آنِ لَا يَأْتُون بِمِثْلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيراً (بَىٰ الرَّيْلُ عَلَىٰ) بِمِثْلِ هَلْذَا القُر آن ـ تُوندلا كَيْن كَانِ الله مَن الله مَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ

کفار نے اعتراض کیا کہ لَو لا نُزِّلَ علیهِ الْقُو آنُ جُملَةً وَاحِدةً .(زون ع)

ترجمہ:....آپ پر قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ۔اور اللہ تعالیٰ نے
جواب دیا کہ کذا لِکَ لِنُشِیْتَ به فُنُو اذکک ورَتَّلُنهُ تَرُتیلاً . (زون ع) ترجمہ:....ای
طرح اتارا ہم نے تا کہ ثابت رکھیں ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو۔اور آ ہتہ آ ہتہ پڑھا ہم
نے اس کو آ ہتہ پڑھنا۔(یعنی ہر بات کے وقت اس کا جواب آتا رہے تو پیغیروں کا دل
ثابت رہے۔

كفارنے اعرّاض كيا كەلسُتَ مُوسَلاً (مداخرة بية) ترجمه: .... بتورسول نہيں۔

besturdubooks.wordpress.com اورالله تعالى في جواب دياكه قُل كفلى بالله شَهيداً أَبَينِي وبَيُّنكُمُ ومَنُ عِندَهُ ثم عِنَ الْكتاب \_ (رمر ترى آن عيس . والقرآن الْحَكيم . إنَّكَ لمِنَ المُوسَلِين \_(يُس روع)ترجمه:.....كهدوكافي إلله كوابى دين والا درميان مير اور درمیان تمہارے اور وہ مخص کہاس کے پاس ہے علم کتاب کا برجمہ: .....یس : قتم ہے قر آن محکم کی شخفیق توالبیته رسولوں میں ہے۔

> كفارف اعتراض كياكه أبعث اللهبشوا رُّسُولاً. (فامرائل عا) ترجمه: كيا الله في آدمي كو يغيم بناكر بهيجامي؟ اورالله تعالى في جواب دياكه قل لوكان في الارض مَلْتِكَةً يَّمشُون مُطُمَئِنينَ لنزَّلْنا عليهم مِّنَ السَّماءِ ملكاً الرَّسُولا . (غابراتل ١١٥) ترجمہ:.....کہددے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلا کرتے آ رام سے ۔تو البتہ ہم اتارتے ہیں ان برآ سان سے فرشتے کو پنجیبر بنا کر مطلب بیر کہ تنجانس موجب تو انس اور تخالف موجب بتاین ہے۔اس لئے فرشتوں کے لئے مبعوث ہونا جا ہے ۔اوراہل ارض کے لئے بشررسول جاہئے۔

> كفارني اعتراض كياكه مَال هلدَا إلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ ويَمُشي في الأسُواقِ (فرقان٤) ترجمه: ... كيا مواج ال يغير كوكه كها تاج كهانا اور چلتا ب بازارول مين \_اورالله تعالى في جواب دياكه ومَا أرُسَلنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُوسَلين إلَّا انَّهُم لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ ويَمُشُونَ فِي الاسُواقِ - (نرقان: ٢٠) ترجمہ:....اور بیں بھیج ہم نے تجھے <u>پہلے پنمبرگر تحقیق</u> وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں۔

> كفارن اعتراض كياكه لَولَا نُزِّلَ هذا القُوآنُ على دَجُل مِنَ الْقريتين عَـظیــم. (زفرنه:۴۰)تر جمه:.....کیول نها تارا گیاییقر آن ایک مرد پران دوبستیول ہے۔اور الله تعالى في جواب دياكم الهُم يَقُسِمُونَ رَحُمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمُنَا بِيُنَهُم مُّعينشَتَهُم في الْحَيْوةِ الدُّنيا وَرَفعُنا بَعُضَهُم فَوقَ بَعُضِ درجْتٍ لِّيَتَّخِذَبِعُضُهُم بَـعُضاً سُخُويًا . ورَحُمَتُ ربِّكَ خيرٌ مِّمّا يَجُمَعُون. (زنزن:٣٠)ترجمہ: كياوہ با نتُخ

besturdubooks.

ہیں تیرے پروردگارکی رحمت کو۔ہم نے بانٹی ہےائے در سیان کی روزی حیات دنیا میں اور ہم نے بلند کیاان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میر)۔نا کہ پکڑیں ان کے بعض و محکوم۔اور تیرے پروردگارکی رحمت بہتر ہے اس چیز سے کہ وہ جمع کرتے ہیں۔

كفار نے اعتراض كيا كه هن أن دُلُكُم عَلَى رَجُلِ يُنبِّنُكُم إِذَا مُوَقَعُم كُلَّ مُمَاوَيَ إِنْ مُحَلِي اللهُ عَلَي رَجُلِ يُنبِّنُكُم إِذَا مُوَقَعُم كُلَّ مُمَاوَيَ إِنْ مُحَلِي اللهُ عَلَي خَلْقِ جَدِيدٍ. (مان عَالَ جَمَدِيدِ مَان عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

رب نے اور نہ ناخوش رکھا۔موضح قرآن میں ہے پہلے فرمائی دھوپ روش کی اور رات اندھیری کی بعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دوقد رتیں ہیں،باطن میں بھی بھی جاندنا ہے بھی اندھیرا۔

کفار نے اعتراض کیا کہ ہو اڈن ، ﴿وَبَعُمُ الرَّجِمَةِ اللّٰهُولِوَ مَنُ کَانَ کَفَارِ نَاللّٰهُولِوَ مَنُ کَاللّٰهُولِوَ مَنُ اللّٰهُولِوَ مِنْ اللّٰهُولِولَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُولِولَ مِنْ اللّٰهُولِ مِنْ اللّٰهُولِولَ مِنْ اللّٰهُولِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُولِ مِنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

بہر حال محترم قارمین! ان چند مثالوں سے رسول اگرم ﷺ کی بیر حصوصیت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سرطرح اللہ تعالی نے ہمارے نبی ﷺ کا دفاع فر مایا جبکہ دیگر انبیاء اپنادفاع خود فر ماتے تھے، دعاہے کہ اللہ تعالی حضور ﷺ کی تمام تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب العالمین۔



Desturduto of S. Ward Press, cor

## خصوصيت نمبر٢

رسول اکرم عظاقیامت کےدن تمام بنی آدم کےسردار ہو نگے قابل احترام قارئین!رسول اکرم الله کی امتیازی خصوصیات میں سے بیہ چوبیسویں خصوصیت پیش کی جارہی ہےجسکاعنوان ہے''رسولِ اکرم ﷺ قیامت کے دن تمام بنی آ دمّ كے سردار ہونگے" بيتك ہمارے نبى اكرم الله كى ديگرخصوصيات كى طرح يہ بھى ايك عظيم خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی بھی بنی آ دم کے سر دار ہو نگے ،اور بیآ ہے بھا کی بلندشان اور بلندمرتبہ ہونے کی واضح نشانی ہے کہ دنیا میں بھی آپ ﷺ کواللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ،افضل بنایا اوراخروی لحاظ ہے بھی تمام بنی آ دم کا سردار بنایا جبیبا که آنے والے اوراق میں تفصیل پیش کی جارہی ہے،جس کے مطالعے کے بعدامیدہ کدانشاء اللہ آپ اللہ کی ہے خصوصیت بھی سمجھ میں آ جائے گی ،اور آپ ﷺ ہے محبت میں بھی اضافہ ہوگا ،اور بے شک حضور اللے کی محبت اور حضور اللے کی سنتوں برعمل کرنے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوایے بیارے اور مقدس رسول علی سے سچی محبت وعقیدت رکھنے اورحضور ﷺ کی جملہ تعلیمات بڑمل پیراہونے کی تو فیق عطا فر مائے آمین ، یارب العالمین \_ ليجة المختصر تمهيد كے بعداب ال خصوصيت كى تفصيل ملاحظ فر مائے:

چوببیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

ترندی شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابوسعید کہتے ہیں رسول اللہ کھانے فر مایا قیامت کے دن میں تمام بنی آ دم کا سردار بنول گا، اور میں یہ بات فخر کے طور پرنہیں کہتا (قیامت کے دن مقام محمود میں) حمد کا نیز ہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بات فخر کے طور پرنہیں کہتا (قیامت کے دن مقام محمود میں) حمد کا نیز ہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بات فخر کے طور پرنہیں کہتا، اس دن کوئی بھی نبی خواہ وہ آ دم ہوں، یا کوئی اور، ایسانہیں ہوگا جومیرے نیزے

کے نیچ بیں آئے گا،اور یہ بات میں فخر کے طور پرنہیں کہتا۔ (ترندی شریف)

besturdulooks.wordpress.com تشریح .....''اور بیہ بات میں فخر کے طور پرنہیں کہتا'' ہے آنخضرت بھی کا مطلب بیتھا کہ میرا بیکہنا بیخی مارنے ،اتر انے اورخوامخواہ کی بڑائی کےطور پرنہیں ہے بلکہ پروردگار نے اس فضل و برتری کی جونعت مجھےعطا فر مائی ہےاس کا اقر اروا ظہار کرنے ،اس نعمت پر شكراداكرنے اوراللد تعالى كے اس حكم كى بجا آورى كے لئے ہے، علاوہ ازيں ميں اس بات كا اظهار واعلان كرتا هول تاكه لوگ ميري قدر ومنزلت اورميري حيثيت وعظمت كوجانيس ،اس براعتقاد رکھیں اوراس کے مطابق میری تو قیر و تعظیم اور میری محبت کے ذریعہ ایمان کو مضبوط بنائیں۔

> ''لواء'' کے معنی جھنڈے اور پرچم کے ہیں لیکن نیزے کوبھی کہتے ہیں،''حمد کا نیزہ میرے ہاتھ میں ہوگا،'' ہے مراد قیامت کے دن آنخضرت کا اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء میں نام آور ہونا ہے، اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ''حمر کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، تو اس کی مراد بھی یمی ہوگی ۔'' کیونکہ جس طرح اہل عرب کسی معاملے میں اپنی شہرت اور ناموری کے اظہار کے لئے نیزہ کھڑا کردیا کرتے تھے ای طرح پر چم بھی عظمت وبلندی اور ناموری کے اظہار کی علامت سمجھا جاتا ہے،مطلب ہے کہ اس دن جب بینیزہ یا جھنڈ ا آپ ﷺ کے ہاتھ میں آئے گا ، تو اللہ تعالیٰ آپ بھی کا دل اس طرح کھول دے گا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ وہ تعریف کریں گے جوکوئی دوسرانہ کرسکے گا۔واضح رہے کہ آنخضرت ﷺکو''حمر'' کے ساتھ مخصوص نبیت حاصل ہے،آپ عظا کا اسم شریف محمد اور احمہ ہے،آپ صاحب مقام محمود ہیں،آپ کی امت ''حمادین'' کہلاتی ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہر حالت میں ،خواہ خوشی کا موقع ہویاغمی کا ،اللہ تعالیٰ کے حمر کے ذریعہ ہی شفاعت کا دروازہ کھلوا کیں گے۔

> "اس دن کوئی بھی نبی۔۔۔۔الخ"مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں آنخضرت عصرف عام لوگوں ہی کے ماوی و ملجانہیں ہوں گے بلکہ ایک ایک كركتمام نى اوررسول بھى آپ تھے كے نيزے يا پر چم تلے جمع ہوں گے،آپ تھى پناہ

کے طلبگاراور آپ، بھی کے تابع ہوں گے حدیث کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیز ہ یا پر چم کا ذکر محض علامتی طور پرنہیں ہے، بلکہ حقیقت میں آپ بھی کا کوئی نیز ہ یا پر چم ہوگا جس کا نام لواء الجمد ہوگا اور جو آپ بھی کی سرداری اور برتری کے اظہار کے لئے آپ کوعطا ہوگا جیسا کہ اس دنیا میں بادشا ہوں اور سربراہان مملکت کی عظمت وشوکت کے اظہار اور ان کی حیثیت کومتاز کرنے کے لئے ان کا اپنا پر چم نصب ہوتا ہے۔

"اورتر مذی ہی میں ایک روایت اور ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ (ایک دن )رسول کریم ﷺ کے کچھ صحابی (مسجد نبوی میں) بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کررہے تھے کہ آنخضرت علی این حجرے مبارک سے نکلے اور ان کے قریب پہنچے تو ان کی باتیں کان میں پڑی ،آپ نے ایک صحابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیاہے دوسرے صحابی نے کہا کہیں حضرت موسیٰ کوشرف تکلم سے نوازا،ایک اور صحابی نے کہا کہ حضرت عیسی "اللہ تعالیٰ کا کلمہ اوراس کی روح ہیں ( یعنی وہ نظام قدرت کے مروجہ اسباب ذرائع کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔شیرخواری کے ز مانے میں لوگوں ہے باتنیں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے روح الامین کوان کے پاس بھیجا، جس نے پھوٹک ماری اور اس کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی اس کے علاوہ ان کی روحانیت كے بہت ہے آثاروكر شے ظاہر ہوئے يہاں تك كوهمردوں كوزنده كرديتے تھے)۔ايك صحابی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کو برگزیدہ کیا (بعنی انسان اول ہونے کے لئے انہی کا انتخاب کیا ،ان کوتمام چیزوں کے نام سکھائے اوران کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا) بہرحال (صحابہ اپنی باتوں کے دوران نبیوں کے خصوصی اوصاف تعجب کے ساتھ بیان کررہے تھے کہ )رسول کریم ان کی مجلس تک پہنچ گئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں س لی ہیں تہہیں تعجب ہے کہ حضرت ابراہیم خدا کے خلیل یعنی دوست ہیں تو بے فٹک ان کی یمی شان ہے (ممہیں تعجب ہے کہ) حضرت عیسی خدا کا کلمہ اور اس کی روح ہیں ،تو بے شکان کی بھی یہی شان ہے، (حضرت آدم کواللہ تعالی نے برگزیدہ کیا، توبے شک ایابی

besturdulooks.wordpress.com ہے اوران کی یہی شان ہے۔لیکن تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ میں خدا کا حبیب ہوں اور میں یہ بات فخر کے طور برنہیں کہتا ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہونگا ،سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی ،اور میں بیہ بات فخر کے طور برنہیں کہتا ، جنت كا دروازه كفتكه ان والول ميسب سے پہلا مخص ميں ہى ہوں گا چنانجد الله تعالى (فرشتوں کے حکم کے ذریعے ) جنت کا دروازہ میرے لئے کھول دے گا اورسب سے پہلے مجھے جنت میں داخل کیا جائےگا اس وقت میرے ہمراہ مومن اور فقراء ہونگے اور میں یہ بات فخر کے طور پرنہیں کہتااور بلاشبہتمام اگلے بچھلوں (خواہ وہ انبیاء ہوں یا دوسر لے لوگ )سب بی ہے افضل واکرم ہوں اور میں بیربات فخر کے طور پڑہیں کہتا۔"

> تشریح ..... "میں خدا کا حبیب ہول " کے شمن میں بعض شارعین نے تو پر کھا ہے کرد خلیل "اور" حبیب" دونوں کے معنی "دوست کے ہیں" کین حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جومحبوبیت کے مقام کو پہنچا ہوا ہوجب کہ دخلیل "مطلق دوست کو کہتے ہیں۔ملاعلی قاری نے لکھاہے کہ 'فلیل'' وہ دوست ہے کہ جس کی دوسی کسی حاجت یا غرض کے تحت ہو جبکہ "حبیب" وہ دوست ہے جواینے دوستی میں بالکل بےلوث اور بےغرض ہو۔ واضح رہے کہ یوں تو تمام ہی انبیاء ورسول بلکہ تمام ہی اہل ایمان بارگاہ رب العزت کے دوست اور محبوب ہیں الیکن دوستی اورمحبوبیت کے بھی چونکہ مختلف درجات ومراتب ہوتے ہیں اس لئے یہاں گفتگو دوستی ومحبوبیت کے اس درجہ کے بارے میں ہے جوسب سے اعلیٰ اورسب سے بہتر ہے، رہی بیہ بات کہ بارگاہ رب العزت میں دوسی ومحبوبیت کا سب سے بلند و بالا درجه آنخضرت کوحاصل ہے، تواس کی سب سے بردی دلیل قرآن کی بیآیت ہے: ﴿قـــل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحبِبُكُمُ الله ﴾ ترجمہ:..... (اے تمظ!) كهديج كه ا گرتم الله کودوست رکھتے ہوتو میری پیروی کرو،اللہ بھی تم ہےدوتی رکھا۔"

> ''اس وقت میرے ساتھ مؤمن اور فقراء ہونگے۔'' کا مطلب بیہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے آنخضرت داخل ہو نگے اور پھراہل ایمان میں سے جوطبقہ سب سے پہلے

besturdubool

جنت میں داخل ہوگا وہ مہاجر وانصار صحابہ میں ہے وہ حضرات ہونگے جومفلس و بے مایہ تھے اور جواینے اپنے درجات ومراتب کے اعتبار ہے آگے پیچھے جنت میں داخل ہو نگے ،جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ"میری امت کے فقراء انبیاء سے یا نج سوسال پہلے جنت میں داخل ہو نگے۔بیاس بات کی دلیل ہے کے صبر واستقامت کی راہ اختیار کرنے والافقیر (بھکاری نہیں)شکر گزارغنی ہے بہتر ہے! اور صوفیاء کے نز دیک فاقہ و احتیاج کا نام فقرنہیں بلکہ ان کے ہاں صرف اللہ تعالیٰ کامختاج ہونے اور اللہ تعالیٰ سے بھی رضا وخوشنودی کےعلاوہ اور پچھے نہ مانگنے کا نام'' فقر'' ہے! امام ثوریؓ نے کہا ہے کہ'' فقر'' یہ ہے کہ مال واسباب نہ ہونے پرتسکین خاطر حاصل ہواور جب مال میسر ہوتو اس کوخرچ کیا جائے آتخضرت ﷺ نے نفس کی فقرے ہے بناہ مانگی ہے اور غنائے نفس کی تعریف فرمائی ہے حاصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی ہے،جوبھی حالت ،خواہ وہ فقر ہویا غنااس چیز کے حصول سے باز رکھے وہ بری ہے، تاہم عام طور برغنا یعنی دولت مندی کی حالت انسان کو برائیوں میں مبتلا کردیتی ہے جب کہ فقر کی حالت بہت می برائیوں سے بازر کھتی ہے،اس کئے حق تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاءاوراولیاء کوفقر کی حالت میں رکھااوران کا فقر،ان کے مراتب ودرجات میں بلندی کا جواز بنا ،ایک دلیل بیہ ہے کہ جب فقیر کا فرکودوز خ میں غنی کا فرسے بلکا عنزاب ہوگا تو پھر کیے ممکن ہے کہ وہی فقر ،مومن کو جنت میں فائدہ ہیں پہنچائے گا۔

ای طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ' حضرت جابر اروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم فی نے فرمایا: ' (قیامت کے دن) میں تمام نبیوں اور رسولوں کا قائد ہوں گا (کہ تمام نبی و رسول میدان حشر میں آنے کے لئے میرے پیچھے آئیں گے، اور میں بیات فخر کے طور پر نہیں کہتا، میں انبیاء کے سلسلے کوختم کرنے والا ہوں یعنی نبوت مجھ پرختم ہوگئ ہے اور میں بیات فخر کے طور پر نہیں کہتا، شفاعت کرنے والا سب سے پہلا شخص میں ہونگا اور سب سے پہلا شخص میں ہونگا اور سب سے پہلا شخص میں ہونگا اور سب سے پہلا میری ہی شفاعت قبول ہوگی اور میں بیات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔' (داریّ)

'' اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم شکے نے فرمایا: (قیامت کے دن جب '' اور حضرت انس کہتا ہے۔ ہیں کہ رسول کریم شکے نے فرمایا: (قیامت کے دن جب

besturdubooks.wordpress.com لوگوں کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے قبر میں سے میں نکلوں گا جب لوگ بارگاه خداوندی میں پیش ہو تکے تو ان کی قیادت میں کروں گا،جب تمام لوگ خاموش ہوں گے تو میری زبان سب کی تر جمانی کرے گی ،اور جب لوگوں کوموقف میں روک دیا جائیگا تو ان کی (خلاصی کے لئے ) شفاعت وسفارش میں کروں گا،جب لوگوں پر ناامیدی اور مایوسی حیمائی ہوگی تو (اہل ایمان کو) مغفرت و رحمت کی بشارت دینے والا میں ہی ہونگا ،اس ( قیامت کے دن ) شرف و کرامت اور جنت کی تنجیاں میرے ہاتھ میں ( یعنی میرے تصرف) میں ہوں گی ،اس دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا ،اس دن پرور د گار کے نز دیک آدم کے بیٹوں میں سب سے بزرگ واشرف میری ہی ذات ہوگی ،میرے آگے پیچھے ہزاروں خادم پھرتے ہوں گے جیسے وہ چھیے ہوئے انڈے یا بکھرے ہوئے موتی ہوں۔" اس روایت کور مذی ودارمی نے قال کیا ہے اور ر مذی نے کہا ہے کہ بیحدیث غریب ہے۔" تشریح ..... جب تمام لوگ خاموش ہوئے \_\_\_الخ " میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب میدان حشر میں عام دہشت و ہولنا کی چھائی ہوگی ، ہر شخص متحیر وسراسیمہ ہوگا مکسی میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ اپنی زبان ہے دولفظ ادا کر سکے کوئی عذرو درخواست پیش کرے تواس وقت سردار دو عالم ﷺ ہی کی ذات آ گے آئیگی ، آپ ﷺ سب کی طرف سے عذرو معذرت بیان کریں گے شفاعت کی درخواست پیش فرمائیں گے اور اس وقت تو عام لوگ تو در کنار بڑے بڑے انبیاء کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی ،آپ ﷺ بارگاہ رب العزت میں گویا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی الیم تعریف و ثناء بیان فرمائیں گے جواس کی شان کے لائق ہوگی ،اوراس طرح اس وفت آنخضرت ﷺ کےعلاوہ اور کسی کو بولنے اور پچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔پس قرآن کریم میں جوفر مایا گیاہے کہ:'' بیوہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیس گےاور نہان کو (عذر کی )اجازت ہوگی '

> تو آنخضرت بھی کی ذات اس ہے مشتیٰ ہے، کہآپ بھے کے علاوہ اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی ،یا بیہ کہاس آیت میں ابتدائی مرحلے کا ذکر ہے کہ شروع میں کسی کو

جلبراولان المام المراجي المراجي

بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر بعد میں آنخضرت ﷺ کواجازت عطافر مائی جائیگی ،اور یا پھر پیرکہاس آیت کا تعلق صرف اہل کفر کے لئے ہے۔

"جب لوگوں پر تا امیدی اور مایوی چھائی ہوگی۔" کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو لوگوں پر تخت خوف و دہشت طاری ہوگی اور دوسری طرف وہ ایک ایک کر کے تمام ہی بڑے انبیاء سے شفاعت وسفارش کی درخواست کریں گے اور کوئی نبی ان کی طرف سے بولنے اور شفاعت کرنے کی جرأت نہ کرسکے گا ، تو ان پر رحمت و مغفرت کی طرف سے نا امیدی چھاجا کیگی تب آ مخضرت بھی بارگاہ رب العزرت میں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی ناامیدی اور مایوی کوختم فرما کیں گے۔

''چھے ہوئے انڈول' سے مرادشتر مرغ کے انڈے ہیں، آپ کی نے غلاموں اور حوروں کوشتر مرغ کے انڈوں سے تثبید دی کہ وہ (انڈے) گردوغباروغیرہ سے مخفوظ ہونے کی وجہ سے صفائی سخرائی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ان کارنگ بھی ایباسفید ہونے کی وجہ سے صفائی سخرائی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ان کارنگ بھی ایباسفید ہونے کی وجہ سے کہ جس میں پچھزردی کی آمیزش ہو بہت پیارا مانا جاتا ہے۔ اور مجمع المحار میں لکھا ہے کہ (چھے ہوئے انڈوں سے مرادسیپ کے موتی ہیں، جولوگوں کے ہاتھوں اور میں لکھا ہے کہ (چھے ہوئے انڈوں سے مرادسیپ کے موتی ہیں، جولوگوں کے ہاتھوں اور نظروں سے بڑی آب و تاب رکھتے ہیں۔ حاصل ہے کہ اس دن آنخضرت کی وجہ سے بڑی آب و تاب رکھتے ہیں۔ حاصل ہے کہ اس دن آنخضرت کی کے آگے پیچھے دائیں بائیں جوخادم ہونگے وہ صفائی سخرائی، رنگ وروپ اور بالکل نے نویلے ہونے کی وجہ سے نہایت بھلے معلوم ہونگے۔

"یا بھرے ہوئے موتی ہوں"۔ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آب و تاب رکھنے دالے موتی ہکی ہوئے ہوئے کی بنسبت یونہی بھرے ہوئے زیادہ خوبصورت اور چمکدار لگتے ہیں اس طرح وہ خادم بھی آپ بھی کے چاروں طرف ادھرادھر بھرے ہوئے اورخدمت میں لگے ہوئے بہت خوبصورت اوردکشش معلوم ہوں گے۔ بھرے ہوئے اور حضرت ابی ابن کعب "نبی کریم بھی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بھی نے فرمایا:"جب قیامت کا دن ہوگا تو میں (مقام محمود میں کھڑ اہونگا اور) تمام انبیاء کا امام اور

besturdubooks.wordpress! پیشوابنوں گا (جب ان میں کوئی بھی بولنے پر قادر نہیں ہوگا تو میں ان کی ترجمانی کروں گا ،اور سب کی سفارش وشفاعت کروں گا،اور میں بیبات فخر کے طور پرنہیں کہتا۔" (زندی) "اورحضرت ابو ہرریہ کہتے ہیں کہرسول کریم اللے نے فرمایا!" قیامت کے دن میں تمام اولا دآ دم کاسردار ہوں گا،اورسب سے پہلے قبر سے میں ہی اٹھوں گا نیزسب سے پہلے میں شفاعت کروں گااورسب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔" (ملمّ) تشریح ..... مطلب بیہ کے قیامت کے دن تمام انسانی کمالات وصفات اور تمام ترعظمتوں اوران کامظہر آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہوگی اس دن مخلوقات میں ہے نہ کسی کا درجه آپ بی ہے براہوگانہ آپ بی کےعلاوہ کوئی اور ذات سرداری وسر براہی کی حقدار قرار یائے گی۔واضح رہے کہ محمر بی ﷺ دنیاوآخرت دونوں جہاں میں تمام لوگوں کے سرداروآ قا ہیں، کیکن یہاں" قیامت کے دن قیداس لئے لگائی گئی ہے کہ اس دن آنخضرت علیمی کی سرداری اور برتزی کاظہور کسی بھی شخص کے اختلاف وعناد کے اظہار کے بغیر ہوگا، جب کہ

> (بحواله مظاهرت جديد جلدينجم) عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا اَبَدًا



اس دنیامیں کفروشرک اور نفاق کی طاقتیں نہ صرف حیات مبارک میں آپ ﷺ کی سرداری و

برتري كى مخالف ومعاندر ہير ، مگر بعد ميں بھى ان كااختلاف وعنا د ظاہر رہا۔

besturdubooks.wordows.s.

#### خصوصیت نمبر۲۵

# رسولِ اکرم ﷺ کواللہ تعالیٰ نے وہ بن مائے عطا کیا جود بگرانبیا یکو مانگنے سے عطا کیا

قابل احرّ ام قارئین! رسول اکرم للے کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بجیسویں خصوصیت ہےجہ کاعنوان ہے''رسولِ اکرم ﷺکواللہ تعالیٰ نے وہ بن مائے عطا کیا جو دیگر انبياءً كوما تكني عطاكيا" الحمدالله ان سطوركولكه وقت بهي مين "رياض البجنة" مين بیشاہوں، آ قابھ کا پیارااورمقدس روضہ مبارک میرے سامنے ہواور میں آ قابھ کی اس خصوصیت کوتر تیب دے رہا ہوں بلکہ یوں کہوں کہ صاحب خصوصیت عظیمین میرے سامنے آرام فرما ہیں اور میں مقدس روضہ مبارک کے سائے تلے اور جنت کے فکڑے میں بیٹھ کرانکی عظیم خصوصیت کولکھ رہا ہوں ،اگر چہلوگوں کا رش لکھنے کی اجازت نہیں دے رہابار بار ہاتھ ملنے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن دل آقا بھی کی محبت سے لبریز ہے اس لئے مجبور کررہا ہے کہ کچھ بھی ہولکھو کہ شاید جب قیامت کا دن ہوگا ،نفسانفسی کاعالم ہوگا ایسے تخضن وفت میں آقاﷺ فرمادیں:''یااللہ اگر چہ بیمیراامتی تھا تو بہت گناہ گارلیکن چونکہ اس نے میرے روضے کے سامنے اور جنت کے باغیجے میں بیٹھ کرمیری خصوصیات پر کام کیا تھا اس کئے میں تیرامحبوب(ﷺ) اس حقیر اور ناقص بندے کی سفارش کرتا ہوں قبول فرما لیجئے۔''اور یہ ہماراایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کھی کی سفارش کور دنہیں کرے گابس دل کو بہی تسلی ہےاوراسی تسلی کی وجہ سے بیآ بلیہ یا قلم لکھتا چلا جارہا ہے، دعا گو ہوں کہ یارب قدوس میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کواپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرما آمین يارب العالمين\_ Desturdibooks. Wordpiess. Com.

بہر حال محترم قارئین! ہمارے حضور کی مقدی خصوصیات میں سے اس جلد کی مقدی خصوصیات میں سے اس جلد کی مقدی خصوصیات ہیں سے رہی ایک عظیم اور بلند خصوصیات ہیں سے رہی ایک عظیم اور بلند خصوصیات ہیں سے رہی ایک عظیم اور بلند خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اگرم کی وہ ساری چیزیں بن مانے عظا کی جو دیگر انبیاء کو مانگنے سے عظا کی ، یقینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے آخری نبی کھی کے ساتھ خاص عنایت اور فضل ربانی ہے، جبیبا کہ آنے والے اوراق میں آپ ملاحظہ کریں گے جن میں مخترا مخترا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمارے نبی کھی مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمارے نبی وضاحت ملاحظہ فرمائے:۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے حضور کی کی محبت وعقیدت فصاحت ملاحظہ فرمائے:۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے حضور کی تو فیق عطا فرمائے، آئین فصیب فرمائے اور آپ کی گئی متمام تعلیمات پڑمل پیرا ہونے کی تو فیق عطا فرمائے، آئین الرب العالمین۔

پچیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں جو پچیسویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں جو پچھاللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کوان کے مانگئے کے بعدعطا فرمایا وہ آپ کو بن مانگے عنایت فرمایا۔ دیکھئے امثلہ ذمل:۔

(۱)..... حضرت ابراجیم نے خدا ہے سوال کیا: و لائٹ بخرز نبی یوم یُبُعَثُون . ترجمہ:.....اوررسوانہ کرمجھ کوجس دن جی کراٹھیں۔ (شعرام) حضور سرور انداء پھیکٹان کی امریق کی اس میں مذراتوالی بوریان شادف

حضورسرورِانبیاء ﷺ اورآپ کی امت کے بارے میں خدا تعالی یوں ارشادفر ماتا ہے: ﴿ يو مَ لا يُحزِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ المنُوا مَعَةً. ﴾

ترجمہ:....جس دن اللہ رسوانہ کرے گانبی کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں سوال سے پہلے بشارت ہے۔ (تحریم ۲۰)

(ب) ..... حضرت ابراجيم الطَيْخ يول دعاكرتے بين : واجُنبُني وَبَنيَّ أَنُ نَّعُبُدَ الأَصُنام يَرْجمه: مُحِصاور ميرے بيول كو بتول كى عبادت سے بيا۔ (ايرابيم ١٠)

besturdubooks.wordpress. رسول اكرم الله كان من ماتك خدافرما تاب: إنَّ مَا يُسويدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهلَ الْبيتِ ويُطَهِّرَكُم تَطُهيراً.

ترجمہ:اللہ یمی جاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے گھر والو۔اور سقرا کریتم کوستحراکرنا۔ (الزابعم)

بدابلغ ہاں سے جوحضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حق میں ہوا۔ کیونکہ دعائے خلیل تو فقط عبادت اصنام کی نفی کے لئے تھی اور بیہ ہر گناہ وقص کو عام ہے۔وہ تو اپنے بیٹوں کے حق میں خاص تھی اور بیعام ہے ہرایک کو کہ شامل ہے اس کو بیت رسول اکرم عظی العنی آپ کے از واج مطهرات اوراولا دوغیره بھی۔

(ج) .....حضرت خليل الله الطيخ يول دعاكرتي بين واجمعلني مِنُ ورَثمة جنَّة النَّعيه. (الشراء) ترجمہ:..... مجھے جنت تعیم کے وارثوں میں کر۔

رسول اكرم الك حق مين بن مائك خدافرما تاب:إنّا اعطينك الكوثر. ترجمہ:.....ہم نے بچھ کو کوثر عطا کیا۔اورآ گے دے گا بچھ کو تیرارب۔ پھرتو راضی -82 699

(و) .....حضرت خليل الله التَفْيَعُ يون دعاكرت بين واجْعلُ لِي لِسانَ صِدق فِي الأخوين. (الشراء) ترجمه: ..... يعني آئنده امتول مين قيامت تك ميراذ كرجميل قائم ركه-رسول اکرم ﷺ کوخدا تعالی نے بن مائے اس سے بردھ کرعطافر مایا چنانچے سورہ الم نشرح میں وارد ہے۔ورفعنا لک ذِحُرک . (المنزن) ترجمہ: اورجم نے تیرانام بلندکیا۔ لہذارسول اکرم اللہ اعرش تا فرش مشہور ہیں اور نماز وخطبہ واذان میں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام مبارک فدکور ہے اور عرش پر قصور بہشت پر ،حوروں کے سینوں ہر درختانِ بہشت کے پتوں اور فرشتوں کی چیٹم وابر ویر آپ کا اسم شریف لکھا ہوا ہے۔آپ سے پہلے جس قدرانبیاء گزرے ہیں ،وہ سب آپ کے ثنا خوال رہے ہیں اور قیامت کوثناخواں ہوں گے۔

besturdulooks.wordpress.com (٥) ..... حضرت موى الطفيخ يول وعاكرت بين : ربّ الشُوحُ لى صدرى (١٤ ١٥) ترجمہ:اےمیرے بروردگارمیراسینمیرے واسطےروش کردے۔رسول اکرم علا ك لئة بن ما تك يون ارشاد وتا ب: ألم نشوخ لك صدرك . (المزر يروع) ترجمه: كيامم في تير واسطى تيراسيندوش نبيل كيا-

> (و) .... جضرت مویٰ نے خدا تعالیٰ سے کتاب کا سوال کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان سے تىس راتوں كا وعدہ فرمايا كھر دس راتيس اور زيادہ كى گئيں \_بعد ازاں كتاب تورات عطا

> مگررسول اکرم ﷺ پر بغیر کسی وعدہ سابق کے نزول قرآن شروع ہوا۔ چنانچہ باری تعالى يون ارشادفر ما تا ب ومَا كُنتَ ترجُوا أن يُلُقى إليكَ الْكتابُ إلا رَحْمَةً مّسن رَّبِتِک. (هسهُ) ترجمه:اورتو قع نه رکھتا تو کها تاری جائے بچھ پر کتاب محرفضل ہو کر تیرے دب کی طرف ہے۔ (بحاله سرت رسول عرتی)

> محترم قارئین ان چندمثالوں ہی براکتفا کیاجا تا ہے کہان ہی مثالوں سے ہمارے نی اللہ کی پیخصوصیت آشکارا ہوجاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوایے نبی اللہ کا اللہ تعلیمات پر عمل كرنے كى توفيق عطافر مائے ، آمين يارب العالمين \_ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم



مآخذ ومراجع ست جلدنمبر ہے آخر میں ملاحظہ فر ما کیر ين اكرالله

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ے اور بچوں کے لئے بہترین ار<br>حدم ارب کاسندن عززا عرب میں ان                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| The second secon | اورسيرالصحابيات مال نراين كمالات                                               | the second second   |
| مالا لويال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عامل موال دواب كمورت مين عمل ميرت فيتم                                         | بخاسلا              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ك م (الدور موال وجواب كالمورث من مقائرا ورا وكالوار                            |                     |
| زان أريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وم الكرنال احال دجاب ك موست ين مقارّ ادرامكا بسام)                             | يمالاك              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت آمای زان می بردند دمول اکرم ادر نستیں                                        | ول عرفي             |
| مولااسيدسليان ذوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م آصای زای میں مستند دیرت چب                                                   |                     |
| لمبيدأم النفسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENERT NO STANDITHE                                                             |                     |
| موقا) كمفرالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت وعصمت الخ موضوع برمفقاز كاب                                                  |                     |
| موانارشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كى مارم ولا كابون كالرور مقوق دمما شرت                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | له والمعلى الما الما المادر كر بلوا مورك جامع م                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والتوزيرون اعتمامه الدكر بوامدكراع                                             |                     |
| تحودمبدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب مند الك كالوفوع بالدوزان مي بلي ما مع كتاب                                   | -                   |
| مولانا لرماشق البي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فماز مكن بمنسش كلے اور جاليس مسنون دمايس.                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بدد دوب برحده کاب                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يبين بن مرزون كالماني الور                                                     |                     |
| موانا كردرس انساك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ی ورکے مقون مورت پر                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يند الريث كامترن وريد                                                          |                     |
| مفتى مبدالنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوفى مورتون كاده مقوق جومرداد البيس كرية                                      |                     |
| مواة المغرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) پارمشهروممال نواتین کے مالات<br>علی مسلم اور مسلم اور مسترون کے مالات        |                     |
| دُاکِرْ مِدائنَ عار نَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عى احتكام مرتول استنق مدمال ادرمتون                                            |                     |
| ادرا السفعال البيرة الحيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لبين مول مول بن نفيتين عباد اقول ادماراً د<br>مجرات المعرف من سرات لاستند ذكره | بدالغاف<br>ت کر ترو |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يام الارهداسهم كالمنول يرمنعل ما عالاب                                         |                     |
| موقاطا برسورل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابد مازرام كاليادكايت وروانات                                                  |                     |
| ٠ ياناز/إمامب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ت اید گنابول کی تغییل جی سے پی کول فائدہ نہیں ادر ؟                            |                     |

(creal shau@cyberne pk chaal@pknesolr.com)

besturdubooks.wordpress.com

| معنوت تماذئ"                |         |                    | مغ رزومین                       | 70   |
|-----------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|------|
|                             | انگریزی | أردو               | استستى زيور                     |      |
|                             | *       |                    | مسلاح تواين                     | 1 0  |
|                             |         |                    | سسسلامی شادی                    | 7 () |
|                             |         |                    | رده اورحقوق زومين               | 4 0  |
| مغستى لمغيرالذين            | 11      | ومعيت ١١           | سسائم كانقام حفت                | 1 0  |
| معنوت تحانري                |         | CHIE OF            | لا اجمعة ي عمدون                | 6,3  |
| ا الميەنۇرلەنىد تىمائرى     | "       | " CK               | داتین کے لئے شرعی ا             | ÷ 0  |
| تيدسشيكيان دري              | "       | ة ممايات ،         | مرابعهما بهات مع إسو            | - 10 |
| منتى حبدال ون مثا           | "       | er.                | JENOUS A                        | 6 83 |
|                             | 11      |                    | 8100                            | •    |
|                             | 4       |                    | إتين كاطريقه نباز               | , 0  |
| والشرحت الي مياب            |         |                    | وائ مطهات                       | 11   |
| احدمتسال حيسد               |         |                    | واج الانسسيار                   | 1 83 |
| حببالعسستريز شنادى          |         |                    | وان صحابركوام                   |      |
| والفرحت فأميان              |         | وبزادياب           | ب بنی کی بیاری صا               | 4    |
| صوتعيال المغرس ما           |         |                    | بيال                            | e o  |
| الحدمشيل مبسعد              |         |                    | ئت کی توثیزی اِنے               |      |
|                             |         | واتين              | درنبوست کی برگزیده              | u O  |
|                             |         | Ü,                 | رة العين كي نامورخوا            |      |
| مولانا حاسشستق الجي لبنتيري |         |                    | ل خواتين                        | 2 0  |
|                             | *       | - 5.0              | المرخواتين كمسلة جيأ            | - 0  |
|                             |         |                    | ان کی مناظست                    | 0    |
|                             |         |                    | شەرى بىدە<br>بال بىرى ئىسے متوق | - 0  |
| مفتى = بالعسى ماب           | 4       |                    | ال ہوی کے معلوق                 | - 0  |
| مولانا اورنسيس صاحب         |         |                    | سامان بیری                      | - 0  |
| متجم لمارق بحسستمد          | 2       | كى كەسائىسى مقاتۇ  | آيين كي اسسلامي زند             | 1 8  |
| تزريحسدتعسبى                |         | ووار ر             | المن اسسلام كامثالي             | 0    |
| قاسسم عاشد                  |         | ت ونصائ            | إثمين كي دلميسي معلمها          | 7    |
| نزيمسديمستي                 | سواريال | يحرمي خواتين کې ذه | والمعروف ويحاكا                 | 1 6  |
| امام این سشیری              |         | ستدون              | مص الانسيسيار                   | a (  |
| مولا بالشريب على تعاوي      | 4 -     | حملياست ووظانة     | الهوسراني                       | 1 0  |
| مون مسنرنالاعن              |         |                    | نيسذهليات                       | -1 0 |